

## ١٨٥١: نكات اورجهات

حسنمثني



### ١٨٥٤: نكات اورجهات

حسنمثني

@ جمله حقوق محفوظ!

1857 Nekat aur Jehat by Dr. Hasan Mosanna Year of Edition: 2008 Price Rs. 400/-

نام کتاب : داکم انگات اور جهات ترتیب و تدوین و ناشر : داکم حسن شخیا قیمت : ۲۰۰۸ روپی سنداشاعت : د بهرحسن (علیگ) مجمرحسن (علیگ) سرور ق : د بهرحسن (علیگ) مجمرحسن (علیگ) طبع : کاک آفسیٹ پرنٹرس، د ملی

#### Kitabi Duniya

1955, Gali Nawab Mirza, Mohalla Qabristan, Opp. Anglo Arabic School, Turkman Gate, Delhi-110006 Mob: 9313972589, Ph. 011-23288452

E-mail:kitabiduniya@rediffmail.com

انتساب



ان حساس لمحول کے نام جن سے ہم میں حرارت ہے

ستون دار پررکھتے چلوسروں کے چراغ جہاں تلک سیستم کی سیاہ رات چلے

# فهرست

| ١٨٥٤: تكات اور جهات (١٠٠٠٠٠١)                                       |
|---------------------------------------------------------------------|
| اعتراف دُاكْرْ حَن ثَنَىٰ 11                                        |
| بغاوت کے بیج میں معرب علی صدیقی 19                                  |
| سامراجيت اور ١٨٥٤                                                   |
| ١٨٥٤: منظريس منظر يس منظر الرارتماني 41                             |
| עפרור פותפתים                                                       |
| تاريخ اودهكاايك الم تاك باب                                         |
| ١٨٥٤ كے بعد لكھنۇ ميں انبدا مى كارروائياليروفيسر نيرمسعود 79        |
| بريانه يس ١٨٥٧ كانقلاب اورردِ عمل پروفيسرعزيز الدين حسين بهداني 83  |
| تربت من ١٨٥٧ كانقلاب                                                |
| انقلاب ١٨٥٤ء من علما كا قائدانه كردارمولا تايس اختر مصباحي 103      |
| ١٨٥٤ كى تاريخى ناانصافيان                                           |
| انقلاب ١٨٥٤ء اور ہندو۔ مسلم سيج بتى ۋاكثر رضوان قيصر 139            |
| سيف ولم (146) سيف                                                   |
| الولين جنگ آزادي كارجنما بهاورشاه ظفر دُاكْرْ ج آرانصاري 148        |
| انقلاب ستاون كى تاريخ سازخوا تين الفلاب ستاون كى تاريخ سازخوا تين   |
| دُ نَكَاشًاه مُولُوك احمد الله                                      |
| مردمجابدشخ به کاری                                                  |
| شهيد صحافت علا مه محمد با قر                                        |
| محمر حسن اور گور کھپور کی بغاوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر فرحت نسرین 212 |
| بهار میں انقلاب ستاون کا قائد کنور سکھے                             |
| ١٨٥٧ كى كہانی تصاویر كى زبانی (233_248)                             |

شعروادب اوردستاويز (416-416)

| (410-247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | לפוני ופנכי ל                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| بيكم حفزت كل، بها درشاه ظفر، ظليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٥٤ هے متعلق منتخب نظمین                            |
| مدرالدين آزرده، واجدعلى شاه اختر ظهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الله خال ،محمر حسن آزاد،مرز ااسد الله خال عالب، محمه |
| عا جان عيش منير فكوه آبادى، مرزا داغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | د الوى مرزا قربان على بيك سالك محم على تشنه عمم آ    |
| 249-270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وہلوی،میرمهدی مجروح ،خواجدالطاف حسین حاتی ،          |
| يروفيرمرص 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٨٥٤ كى تاريخى اوراد بى اہميت                        |
| پروفیسرعلی احمد فاطمی 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨٥٧ كى بغاوت ادبى حيثيت سے                          |
| ترجمه پروفیسراقبال حسین 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شنراده مرزامحمه فیروز شاه کااعلانیه                  |
| ق اكثر سواج اجملي 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مندوستان کی تهذیبی وراثت اورظفر کاشعری سرمایه        |
| نادم ستا پورى 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انقلاب للصنوكي ايك ممنام مثنوي                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قديم دلي كالج اور ١٨٥٧ كاغدر                         |
| قُوا كُرْ حَسَن شَيْ 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | د شنبو، غالب اور ۱۸۵۷                                |
| ۋەكىرانور ياشا361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا شاره سوستاون اور سرسید تحریک                       |
| وَأَلْسُرُ كُوثُرُ مَظْهِرِي 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸۵۷ اور حالی کی نظمیس                               |
| پروفیسرمجاور حسین رضوی 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاریخی نظم کا آئینه                                  |
| شيم طارق 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اقلین جنگ آزادی اور اردوشاعری                        |
| شاكر سيعلى كاظم 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | انقلاب ستاون کی تاریخ نویسی                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذرائع ترسيل دابلاغ اور ١٥٥                           |
| داكرصن شي المعلق | اق لین جدو جہد آ زادی اور اردو پریس                  |
| دُاكْرُ اخلاق احداً بن 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اوّلین جہاداور فاری اخبارات                          |
| اكثر حسن شخي المحسن المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧                          |

## ١٨٥٤: تكات اورجهات

" یے جوامی جنگ ہے اور ہندوستان کی کسی جنگ میں آج تک عوام کی اتن کثیر تعداد نے حصہ نہیں لیا ...... لیکن ایک بات کا ہمیں یقین ہے اور وہ یہ کہ خواہ بغاوت دبائی جائے یا نہ دبائی جائے گئی جائے گئی ہائے کی ہیں رونقیب ہے"

ارنسٹ جونس

### اعتراف

دنیا کی تواریخ اقوام عالم کی عروج وزول کی کہانی ہے۔ یہ بات اس لئے سچائی پر جن ہے کہ ہردور میں ایک قوم حاکم رہتی ہے تو دوسری محکوم یعنی قومیں بنتی اور بکرتی رہتی ہیں۔ یمل کوئی نیاعمل نہیں ہے بلکازآ دم تاایں دم ایا ہوتار ہا ہاورشایدآئندہ بھی ایابی ہوتار ہے۔بفرض محال اگر ایسانہ ہوتو تاریخ اور تاریخ نولی دونوں بی زوال پذیر ہوجائیں کے بلکہ یہ کہیں کہ ان کا نام ونشان بھی باتی ندرہےگا۔اس کا بین ثبوت بابل ونینوا، بونان ومصروروم اور ہڑ پاوموہن جوداڑویا پھرد مگر تہذیبوں کے احوال وآثار ہیں۔ انہیں کے دائن میں اس دور کی تاریخ پنہاں ہے۔ اگر ہم این ملک مندوستان کی بی بات کریں تو ہمیں اپنی تاریخ کے مختلف تہذی آثار آج بھی انہیں حوالوں ے ہاتھ آتے ہیں اور ہم البیل کے ذریعے اپنی تاریخ مرتب کرتے ہیں اور فخر ومباہات سے پھو لے نہیں ساتے مخترا میدکہ تاریخ ،سیای ،معاشی ، تہذیبی ومعاشرتی نظام کے تکست وریخت كاترجمان مواكرتا بجومخلف النوع ساجى عمل كے بعد وجود ميں آتا ہے اور اس ميں اس دور كے سای ساجی معاشی ، تہذیبی اور معاشرتی عوامل بہر طور کار فر ماہوتے ہیں۔ جب ہی تو تہذیبیں بروان چرھتی ہیں، فتا ہوتی ہیں اور اس طرح تاریخیں بھی بنے بر نے کے عمل سے گذرتی ہیں۔ اگرآج بھی ہم اپنے انداز سے اپنے ملک کی تہذیبی ،معاشرتی ،سیاسی اورمعاشی حالت کو كہيں يكجاكردين تواسے چند دنوں ، مہينوں يا پھر چند برسوں كے بعد تاریخی حیثیت بل جائے گی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور شاید ای سوچ کے تحت ہر زمانے میں تاریخ دانوں اور تاریخ نويسول نے كام كيا ہوگا جو ہمارے سامنے تاريخ كى شكل ميں موجود ہے۔ يج توبيہ كه خواه وه كى بھی ملک وقوم کی تاریخ ہو کچھای طرح وجود ہیں آئی ہوگی، کیونکہ براماننا ہے کہ تاریخ ہوا ہیں پیدا ہونے والی کوئی ہے ہرگزنہیں ہے۔اسے تھائق کوسفح قرطاس پردقم کر کے ہی وجود ہیں لایا جاسکتا ہے ورند مختلف ادوار ہیں بادشاہ وسلاطین تاریخ نویسوں کی خدمات نہ لیتے آئیس اعزاز واکرام سے نہ نواز تے ،انھیں درباروں ہیں جگہیں دیتے اورنہ ہی ان کی سر پری کرتے۔

اگرہم تاریخ بندکا مطالعہ کریں تو مختلف ادوار میں اس متم کاعمل دکھائی دیتا ہے جن میں ویدائی عہد ، نندا عہد ، موریا عہد ، گہتا عہد ، سلطنت عہد ، اور عہد مغلیہ وغیرہ نہایت اہمیت کے حال دور ہیں جہال خبر نویسوں اور تاریخ نویسوں ، کو بہت اہمیت دی جاتی تھی ۔ اگر عبد مغلیہ کی ہی بات کی جائے تو وہاں بھی ایسائی نظر آتا ہے۔ آئیں اکبری سے مہر نیم روز تک اس کی عمدہ مثالیں ہے۔

ہم بھی جانے ہیں کہ جلال الدین اکبرے عہد مغلیہ کا ذرّیں دورشر وع ہوتا ہے اور اور مگہ

زیب تک آتے آتے روز کہ زوال ہونے لگتا ہے اس کا اندازہ بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں ہے ہوتا ہے۔ اس عہد کی تاریخ اس وقت بجیب ہے موڑھ گرزتی ہے جب ہندستان میں ایسٹ انٹر یا کمپنی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ دور ہندستان میں سامرا بی انگریزوں کی تاریخ کے متشکل ہونے کا دور ہے جس میں ان فرنگیوں کے خلاف حیدرعلی ، ٹیپوسلطان وغیرہ مزاتم ہوتے ہیں۔ انھیں کا دور ہے جس میں ان فرنگیوں کے خلاف حیدرعلی ، ٹیپوسلطان وغیرہ مزاتم ہوتے ہیں۔ انھیں کامیابی بائیدار نہیں ہوتی اور سوداگر نما سامرا جی فرنگی اپنی قوت بڑھانے میں کامیابی ہوجاتے ہیں جبر سلم عمر انوں کی قوت میں بندر تنے کی آری ہے، وجہ صاف ہے کہنا میادا پنوں کی غداری رنگ لا ربی ہے۔ سراج الدولہ جیسا جری 1757 میں بلای کے میدان میں خلا ایک ہے میدان میں خلست سے دو چار ہوتا ہے اور انگریز ہے مہار ہوجاتے ہیں ، اپنی طاقت تیزی سے بڑھانے لگتے ہیں نی خوارد وزتہ پورے ملک پرقابض ہوجاتے ہیں اور صحفی جے شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ:

ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی کافر فرنگیوں نے بہ تدبیر تھینج لی

یشعرا پے اندرا کی جہان معانی تو رکھتا ہی ہے اسے تاریخی حسیت اور معنویت ہے بھر پور شعر بھی قرار دیا جا تا سکتا ہے۔ کیا تاریخیں ایسے بیں کصی جا تیں؟ یقیناً تاریخ نو لیمی اس انداز ہے بھی مکن ہے بلکہ ادب وشعر کا بھی تو کمال ہے کہ اشاروں ، کنایوں کے سہارے معاصل کرلیا جائے۔

اگراق لین جنگ آزادی کی بی بات کی جائے تو اس سلطے میں مختف تاریخ نو یہوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی اور تاریخ نگاری کا کام انجام دیا۔ جس میں اردواور فاری کے اخبارات ، رسالوں ، کتابوں ، مختف گوا ہوں کی شہاد تیں ، روز نا مچوں ، دستاویزوں ، اشتہاروں ، محتابی ورسرکاری رپورٹوں وغیرہ نے اہم مآخذ بن کران کا اشتہاروں ، محتابی بعضایا جس ہے ہم پراس انقلاب کی حقیقت ہئشف ہوتی ہے۔ اس کی واضح مثال W. H. Russel کی رپورٹنگ میں بھی چھلگتی ہے جو کھی تعدم میں اطلاعات جے وہ پرد ہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد ہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد ہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد ہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی اس جدو جبد کی رپورٹنگ تو کی ہی چند ضروری اطلاعات جے وہ پرد ہ خفا میں رکھنا چاہتا تھا اپنی آزادی ہے متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم آزادی ہے متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جس متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جس متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سچابیان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جس متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سپایان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جس متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مگر وہ حرکتوں کا سپایان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جس متعلق سامرا ہی فرنگیوں کی مجر کتوں کا سپایان ہے اور حقیقت حال جانے کا اہم ذریع جانے کا انہ

.13

1857 کی اورنشان راہ ہے جہد آزادی تاریخ ہندوستان کا ایک اہم سنگ میل اورنشان راہ ہے جس کی کہانی مختلف تاریخ نویسوں، تاریخ دانوں، ادباء وشعراء نے اپنے اپنے انداز ہے گی ہے یہاں ہم صرف تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہماری تاریخی جدو جہدکو منفی انداز میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ان میں سے بیشتر افراد نے کسی میں پیش کرنے کی سعی کی گئی۔ افسوس صرف اس انقلاب کوجدو جہد آزادی نہیں ما تا ہے بلکداسے" غدر" مجود کی جے سے موسوم کیا ہے۔

1857 کی جنگ آزادی اگر عام ہندوستانیوں کے لئے اوّلین جنگ آزادی تھی تو اس کی تشریح و تعییر موّر خین نے اپنے اپنے اللہ علم بندوستانیوں کے ہمٹلا رائٹ ہوس نے اپنی تصنیف "ہٹری آفسان میوٹنی" کے ذریعے بیٹا بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیانقلاب ایک ایسی جنگ کے مثل تھی چونو جیوں میں موجود کرب کے اظہار کی مثل تھی چونو جیوں میں موجود کرب کے اظہار کی کوشش کہا جائے گا۔ اس کا مانتا ہے کہ بید جنگ تعلقد اردوں، زمینداروں، گوبڑوں اور برمعاشوں کی مازش ہے ہوئے تھی جن کے مفاد پر انگریزوں نے چوٹ کی تھی۔ ای تشم کا خیال الگونڈرڈ ف کا بھی مازش ہے ہوئے تھی جوئے وہ بدائنی کا فائدہ اٹھا کر نجی مقاصد کے ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں جو عام لوگ شریک ہوئے وہ بدائنی کا فائدہ اٹھا کر نجی مقاصد کے

حصول کی خاطر کوشاں تھے نہ کہ انھیں اس جنگ سے چھ لینا دینا تھا، پچھائ تم کا خیال ولیم میور کا بھی ہے اس کی نظر میں بیر جنگ انگریز حکمر انوں اور فوجیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ 1857 کے انقلاب کے ایک اہم مؤرخ جان ولیم کے نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف "The History of Sepoy War" میں بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جنگ صرف فوجی غدرنبیں تھی۔ بلکہ اس میں طبقہ اشرافیہ خصوصاً برہمنوں کا اہم رول تھا اس کی نظر میں اس جدوجہد کے در پردہ کوئی ساجی یا معاشی وجہ کارفر مانہیں تھی جو کہ سرا سرغلط ہے۔ ہاں اس کے اس موقف ہے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ اس انقلاب کی اہم وجہ فرہی تھی کیونکہ تمام ہندوؤں کو بیاحساس ہونے لگاتھا کہ انگریزان کے ندہب کے دریے ہیں اوروہ نہ صرف ان کے ندہبی رسوم اور آستھا پر قد غن لگانے کیلئے مختلف جالیں چل رہے ہیں بلکہ ان کی کوشش سے کہ عوام کوعیسائیت کی جانب راغب کیا جائے۔ای قبیل کا ایک اور مورخ ملیس بھی ہے جواس جنگ کوصرف فوجی غدر مانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔اس نے اپی تصنیف The Mutiny Of The Bengal Army کے ذر معے بیٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس جنگ میں فوجی تو شریک تھے ہی اس میں ان کے منوا کچھا ہے رہنما بھی تھے جواگریزوں کواس ملک سے اکھاڑ چینے کی سازش کررے تھے جس میں بہا در شاہ ظفر ،حضرت محل ، نا نا صاحب ، تا تیا ٹو ہے ،مولوی احمد الله شاہ ، جھانسی کی رانی اور ویر كنور سنكھ نے اہم كردارادا كيا كچھائ متم كا خيال الفرڈ لايل كا بھى ہے ليكن وہ اس جنگ كيليے مسلمانوں کومور دالزام قرار دیتا ہے اور فوجیوں کوصرف ان کا آلہ کارانگریز وں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جواس بغاوت کیلئے ہندوؤں کوذ مددار مانتا ہے اورمسلمانوں کوان کا آلہ کار۔ بیتوان مؤرخین یا تاریخ نویسوں کا ذکرتھا جو ہماری اولین جد جہد آزادی کو تعصب کی عینک ہے و کیھتے پر کھتے ہیں اوراے ہی مشتہر کرتے ہیں ۔اس ضمن میں ہندوستانی مورضین بھی پیچھے نہیں ہیں بلکہ ان یوریی مؤ رخین ہے متاثر مورخین میں رمیش چندر مجمد ار، رجنی یام دت، تارا چند، سریندر تاتھ سین وغیرہ کا نام نامی بھی آتا ہے جنھوں نے اپنی اپنی جادو بیانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے محض ایک فوجی بغاوت تعبيركيا ہے حتی كدوہ اس بات ہے بھی انكاركرتے ہیں كديد جنگ اوّلين جهاد برائے آزادی تھی۔ان تاریخ نویسوں کو بنجامن وزرائیلی سے سبق لینا جاہے جس نے ہاؤس آف

کامنس میں تقریر کرتے ہوئے اسے وائی بناوت کے مماثل قرار دیا تھا۔ یہ امر نہایت افسوس تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بغاوت کی علامت کے طور پرنہیں دیجھے تاک ہے کہ ہمارے تاریخ دال جدوجہد آزادی کوقو می بغاوت کی علامت کے طور پرنہیں دیجھے بلکہ The Indian Mutiny کے مصنف کی مصنف کے مصنف کے اس میں اس کے مصنف کی دکالت نہیں کرتے۔ یہ اس دہ فارسٹ کی طرح ال جہاد ہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں افسے دہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں افسے دہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں افسے دہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کرتے۔ ہماری نظر میں افسے دہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کرتے ہماری نظر میں افسے دہول کو بدر اپنے بھائی پرائے دیے جانے کی دکالت نہیں کہا ہے کہ مصنف السے دہول کو بدر اپنے کے دہول کی نظر میں افسے دہول کے دہول کے دہول کے دہول کے دہول کے دہول کی مصنف کے دہول کی نظر میں افسے دہول کی دہول کے دہول کی دہول کے دہول کی دہول کی سے دہول کے دہول کے دہول کی دہول کے دہول کی دہول کی دہول کی دہول کی دہول کی دہول کے دہول کی دہول کی دہول کی دہول کی دہول کی دہول کی دہول کے دہول کی دہول کے دہول کی دہول کی

Edward کے مصنف The Other Side Of The Medal کے مصنف The Other Side Of The Medal کے مصنف Thompson سے بی لیما چاہئے تھا جو قارسٹ کے نظر کے کا مخالف تھا جس نے اس وقت

المريزول كوزر يعروار كع جانے والے انقاى طريقول كوغلط قرارديا تھا۔

انگریزوں سے متاثر مورفین نے انقلاب 1857 کی تشریح کرتے وقت اس کے تار وہائی تحریک سے ہوتے ہوئے القاعدہ اور طالبان تک سے جوڑ دیے اس پرمنظم احتجاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہن 2007 سامراجیت کے چنگل سے نجات عاصل کرنے کی ماری اقدین کوشش یعن 1857 کی جدوجہد آزادی کا 150 وال سال ہے اس موقع پر ہمیں مزید غور وفکر کرنا ہے تا کہ شفی سوچ رکھنے والوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے در اصل ہے کا مربت پہلے مارکس اور ڈزرا کیل نے کیا تھا کہ برطانوی حکمر ال جے غدر اور Mutiny کہ کر نظر انداز کرنا چاہج سے ان لوگوں نے قوئی بخاوت یا ہندستان کی اقدین جد جہد آزادی گردانا تھا گین اان کے اس پرموقف اس قدر بحث نہیں ہو پائی جو کہ اس کاحق تھا۔ آزادی گردانا تھا گین ان کے اس پرموقف اس قدر بحث نہیں ہو پائی جو کہ اس کاحق تھا۔ آئے جب کہ ہمارے ملک کی سیاس ساجی و محاشی حالت میں کافی تبدیلی آگئی ہے اس ذہنیت پرضرب کاری لگا تا ہمارا فرض ہے ،خصوصا ان تاریخ دانوں کی سوچ پرجو ہماری قوئی جدوجہد کو غروجہد کو غروجہد کو غروجہد کو خروجہد کو غروجہد کو غروجہد کو غروجہد کو غروجہد کو خروجہد کہ خروجہد کو خروجہ کو خروجہ کو خروجہ کو خروجہ کرنے خروجہ کی خروجہ کو خ

بہر حال اب ہم پرنہ تو کسی قوم و ملک کا تسلط ہے اور نہ ہی ہم پر کسی تم کا جرروار کھنے کوئی قوت برسر پریار ہے کہ اس کے خوف ہے ہم سچائی ہے وامن بچا کیں اور وہ پچھ کہنے پر مجبور نظر آئیں جو ہماری تاریخ کوئے کردے۔ خدا کا شکر ہے کہ برسوں کی غلامی کے بعد ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور اب ہم ان تاریخی حقائق اور ان حالات واقعات کا بخو بی جائزہ لے بیے ہیں جن میں لاکھوں افرا د تہہ تنظ کر دیے گئے۔ یہاں کسی تشم کی بخو بی جائزہ لے بیے ہیں جن میں لاکھوں افرا د تہہ تنظ کر دیے گئے۔ یہاں کسی تشم کی

مصلحت پندی کا گزرنہ ہوتو بہتر ہے۔ یقیناس جنگ نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں جن میں متحدہ قومیت کے طور پر ابھرنے کا ہنر نہایت اہم ہے اور یہی آج بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔اس انقلاب نے ہمیں سامراجیت سے نجات یانے کی راہ دکھائی ہے؛ور يكهايا ہے كماكرعزم معمم موتو منزل خودى قدم چوتى ہے۔ حالا تكماس جنگ كے بعدہم پر غلامی کا بارگرال اور بردها دیا گیا تھا اور ہم سے ایک خاص جذبہ کے تحت انتقام لیا جانے لگا تها، ہم برعرصه حیات تک ہو گیا تھا، قتل وغارت کری اور دارورس کی آ زمائش ہندوستانیوں کا مقدر بن مجئے تھے لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمارے یائے استقلال میں کمی نہ آئی۔اس کا ثبوت وہ يرعزم جيالے ہيں جفول نے اس مشن ميں جام شہادت نوش فر مايا۔اس جدو جهد كے لئے تمام ہندستانیوں بالخصوص مسلمانوں کوذ مہدار تھبرایا حمیااوران کے ساتھ حددرجہ زیاتیاں کی تنئیں۔ کو کہ اس جدو جہد میں ہندومسلمان بھی شانہ ہے شانہ ملا کر قریکیوں کو ملک ہے باہر کھدیڑنے کے دریے تھے،خواہ اس کی وجدسیای ومعاشی ہوکہ ذہبی۔ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ کے اس اہم موڑ اورمور ب پرسجی ساتھ تھے ایہا ہوتا ایک فطری عمل تھااور ایہا کیوں نہ ہوتا کہ ہندومسلمان دونوں بی ایک قوم ہیں اور دونوں نے بی اس ملک کواپناوطن مانا ہے۔ وہ یہاں کی آب وہوا میں سانس لیتے آئے ہیں، گنگا بمنی تہذیب میں پروان پڑھتے چلے آئے ہیں، دونوں ہی نے ہر ایک کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے جی کہ ان کے طور طریقے اور رسم رواج میں بھی ایک قتم کی ہم آ جنگی پائی جاتی ہے جوان کے قلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ای لئے تو عبد حاضر کے عظیم تاریخ دال پروفیسرعرفان حبیب اے تو می جدوجہد قرار دیتے ہیں اور ہم مجمی پیر مانے کوقطعی تیار نہیں میں کہ بیروا تعہ غدریا فوجی بغاوت بھرتھا کیونکہ اس جنگ میں دبلی ،نواح دبلی اور ہریانہ ہے کیکر بہارتک کے عوام نے بلکہ اس سے قطع نظر دیگر دور دراز مقامات کے عوام نے تن من دھن سے شرکت کی تھی بلکہ جان کی بازی لگا دی تھی۔جبھی تو سامراجیت کے نقیب فرنگیوں کو ایبا لکنے لگا تھا كه انكريزى سامراج كى بساط النف والى ب بلكه چند ماه كے لئے ايسا ہوا بھى اور بہا درشاہ ظفركو ان كا كھويا ہوا وقارعطا كيا گيا ،انھيں ملك كا بادشا ہ اور رہنما بنايا گيا۔اس كتاب كوہم اى عظيم عامدی بری پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

مارى يركوشش اى مشن كى تاريخ ابيت كوحقيقت لينداندا عداز \_ اجا كركرنے كى اونى ی کوشش ہے یہ کتاب اردو کے حوالے سے اس موضوع پراپی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں 1857 سے متعلق مختلف نکات اور جہات کا احاط کرنے کی عملی سعی کی گئی ہے۔

يهال سيمساعى بهى شامل ب كمعتلف النوع موضوعات كالمجهاس قدرا حاطركيا جائ كتفظى باقى ندر ب- ظاہر ب كم كى بياس كب بجھتى بكدايمامكن مويائے كا، بميں اس بات كاشديداحساس ب-ببرحال ميں نے اپناس مقصد كے حصول كى خاطران افراد سے خامہ کی فرسائی کی گزارش کی جواس انقلاب میں خصوصی دلچیسی رکھتے ہیں۔مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوگا کہ ان بھی قلکاروں نے اپنے مضامین میں کمال ذمہ داری کا ثبوت دیے ہوئے موضوع سے پوری طرح انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔

مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اس مرطے پر میں کامیاب وکامران گزراہوں اور بھی مورقین، ادباء اور دیگر قلمکاروں نے حد درجہ جانفشانی سے گزر کر اس کتاب کو دستاویزی شکل عطا کرنے میں میری مددی ہے۔ پیش نظر کتاب کی پہلاحصہ 1857 نکات اور جہات " جس میں اس انقلاب کے گونا گول پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے کا عنوان " سیف وقلم" ہے جس کے تحت ایسے مضامین کیجا کئے گئے ہیں جس میں ان مجاہدین کا خصوصی ذكر ہے جوسیف وقلم كے دهنی تھے اور اى كے سہارے انگريزوں سے مقابله كرر ہے تھے اس ھے میں شامل مضامین کافی وقع اور کلیدی اہمیت کے حامل ہے۔'' شعروا دب اور دستاویز'' کہی کے تحت ان نظموں اور شہ پاروں کو جگہ دی گئی ہے جن کی اہمیت 1857 کے انقلاب کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے جبکہ " ذرائع تربیل وابلاغ 1857" کے تحت شامل مضامین میں اس زمانے میں رائج ذریعہ ترسیل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز چند اوراق میں "1857 كى كہانى تصاوىر كى زبانى" بھى درج ہے تا كەا يك غير جانب دار شخص بھى تصويرول ك حوالے سے سيائي تك پہنچ سكے۔

میرے اس قلمی جہاد میں ڈاکٹر وضاحت حسین رضوی ، پروفیسر عزیز الدین حسین بهدانی، پروفیسرعراق رضازیدی ، ڈاکٹر انور پاشا، ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین ، عابد کرہانی ، ڈاکٹر نجف حیدر ، ڈاکٹر اخلاق احمد آئن ،ڈاکٹر رضوان قیصر، مرتفنی، ہادی سرمدی، عزیز الرحمٰن، اروید ،مقصود، ارشاد، راشداور رابل جیسے دوستوں اور بزرگوں نے ہماری ہر آواز پرلبیک کہا ہے۔ مجھے ان کی محبت اور عنایت پرناز ہے۔

یں اپ ان بھی دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جھوں نے میری خواہش کا احرام کرتے ہوئے صرف ایک گزارش پر مقالہ لکھنے اور اسے روانہ کرنے کی حامی بجر لی ۔اس موقع پر استاد محترم پر وفیسر شارب ردولوی اور پر وفیسر عتیق اللہ کا شکر بیداوا کرتا بھی ہم پر واجب ہے جھوں نے کتاب کے سلسلے میں اپنی رائے سے نوازا۔ یہ کتاب شایداور پہلے منظر عام پر آجاتی لیکن چند ذاتی وجو ہات کی بنا پر تا خیر ہوتی چلی گئی اور ایک بارایا لگنے لگا کہ اب یہ کام کمل نہ ہو سے گا۔ اس موقع پر کتابی دنیا کے پر و پر ائٹر اور میر سے عزیز دوست اقبال علی سے کام کمل نہ ہو سے گا۔ اس موقع پر کتابی دنیا کے پر و پر ائٹر اور میر سے عزیز دوست اقبال علی سے ہمت بندھائی۔ میں ان کی ہمت افرائی کو احترام کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ اس کام میں ایک آئج کی کسر باقی رہ و جاتی اگر اس کھن گھڑی میں میرا ساتھ میر سے بھا تیوں ریجان حسن ، زبیر حن (علیک) اور محمد من (علیک) نے مواد فراہم کر کے نہ کیا ہوتا۔ ان سبھی نے مضمون کم یوز کرا کے ، ای میل کر کے اور فون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں ان جبھی نے مضمون کم یوز کرا کے ، ای میل کر کے اور فون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں ان جبھی کے مطمون کم یوز کرا کے ، ای میل کر کے اور فون کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں ان جبھی کے کام یابی وکام رائی کے لئے دعا گوہوں ۔

خدا کرے صف سر دادگاں نہ ہو خالی جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے

### بغاوت کے نیج

آزادی کی جنگ کا آخری دور شروع ہونے کے قریب تھاجب جو آل ملیح آبادی نے ایک نظم کا میں جنگ کا آخری دور شروع ہونے کے قریب تھاجب جو آل میں کا میں کھی تھی اندیا کہ بنی کے فرزندوں سے خطاب 'اس میں بدیری تھی انوں کو مخاطب کر کے ان کے ہاتھوں ہندوستان کی درگت کا ذکر تھا۔ جنگ آزادی کے 1857ءوالے معرکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعرنے کہا تھا:

تیسرے فاقے میں اک گرتے ہوئے کو تھامنے کس کے تم لائے تھے سرشاہِ ظفر کے سامنے

اور لکھنو پر جو بتی اسے یوں بیان کیا گیا تھا: تم نے قیصر باغ کو دیکھا تو ہو گا بار ہا آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا

اخترتا جدایا و دھ واجد علی شاہ کا تخلص تھا، اور بہا در شاہ ظفر تخلص کرتے تھے ہند وستان کے بادشاہ تھے، 1857ء کا انقلاب جب تاکام رہنے کی وجہ سے بغاوت بن گیا اور انگریز کی حکومت نے اسے نفد رو قرار دے دیا تو شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون جیجئے سے نے اسے نفد رو قرار دے دیا تو شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور قید کی حیثیت سے ان کور گون جیجئے سے پہلے ان کے سامنے ان کے شاہر اوول کے کئے ہوئے سرخوان بیس رکھ کر پیش کیے گئے تھے۔ یہ انگریز ہند وستان میں سوداگر کی حیثیت سے دیلی کے با دشاہ کی اجازت سے آئے تھے۔ یہ اجازت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملی تھی جو اپنی مہر میں خود کو شاہ عالم کا 'فدوی' کہتی تھی' اگر چہ بعد کو اس

نے کی طرفہ کاروائی کر کے مہر بدل لی تھی اور شاہ و بلی کو جونذر پیش کرتی تھی وہ بھی بند کر دی
مرشاہ عالم یا ان کے جانشین اکبرشاہ یا بہادر شاہ ظفر بھی بھی کسی مرسطے پر سمپنی کے او پر اپنی
حاکمیت یا اقتد اراعلی ہے دستبردار نہیں ہوئے۔ بعض انگریز مورخوں نے لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر
کے خلاف مقدمہ ای قانون سقم کی وجہ ہے لندن کی برطانوی عدالت کے بجائے دہلی کی فوجی
عدالت میں چلا گیا اور انگریزی فوج کے افسروں نے من مانا فیصلہ کرلیا۔

ایت انڈیا کمپنی کو ایست (EAST) یعنی مشرقی ممالک میں تجارتی سرٹری جاری کرنے کا پروانہ یعنی چارٹر برطانی پارلی منٹ نے ویا تھا لیکن اس کے ہندوستان آنے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ تجارت کرنے کے بہانے حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ بو پاریوں کے ساتھ انگلینڈ سے فوجی بھی آئے تھے اور پاردی بھی۔ ہندستانیوں کے ساتھ اگریزوں کے کراؤسے پہلے کمپنی کے اگریز ملازموں اورڈائر کٹروں کے درمیان بھی گراؤکے واقعات کا تذکرہ پُرانے ریکارڈ میں ملتا ہے۔ مثلاً 1683ء میں جمبئی کے جزیرے پر تعینات اگریزی فوج کے کما غرر کہتان رچو ڈیک وین اور ان کے ماتحت فوجیوں نے کمپنی کی ڈیاوتیوں کے خلاف بعناوت کردی اورجس علاقے کی حفاظت پر وہ تعینات تھے اس پر قابض ہوگے اور کا کھرنگ ویا بیض ہوگے اور کے خلاف بعناوت کردی اورجس علاقے کی حفاظت پر وہ تعینات تھے اس پر قابض ہوگے اور کا کھرنگ ویک وین اور ان کے خلاف بعناوت کردی اورجس علاقے کی حفاظت پر وہ تعینات تھے اس پر قابض ہوگے اور کا کھرنگ قابض رہے۔

تمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ بلکہ ان سے زیادہ نمایاں طور پراس کی ساس چیرہ دستیاں بڑھتی گئیں ،اس کی فوج میں افسرتو سب انگستان ہے آئے ہوئے (انگریز) ہوتے تھے گر سپاہیوں میں ہندوستانی بھی بحرتی کیے جانے لگے۔ان کوروٹی روزی کی طرف سے اطمینان ہوا تو عزت آ برواور افتدار اینے ہاتھ میں رکھنا ہوا تو عزت آ برواور افتدار اینے ہاتھ میں رکھنا میں سے میں

چاہتے تھے۔ان کی طرف سے ادران کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔

جھوٹی چھوٹی جھوٹی بناوتیں بھی ہوئیں جن میں بعض کچھ'' موٹی'' ہوٹئیں لیکن وہ تخق ہے وہاوی سیکن اور 1857ء کی بناوت کی طرح بھیلنے نہیں پائیں۔ ہندستانی ساہ کی پہلی بناوت جو دھرنے یا بڑتال کی شکل کی تھی 1780ء میں تیلی چیری میں ہوئی جب کنڑو بٹالین سے کہا گیا کہ اس کی جگہ تعیناتی کے لیے بہتری سے پلٹن آرہی ہے۔ بعد میں پی خبرافواہ نکلی تو کنئر بٹالین نے جو مدراس سے لائی گئی تھی کام بند کردیا اس کے ایک جوان کو تھم عدولی کے لیے دوسروں کو اکسانے کے الزام

میں توپ دم کردیا گیا اور دوکو ہزار ہزار کوڑوں کی سزادی گئے۔ چند ہی مہینے بعد وزاگا پٹم میں تعینات پلٹن نے مدارس جانے سے انکار کردیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ڈیوٹی کے لیے بحرتی ہوئی ہے۔ اس پلٹن کے لوگوں نے تین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آئین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آئین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آئین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آئین انگریز انسروں کو گولی ماردی۔ یہ بغاوت بھی آئین

جونی ہند کے مقام و بلور کی 1806ء والی بغاوت پچاس برس بعد ہونے والی شالی ہند کی القوسوں کی وجہ سے 1857ء والی بغاوت سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں نئی رائفل کے ان نئے کارتوسوں کی وجہ سے بغاوت کی آگ بجڑک اپھی جن کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ ان میں گائے اورسور کی چر بی استعال ہوئے ہواران کورائفل میں بجرنے سے پہلے وانت سے کا ثنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مدراس کی پیدل بلٹن سے کہا گیا کہ اسکا کوئی آ دمی ذات برادری ظاہر کرنے والانشان نہ لگائے داڑھی مونچھ نہ رکھائے اور نئی گڑی لگائے جس پر لگنے والے عہد سے اور سرکاری اعزازات کے نشان مونچھ نہ رکھائے اور نئی گڑی لگائے جس پر لگنے والے عہد سے اور سرکاری اعزازات کے نشان چڑے کے بہوں۔ عام لوگوں نے اس ضا بطے کو نہ جب بدلوانے کی کوشش سے تعبیر کیا۔

ویلور کی بغاوت سے لے کر 1857ء میں میرٹھ کے معرکے تک ہندوستان کے مختلف حصوں میں تقریباً ایک درجن بغاوتمیں ہوئیں جو انگریزوں کے خلاف نفرت اورغم وغصے کے اظہار کے طور پر کی گئی تھیں اس مفرممکن نہیں۔

باغیوں میں زیادہ تر ہندوستانی سابی سے گراس میں کچھ کمپنی کے اگریز ملازم بھی سے ہندوستانیوں کی بعناوت کے اسباب زیادہ تر معاثی ہوتے سے اوراگریز باغیوں کو بھی عام طور پر بیشکایت تھی کہ کمپنی کے ڈائر کٹر اوراعلیٰ عہد ہے دارلوٹ کی تقسیم میں انھیں اتنا حصہ نہیں دیتے سے جتناان کے خیال میں ان کاحق تھا۔ ہندوستانیوں کی شکا تیوں میں نبھی بھی ند ہب کاعضر بھی شامل ہوتا۔ اس لیے کہ کمپنی کے ذمہ دار بھی ان کے ذہبی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائ کی موالے۔ اس لیے کہ کمپنی کے ذمہ دار بھی ان کے ذہبی عقائد کے خلاف ضا بطے بناتے اور رائ کی رائ فی موقع کی کوشش کرتے اور کہتی کی حمایت یا فتہ مشری جس میں زیادہ تر اگریز سے ہندوستان میں رائ فی تہ ہوتی کی حقالوں کے ساتھ پولیس یا فوج کے موقع پر میلوں اور شعلوں میں کی جاتی اور اکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ پولیس یا فوج کے ساتھ پولیس کا فوج کے ساتھ پولیس یا شر پیدا کردیتی کہ بید کتھ چینی حکم انوں کی شہ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ پولیس یا شر پیدا کردیتی کہ بید کتھ چینی حکم انوں کی شہ پر ہور ہی ہے۔ ساتھ پولیس یا شر پیز پا در پوں کے انداز سے اس تا شر کو تقویت الی اور ہندوستان کے لوگ سیجھتے کہ آگریز ان

کے سای اور معاشی استحصال کے ساتھ ذہبی اور معاشرتی استحصال کے بھی در پے ہیں ۔ حالا تکہ ایسے ایڈیا کمپنی کو ہندوستان ہیں کاروبار شروع کرنے کی جواجازت یہاں کے حکمرانوں نے دی تھی اور اس سلسلے ہیں جو چارٹر انگلتان کی پارلیامنٹ سے منظور ہوا تھا اس ہیں اس بات کی صراحت کردی گئی تھی کہ کمپنی یہاں کے عقیدوں اور دیت رواج کا لیا ظاور احرّ ام ہنحو ظار کھے گ ۔ کمپنی کے چارٹری ہیں ذہبی سرگری پر جو بندش شروع میں لگائی گئی تھی وہ برطانوی پارلیامنٹ نے وہاں کے ذہبی اواروں کے دباؤ میں آکر ہٹادی ۔ اس ڈھیل سے جہاں ایک طرف ذہب کا جار حانہ استعال کرنے والوں کی ڈھٹائی بڑھ گئی وہاں دوسری طرف ہندوستان کے ذہبی رہنماؤں اور ایکے عقیدت مندوں کی ناراضگی میں اضافہ ہوگیا ۔ انھیں یقین ہوگیا کہ ان کی دنیا بی نہیں ، دین دھرم بھی خطرے میں ہاور اس خطرے سے اور اس خطرے سے نگلے کے لیے ایسٹ انٹریا کہنی کی دنیا بی نہیں ، دین دھرم بھی خطرے میں ہاور اس خطرے سے اور اس خطرے سے نگلے کے لیے ایسٹ انٹریا کہنی کے فرزندوں کو دیس سے نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک طرف انگریزوں کے قدم جمانے کے جتن

کے جارہ ہے تھے اور دومری طرف ان کے قدم اکھاڑنے کے طریقے سوپے جارہ ہے تھے۔

انیسو میں صدی کے ابتدائی نصف میں بہ ظاہر اگریزوں کے قدم جمتے جارہ ہے تھے لیکن ان

کے مظالم کے ساتھ ہی ہندوستانیوں کے صبر کا پیانہ بھی لبریز ہوتا جارہا تھا اور آزادی کی جنگ ہیں ہیرو تیار ہور ہے تھے۔ انھیں میں ایک تھیں جھاٹی کی رانی کاشی بائی۔ وہ 184 برس کی تھیں جب ہیرو تیار ہور ہے تھے۔ انھیں میں ایک تھیں جمالتی کا دھر راؤیا جی راؤے ہوگئ نو برس بعد گنگا دھر راؤیا جی راؤے ہوگئ نو برس بعد گنگا دھر راؤیا جی راؤے ہوگئ نو برس بعد گنگا دھر راؤیا جی راؤے ہوگئ نو برس بعد گنگا دھر راؤیا ۔ انتقال سے پہلے انھوں نے نانا صاحب کو گود بٹھا لیا تھا۔ اس لیے کہ ان کی کو بَل سے لیا تھا تو ان کی پنش آٹھ لاکھ روپے سالا نہ طے ہوگئ تھی لیکن ان کے انتقال کے بعد کمپنی نے سے لیا تھا تو ان کی پنش آٹھ لاکھ روپے سالا نہ طے ہوگئ تھی لیکن ان کے انتقال کے بعد کمپنی نے بیشوا کی راج گدی پر بیشون دینے کے معاہد ہے کو کی طرفہ فیصلے ہے منسوخ کر دیا گرنانا صاحب پیشوا کی راج گدی پر بیشون دینے کے معاہد ہے کو کیک طرفہ فیصلے ہے منسوخ کر دیا گرنانا صاحب پیشوا کی راج گدی پر بیشوں نے عظیم اللہ کو مختار بنا کر انگلتان بیسجا گرا گریزوں نے ان کی ایک نہ نئی اور نانا صاحب کی پنشن بحال کرنا تو در کنار بر ہم ورت کے راج پر ان کا حق ملکیت تناہم کرنے ہے بھی انکار کر دیا۔

لارڈ ڈلہوزی نے میہ کر کہ جھانی چوں کہ کمپنی کے زیرا نظام علاقے کے بچ میں واقع ہے اس کے اس کا انظام بھی ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور وہاں کی رعایا کواس انظام

ے بہت فائدہ ہوگا رانی مچھی بائی کی جھانی کو غصب کرلیا تکر اس میں شک نہیں کہ 1853ء میں انگریزوں کواس پر قبضہ جمانے میں لوہے کے بینے چبانے پڑے۔

کمپنی کے غاصانہ قبضے ہے پہلے جھانی ایک چھوٹی می مرہشر یاست کی را جدھانی تھی جو پیٹے بیٹے والی بڑی مرہشر یاست کی باخ گزارتھی۔اگریزوں نے اے اپنا تکوم بنانے ہے پہلے بیٹے والے تا تو ڑیلئے کی ترغیب دی۔اس تعلق کے ٹوٹ جانے ہے دونوں ریاستیں کزورہو گئیں اور یعرونی طاقت کا کام آسان ہوگیا۔اس نے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ یہی چال اورھ کے ساتھ بھی چلی گئی۔ پہلے بیسلطنت وہلی کا ایک صوبہ تھا جس پرنواب وزیر دبلی کے بادشاہ کے صوبیدار کی حیثیت ہے رائ کرتے تھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے ہے جونواب وزیر تھے وہ بادشاہ کی حیثیت ہے رائ کرتے تھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے کے جونواب وزیر تھے وہ بادشاہ بن گئے کمپنی نے اس کی بادشاہت تسلیم کر کے ان کو اپنا تکوم بنانے کی سمت میں قدم بڑھایا اور اور دھی تکوئی نے نور ہے ہندستان پر کمپنی کی حکر انی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ بکسر کی لا انی کو جو مجاز کاروں کو بیٹا کی میں شاہ عالم ، شجاع الدولہ اور میر قاسم کے متحدہ محاذ نے ،جس میں انگر رونی اختشار اور باہمی خود خرضی کی وجہ سے بنیا دی گزوری قاسم کے متحدہ محاذ نے ،جس میں انگر رونی اختشار اور باہمی خود خرضی کی وجہ سے بنیا دی گزوری بائی جاتی تھی انگریزوں کو دیتا پڑی ہی شاہ دلیو کی ہو جاتے الدولہ کو بھی دب کرشیا پر ٹی اور ت سے بید باؤ برابر برابر بی خورجار بیاں تک کہ واجد علی شاہ کو اور دھے کلکتہ لے جاکر شیا برج میں قید کر دیا گیا۔

بسری الوائی کے بعد کمپنی نے اور ھے کے حکمرال کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے انگریزی فوج رکھیں اور اس کی تنخواہ اور بحتہ کے لیے 16 لا کھرو پے سالانہ دیا کریں ۔ یہ ایک طرح سے اور ھے خزانے بیس نقب لگانے اور اسے لوٹے کی ابتدائقی ۔ انگریزی فوج جو بہ ظاہراو دھ کی حفاظت کے لیے بلائی نہیں بلکہ زبردی مسلط کی گئی تھی اس کی تعداد اور برھتی ہوئی فوج کے برھتے ہوئے اخراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی برھتا گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی خزانہ فوج کے برھتے ہوئے اخراجات کے لیے رقم کا مطالبہ بھی برھتا گیا۔ پھر کہا گیا کہ شاہی خزانہ چوں کی بیرقم ادائییں کرسکتا اس لیے مقررہ رقم کے بجائے مطلوبہ علاقہ کمپنی کے حوالے کر دیا جائے ۔ اس طرح روہیل کھنڈ اور دوآب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کرایٹ انڈیا کمپنی کے ۔ اس طرح روہیل کھنڈ اور دوآب کا علاقہ شاہ اور ھی عملداری سے نکل کرایٹ انڈیا کمپنی کے تقرف بیں چلا گیا۔

1801 کے معاہدے میں ممینی کے ذمہ داروں کی جالا کی اور شاہ اور ھے کے صلاح کاروں

کی ناوانی یا غداری کی وجہ ہے ایک ثبت بیشا ل کردی گئی کہ شاہی حکومت رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے گی اور رعایا کے جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ واجد علی شاہ کے زمانے میں کمپنی نے ای شق کی آڑ لے کراودھ کے بچے علاقے اور شاہ اودھ کے باتی ما ندہ اختیار واقتدار پر بھی بینے۔ تبضہ کرلیا۔

میرزا واجد علی بہا در 13 رفر ور 1847ء کو واجد علی شاہ ہے ۔ اپنی ولی عہدی کے زمانے میں انھوں نے کاروبا حکومت کا جو تجربہ اور مطالعہ کیا تھا اس میں انھوں نے دیکھا تھا کہ 1801 کے معاہدہ کومنسوخ کر کے کمپنی نے 1873ء میں جو نیا معاہدہ کیا تھا اس نے سلطنت کو اور کمزور کر دیا تھا۔ اس کی صحت بحال کرنے کی کوشش انھوں نے فوج کو چاق وچو بند بنانے سے شروئ کی ۔ ہر پلٹن کے ہر آ دی کے ۔ لیے ہر روز پریڈ پر حاضری اضروری قرار دے دی گئی۔ پریڈ میں وہ خور بھی ہے سالار کی وردی پہن کرآتے اور غیر حاضری پر دوسر نے فوج ویوں کی طرح وہ خور بھی دوسو روپیجر ماندا داکرتے۔

انھوں نے فوج کی از سرنوشظیم بھی شروع کردی اور اپنی دریاد لی اور عدل گستری ہے رعایا میں بھی مقبولیت حاصل کرلی۔ بیرنگ ڈھنگ دیکھ کر کمپنی کے کار ندوں اور خوشا مدیوں کا ماتھا کھنکا۔ انفاق سے انھیں دنوں شاہ بیار پڑگئے۔ شاہ کوفوج کی پریڈ میں روز اندشر کت نہ کرنے اور کارو بارسلطنت میں براہ راست حصہ نہ لینے کا مشورہ دیا گیا اور ان کی توجہ تفریحات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش بلکہ سازش کا گئی اس سازش کا مقصد بیتھا کہ اورھ کے کسی چنپہ پر بھی اور نام کو بھی شاہ کا افتدار باقی نہ رہے۔ گورز جنزل لارڈ ڈلبوزی کا ایک پیغام جو در اصل تھم نام تھا کہ اور کے کرریزیڈن جنزل اوٹرم واجد علی شاہ کے کل میں گئے جس میں کہا گیا تھا کہ چوں کہ انھوں نے 1801 کے معاہدے کی پابندی نہیں کی ہا سے انٹریا کہنی براہ نے انٹریا کہنے گئی است انٹریا کہنی براہ کے اور ھا انتظام ایسٹ انٹریا کہنی براہ کے اس اینے اورھ کا انتظام ایسٹ انٹریا کہنی براہ راست اینے ہاتھ میں لے رہی ہے۔

واجد علی شاہ نے اور ان کی والدہ نے لا کھ کہا کہ سلطنت کی ضبطی کی بات کا 1801 کے معاہدہ میں کوئی ذکر نہیں ہے اور بید کہ شاہی خاندان کے کسی دوسر نے فردکواودھ کی سلطنت سونپ دی جائے لیکن جزل اوٹرم اپنی بات پراڑے رہے اور آخر میں انھوں نے بیہ بات مان لی کہ اودھ کے تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی اودھ کی تاجدار اپنا معروضہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ان کو اودھ کی

سلطنت سے دستبردار ہونا پڑیگا چنا نچہ داجد علی شاہ اپنے خاندان کے چندافراد اور کچھ و قادار ملاز بین کو لے کر لندن جانے کے اداد ہے کلکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں وہ پھر بیار پڑ گئے ،ان کی والدہ البتہ لندن گئیں گروہاں ان کی کی نے ہیں ٹی اور وہیں ان کا انتقال ہوگیا۔ واجعلی شاہ کی بچی سلطنت 7 رفر وری 1856 کو ان سے چھین کی گئی۔ اس وقت دبلی مخلیہ سلطنت آخری ہچکیاں لے ربی تھی۔ اگریز کم وہیش سو برس سے اس کی ہوٹیاں نوج نوج میں مغلیہ سلطنت آخری ہچکیاں لے ربی تھی۔ اگریز کم وہیش سو برس سے اس کی ہوٹیاں نوج نوج کر کھا رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی عمر اس وقت 81 برس کی ہورہی تھی۔ اور ھوگی سلطنت کے استقبل کی طرف سے ماہوں کردیا اور ان کی رعایا کو بھی بے چین کردیا۔ ب چین کردیا۔ ب خطرف اگریز اپنی حکومت بڑھائے جانے کی کارروائی میں گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی حکومت کے خلاف بخاوت کے بی بھیرے جانے ہی کارروائی میں گئے ہوئے تھے دوسری طرف ان کی حکومت کے خلاف بخاوت کے بی بیروی کے لیے انگلتان بھیجا تھا۔ آٹھیں وہاں تو کا میابی نہیں ملی گر اللہ خال کو اپنے معاطے کی بیروی کے لیے انگلتان بھیجا تھا۔ آٹھیں وہاں تو کا میابی نہیں ملی گر انگلتان سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انگلتان سے روس جا کر انھوں نے اس کی بھردی حاصل کر کی اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انگلتان سے روس جا کر انھوں نے اس کی بھردی حاصل کر کی اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انگلتان سے روس جا کر انھوں نے اس کی بھردی حاصل کر کی اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔ انگلتان سے روس جا کر انھوں نے اس کی بھردی حاصل کر کی اور مصر سے بھی رابطہ قائم کیا۔

لارڈ رابرٹس نے ہندستان میں بسر کے ہوئے اپنے چالیس برسوں کا جو حال تھا ہاس کی خط و کتا بت کی میں انھوں نے ترکی کے سلطان اور دوسر نے فر مددار افراد کے ساتھ عظیم اللہ کی خط و کتا بت کی بھی تذکرہ کیا ہے جس نے آزادی کی تحریک کا دائرہ ملک کے باہر تک لے جانے کی کوشش کا پیت چانا ہے ملک کے اندر بیتح کے ہندووں اور مسلمانوں میں کیساں طور پر پھیل رہی تھی ۔ واجع علی شاہ کے وزیر اعظم علی نقی خال نے جو جلا وطنی میں ان کے ساتھ تھے، بنگال میں کمپنی کے ملازم سابھ کے وزیر اعظم علی نقی خال نے جو جلا وطنی میں ان کے ساتھ تھے، بنگال میں کمپنی کے ملازم سابھوں کو بخاوت پر اکسایا اور ان سے دفت ضرورت کام آنے کا وعدہ لے لیا ۔ جاسوسوں کو فقیروں اور سنیاسیوں کے بھیس میں ہندوستانی افسروں کے پاس اور عوام میں بھیجا گیا۔ اس طرح بخاوت کے بچو پالوں اور کھیت کھلیانوں تک طرح بخاوت کے بخو پالوں اور کھیت کھلیانوں تک اور فوجی پلائنوں میں ملازم پنڈ توں اور مولو یوں کے ذریعہ سپ بیوں تک پہنچ گئے ۔ لوک گیتوں، کھ اور فوجی پلائنوں میں ملازم پنڈ توں اور مولو یوں کے ذریعہ سپ بیوں تک پرچار کیا گیا ۔ مدرسوں اور پاٹھ شالا وَں میں مولویوں اور پنڈ توں نے ذبی تعلیم میں آزادی کے سبق جوڑ دیے ۔ بدلی راج شالا وَں میں مولویوں اور پنڈ توں نے ذبی تعلیم میں آزادی کے سبق جوڑ دیے ۔ بدلی راج کے خلاف دئیں کے باسیوں کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کی اس مہم میں جہاداور دھرم میدھ ہم

معنی اورمسلمان اور ہندوہم مشرب تھے۔

بشكرية نيادور"

#### سامراجيت اور ١٨٥٧

ال ب قبل کہ 1857 کی ترک جنگ آزادی کے اسباب وعلل ہے بحث کی جائے یہ جائے ہے جائے چلیں کہ سامراجیت کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں۔ سامراجیت کے لئے اگریزی میں کہ سامراجیت کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں۔ سامراجیت کے لئے اگریزی مدتک میں اسپر مورک نے سے بردی مدتک میں اسپر مورک نے سے بردی مدتک بات واضح ہوجائے گی۔ سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے کی سامراجیت کی تعریف کرتے ہوئے گئے ہیں۔ واضح میں اس طرح کے الفاظ درج کئے گئے ہیں۔

"Imperialism is the policy or action by which one country controls another country or territory, most such control is achieved by millitary means to gain economic and political advantage"1

سامراجیت کیلئے استعال میں آنے والے دوسرے لفظ محافق ہی یہیں وضاحت کرتے چلیں اوبہتر ہوگا۔ اس لفظ کے متعلق ای کتاب کے چوتھے حصہ میں سفی نبر 657 پرال قتل کے متعلق ای کتاب کے چوتھے حصہ میں سفی نبر 657 پرال قتل کے متعلق ای کتاب کے چوتھے حصہ میں سفی نبر 657 پرال قتل کے میان ملتا ہے وال سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سامراجیت کیا ہے اور یہ کول کر پھلتا پھولتا ہے۔

"Colonialism is a term that usually refers to the rule of a group of people by a foreign power. The people and their land make-up a colony, Most colonies are seperated by an ocean from the ruling nation, the foreign power send people to live in the colony, to govern it and to use it as a source of wealth, The rulers and the people of most colonies belong to different racial groups. The rulers also have a more complex civilization and advanced technology than do the people of most colonies."2

ان دونوں اقتباس سے بیربات کھل کرسائے آتی ہے کہ کی ملک پراپنے فائدے کے لئے چندافرادیا فوجوں کے ذریعہ کیا گیا تبضہ سامراجیت ہے تا کہاس سے معاثی اور سیای فوا کد حاصل، کئے جاسکیں۔اس عمل میں چندافرادا پی حرفت بازیوں کے ذریعہ افتدار پر قابض ہوجاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدا پی ترقی اور برتری کی وهونس جما کر ندہب اور تبذیب و ثقافت برجمی اثر انداز ہوسکیں۔ان کے اس عمل میں ان کا ساتھ ان کی حکومت بھی دیتی ہے بعینہ ویسے ہی جیسا کہ ہند وستان میں ایسٹ انٹریا کمپنی کے آنے کے بعد محسوں کیا جانے لگا تھا۔سامراجی ذہنیت کوئی خلاء میں پیدا ہونے والی شے نہیں ہے۔ بیز ماندقد یم سے چلی آر ہی ہے بلکہ بچ تو بیہ کر سے ہمارے ساج کی بی پیداوار ہے اور ای بناء پر اس کی شناخت بھی بہآسانی ہوجایا کرتی ہے کہ حکومت کے ذر بعہ جو کمل انجام دیا جارہا ہے اس کا مقصد مثبت ہے یا منفی ۔ اگر منفی سوچ کے تحت افتدار کی توسیع و رقی کی جائے تواے سامراجیت ہی کہا جائے گااور پھے نہیں۔ انگریزی سامراج نے پہلے پہل میر جعفر کے ذریعہ سراج الدولہ کا تختہ پاٹا، پھر بنگال پر تسلط جمایا اس کے بعد شاہ عالم سے صوبے کی د بوانی حاصل کی موقع ملتے ہی واجد علی شاہ کومعزول کردیا۔ انگریزوں نے ای متم کی حرفت بازیاں مستقتل میں بھی جاری رکھیں جوا تکی سوچ کی غماز ہیں۔ بقول بیپولین بوتا پارٹ دو کا نداروں کی قوم نے اپی ای سوچ کے تحت ہندوستان پر قابض ہونے کا خواب دیکھنا شروع کردیا اور اپی فوج میں ستے ہندوستانی ساہبھرتی کئے جوان کی فتح کا آلہ کاربن عیں۔

كى اى وقت سے ان كا مقصد اس ملك كو ايك نيا باز اربنانا تھا۔ جہاں وہ اينے مال كى كھيت ر عیس ساتھ ہی ساتھ یہاں کے مزدورول اور خام مواد کو Exploit کر عیس۔ایے ای مقصد کے تحت انہوں نے آہتہ آہتہ اس ملک پر قبضہ کرلیا اور اس کیلئے انہوں نے فوجی طاقت کے استعال ے بھی گریز نہیں کیا۔ اس مقصد کے حصول کیلئے سب سے پہلے او انہوں نے" Informal Empire "كى بنياد دالى، يهم سجى جائة بين - يدسلسلة تقريباً 100 برسول تك چلااس دوران انہوں نے ہندوستانیوں سے تہذیبی وسلی امتیاز بھی برتا۔اس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے ہاں سر سيد كے خيالات سے اتفاق كيا جاسكتا ہے جو انہوں نے اپنے رسالے ميں پيش كے تھے۔ان كا خیال ہے کہ ہندوستانی اس بات پر برہم تھے کہ اگریز ہندوستانیوں کے ساتھ برابری کا سلوک تو دورر ہاانسانی سلوک بھی نہیں کرتے جب کہ ایک نقط ُ نظرے دیکھا جائے تو ہندوستانی اور انگریز دونوں ہی ملکہ عالیہ کے رعایا تھے اور اس بنا پر دونوں کو برابر حقوق ، فرائض اور مراعات ملنی جا ہے تھیں جواس وقت کے فرما نروا ہر گزنہ کر سکے۔ یہاں اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ ان بورو بی وباشندول كامقصدمساوات وبرابري كابيغام وينانه تقاجس كيلئة ومشهور تتح بلكه يهال ان كامقصد صرف بيتها كه مندوستانيول كوبار بارائي برترى كااحساس دلايا جائ بلكه سيائي توبيب كهانهول نے اس متم کا احساس دلانے میں بھی کوئی کسرنہیں چھوڑی کہ انہیں یہ برتری خدا کی جانب ہے ودیعت کی گئی ہے اور وہ اس کی خوشنوری کے لئے پور پی تہذیب اور عیسائیت کوفروغ دے رہے ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات مترقع ہے کہ انگریزوں نے بیکام کس کس طرح سے انجام وئے۔ان میں ہندوستانی سیابیوں کوسور اور گائے کی چربی لگی ہوئی کارتوس کا استعال کرنے پر مجبور کرنا بھی ایک طریقہ تھا۔1857 کی بغاوت کی ایک بڑی وجہ ہندوستانیوں کے نم ہبی عقائد پر چوٹ کرنا تھااس سے کے انکار ہوسکتا ہے۔اس سلسلے میں ہاری رہنمائی مسٹرایڈ منڈ کے ذریعہ نشر كے محے ایک خط سے ہوتی ہے۔اس خط سے ایک بات بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ برصغیرایک عیسائی طاقت کے قبضہ میں آگیا ہے اور انگریز ای زئم میں یہ جھنے میں تن بہ جانب میں کہ آئیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کوعیسائی ند ہب قبول کرنے پر آمادہ کریں جس کی پہلی کڑی وہ ہندوستانی ملازم نتھے جو انگریزوں کی عملداری میںمصروف تنھے خصوصاً ہندوستانی فوجیں جنہیں انگریزوں نے اپنے مفاد کی خاطر بحال کررکھا تھا۔اس خط پرسرسید کا ردّعمل ملاحظہ فر مائیں ،وہ

اسباب بغاوت ہندیں رقیطراز ہیں کہ:
"جب ہندوستانیوں کواس مشتی خط کاعلم ہواتو خوف سے ان کی آجھوں کے تلے
اندھیرا جھا گیا۔"3

یام حقیقت پر بنی ہے کہ ہندوستانیوں کے اعتقاد و ند بہ کوگزند پہنچانے کے لئے ہی ایسا

کیا گیا تھا۔ حالات قابوے باہر جاتے دیکھ کرانگریزوں نے اس کی تردید کرنے کی کوشش بھی کی

لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حقیقت کا اعتراف فیلڈ مارشل لارڈ رابرش نے اپنی مشہور
ومعروف تصنیف "Forty One Years in India" میں یوں کیا ہے۔

" حکومت ہند کے سرکاری کاغذات میں مسر فاریسٹ کی حالیہ تحقیقات ہے تابت
ہوتا ہے کہ کارتوس کی تیاری میں جو روغنی محلول استعال کیا گیا، واقعی وہ قابل
اعتراض اجزاء یعنی گائے اور خزیر کی چربی ہے مرکب تھا، اور ان کارتوسوں کی
ساخت میں فوجیوں کے ذہبی تعقیات اور جذبات کی مطلق پرواہ نہیں کی گئی ۔ 4

اس مقام پر یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ سامراجی ذہنیت پر روشنی ڈالنے کے لیے
ان مقام پر یہ درست معلوم ہوتا ہے کہ سامراجی ذہنیت پر روشنی ڈالنے کے لیے
ان ایکلوپیڈیا امریکا تا ہے بھی چندسطریں درج کی جا کیں۔ جس سے یہ واضح ہوسکے کہ اس شم کی
سوچ رکھنے والے کس نج پر کام کرتے تھے۔

"Motive for imperialism was the acquisitive instinct-man's desire to control, dominate, own or crush another people. Racism fed on, and also fed such a desire, and racism usually as an essential element of imperialism in the sense that the imperialist held himself to be superior to other man"5.

تاریخی نقط نظر سے اگر دیکھا جائے تواس اولین تحریک آزادی کے تین اہم محرکات تھے۔
پہلاکارتوس میں آئی ہوئی چربی، دوسرا تبدیلی ند ہب کے لئے مشنری سرگرمیاں اور تیسری Doctrine پہلاکارتوس میں آئی ہوئی چربی، دوسرا تبدیلی ند ہب کے لئے مشنری سرگرمیاں اور تیسری server کے ایس اولاد میں اگر ہم انقلاب 1857ء پرنظر ڈالیس تو انگریزوں کی سامرا ہی کی کیوں ند ہوں۔ اس پس منظر میں اگر ہم انقلاب 1857ء پرنظر ڈالیس تو انگریزوں کی سامرا ہی پالیسی پر خاطر خواہ روشنی پڑھتی ہے اور جمیں یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ بیدا کیستح کے گئے نہ کہ بغاوت یا

پھر غدر۔ان الفاظ سے قطع نظر تاریخ عالم اس بات پر شفق ہے کہ 1857ء کی جدوجہد آزادی انگریزی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں کا اوّلین جہادتھا جے انگریزوں نے بغاوت یا غدر کے نام سے موسوم کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے یا ختم کرنے کی شعوری کوشش کی جبکہ بیا ایک ایساوا تعہ ہے جس کی اہمیت ومعنویت بوری دنیا پرآشکارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف اووار میں اس واقعہ کی تشری وتجیر مخلف طرح سے کی گئی اور آج بھی جب کہ ہم اس کا 1500 وال جشن منار ہے ہیں اس کے مختلف اسرار ورموزے پردہ اٹھانے کی سعی کی جارہی ہے۔ حالائکہ آج بھی اس عظیم واقعہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے سامراجی ذہنیت سے متاثر تاریخ دال اے اولین تحریک آزادی ہندنہیں مانے بلکہ ان کا مانتا ہے کہ رہے جنگ انگریز حکومت اور چند باغیوں کے درمیان ایک جنگ تھی۔ان کانقط انظریہ ہے کہ سیابیوں کی بغاوت کے درمیان انہیں افرادیا تو موں نے پیش رفت کی تھی جن ك حكمراني ختم موني تقى مثلاً تعلقدار، نوابين اور بادشاه بهادرشاه ظفر جن كاساتھ چند جرائم پيشه عناصرنے دیایا پھراس جنگ میں وہ لوگ شریک ہوئے جن کے مفادات انگریزوں کے ذریعہ مجروح کئے گئے تھے۔اس متم کے تاریخ دانوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس بغادت کو جدوجہد آزادی اس لئے بھی نبیں کہا جاسکتا کہ اسے عوام نے پورے طور پر قبول نبیں کیا تھا کیوں کہ ان کے دلوں میں انگریزوں کےخلاف کوئی غم وغصہ بیں تھا جبکہ ریہ بات پایے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ریہ جنگ عوام کی جنگ تھی جے بہادر شاہ ظفر کی قیادت حاصل تھی۔اس امر پرروشیٰ ڈالنے کے لئے ہم یہاں دی لندن ٹائمنر The London Times کے نامہ نگار W.H. Russel کے خیالات درج كرتے ہيں جوائ تحريك آزادى كى رپورٹنگ كے لئے يہاں آئے تصاور يقينى طور پروہ كى تاريخ دال کی طرحSponsoredرائے نبیس رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے احساسات کو اینی ڈائری میں من وعن لکھا ہے۔ یہ بات عام طور پر قبول کی جاتی ہے کہ ڈائری لکھنے والے کی یا تیس ہی ڈائری ميں لكھاكرتے ہيں كيونكہ انہيں معلوم ہوتا ہے كہ اس پركوئي اس وقت تك حق تصرف نہيں ركھتا جب تک وہ خود ایسا کرنے کی اجازت ندوے یا پھراہے بعد از مرگ اسکی اہمیت کے پیش نظر عام نہ کیا جائے۔رسل اپی ڈائری میں استحریک آزادی ہے متعلق رقم طرازیں:

" يہال نصرف غلاموں كى جنگ اوركسانوں كى بغاوت يكجا ہوگئى بلكه اجنبى عكومت كاجواا تاريجينكنے، مندوستانی واليان رياست كے كافل افتد اركو بحال كرنے حكومت كاجواا تاريجينكنے، مندوستانی واليان رياست كے كافل افتد اركو بحال كرنے

اورمکی نہب کا پورا غلبہ قائم کرنے کی غرض سے بیایک نہب کی جنگ بال کی جنك، انقام كى جنك، اميد كى جنك اورقوى عزم كى جنك تقى - "6 تاریخ دانوں کا ایک طبقداس بات پر بھی مصر ہے کہ 1857 میں یہ جگ اگر کامیابی سے مكنار موجاتى تو مندوستان برايك بار كرے ملمانوں كا قبضہ وجاتااى نيج برسوچنے والول ميں ے کھے اخیال یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہوجاتے تواس ملک پر برہموں کا غلبه وجاتا اور پرند ب كابول بالا موتاليني مم ديمرميدان مل يحصره جاتي-ان خيالات تے قطع نظر کچھلوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگریتر کی کامیاب ہوجاتی تو ہمارا ملک ویسانہیں ہوتا جو كاستح كى ناكاى كے بعد نظر آيا۔ يعنى ہم ترقى نبيں كرياتے ، مارا ملك جديد نيكنالوجى كے راستہ پر گامزن نہ ہویا تا، یہاں نی تعلیم کی روشی نہیں تھیل یاتی بعنی ہم مچھڑے کے مجھڑے رہ جاتے مختف رجی نوں سے متاثر تاریخ نویسوں نے اس طرح کے مزید کئی جواز پیش کئے ہیں اور ا ہے اپنے طور پراس تر یک کو بچھنے اور پر کھنے کی سعی کی ہے، لیکن حق توبہ ہے کہ اس قتم کے جواز قائم كركے ہم انگريزوں كى سامراجى ذہنيت پر پردہ نبيں ڈال كے كيوں كماس قوم نے ازل سے بى " لر او اور راج کرو" یعنی Divide & Rule کی یالیسی بھل کیا اور ان سے کی صورت بیمکن نہ ہوسکا کہوہ اس ملک کواپنا ملک بنالیتے بلکہ انہوں نے سونے کی چڑیا کھی جانے والی اس دھرتی کو لوٹ کا مال سمجھا اور اپنے ملک کا خزانہ بھرنے کا جتن کرتے رہے۔جو کہ سامراجیت کی سب ہے بری دلیل ہے۔ یقینان کی اس فرہنیت کاخمیاز وانبیں بعد میں بھکتنا پڑاور ندوہ بھی مغل تا جداروں کی طرح ہندوستانیوں کے دل ود ماغ پر چھائے رہتے اور عزت واحتر ام کی نظرے دیکھے جاتے۔ 1857ء کی جنگ آزادی (انگریزوں کی نظر میں'' بغاوت'') یوں ہی نہیں پھوٹ پڑی تھی بلکہ اس کے در پردہ سای ، ساجی ، مغاشی اور معاشرتی وغیرہ کئی اسباب تھے جس نے اس تحریب میں اہم کارنامدانجام دیا۔ ذرا پیچھے چلیں تو اس کے تارتقریباً 100 برس قبل ستر ہویں صدی ہے جڑے نظر آئیں گے جب ایٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا تھا اور و کیھتے ہی و کیھتے سامراجی ذ ہنیت رکھنے والے انگریز اس کمپنی کی آڑ میں پورے ملک پر قابض ہوتے چلے گئے۔اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بن بیٹھے۔اس طرح انگریزوں کی سامراجی حکومت نہ صرف سیاسی جریر منی حکومت بن کر ابھری بلکہ اس نے نسلی امتیاز کوخوب بڑھاوا دیا جس نے ہر ہندوستانی کے دل

میں طوفان پیدا کردیا تھالیکن سالات کے مارے ہندوستانی راجے،مہاراجے،نواب وزمیندار وغیرہ جو کہاس کے زیر تکیں آئے تھے اپنی مطلب برآ وری کیلئے ان سے مددواعانت کے خواستگار نظرآنے لگے۔جو کدان کے لئے سوہان روح تھا مگران راجاؤں، مہاراجاؤں میں ایک فتم کا عجيب ساخوف كمركر كياتفاجس كى وجهايت اعثريا تميني اوران كے المكاروں كے خلاف بولنا تو در کنارسوچنا تک گناہ تصور کیا جانے لگا۔جس کا فائدہ ان سامراجیوں نے اٹھایا۔ بیسارے حالات انگریز ریزیڈنٹ کے جلول اور اس کے جاسوسوں کی برولت ممکن ہوسکا تھا۔جس کا دبد بہ كچھاس قدر تھا كە مندوستانى مملكت كى شاخت" لال قلعه" كے اندر بھى اس كاسكه چلتا تھا۔ يە حوصلہ انہیں ای وقت سے ملنا شروع ہوگیا تھا جب1757ء میں پلای کے میدان میں سراج الدوله كوشكست موئي تقى جس كے ذمه دارمير جعفر جيسے اسے بى تھے كيوں كمان كى غدارى سے بى میمکن ہوسکا تھا۔انگریزوں کی شاطرانہ جالیں بہیں پہلی بار کمل طور پر کامیابی ہے ہمکنار ہوئیں اور اس کے بعد تو انہوں نے اپنی طاقت،سازش اور ثقافتی مصلحت غرض کہ ہرسامراجی حربہ کو استعال کیاخصوصاً دیسی ریاستوں میں رقابت پیدا کر کے خوب خوب فائدہ اٹھایا ۔مقصد صرف پیہ تھا کہ ہندوستانیوں کے اندرے اتحادثم کردیا جائے اوربس! پھر باتی کا کام آسانی ہے ہوجائے گااوراییای ہوا بھی۔ ملاحظہ فرما کیس کارل مارس (Carl Marx) کی زبانی اس وقت کی صورت حال جے نیویارک کے اخبار "Daily Tribune" کے حوالے سے بہال نقل کیا جار ہا ہے۔

ر بیارہ کے جات کے جات کا جات کے جات کی نظام کو درہم و برہم کر کے دکھ دیا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ ابھی تک ہندوستان کے جاتی نظام کو درہم و برہم کر کے دکھ دیا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ ابھی تک کسی نے نظام کی داغ بیل پڑنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہندوستان اپنی پر انی دنیا کھوچکا ہے گئین اسے نئی و نیا نہیں ال پائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کی غلامی میں آگر موجودہ ہندوستان اپنی گزشتہ دوایات اور قدیم تاریخ سے تا تابی توڑ چکا ہے'۔ 7 کارل مارس کا یہ خیال حد درجہ درست ہے کیوں کہ انگریزی سامراجیت نے اپنے رنگ کرھنگ کھواس طرح اپنا ہے تھے جس سے عام انسانوں میں بھی بے چینی اور منافرت کا جذبہ کی دیر ہیں اہرکی ماندموجزن تھا جس کا اظہار اس جنگ آزادی کے وقت بھی دیکھنے کو ملا لیکن یہ بات ذری ہی اندموجزن تھا جس کا اظہار اس جنگ آزادی کے وقت بھی دیکھنے کو ملا لیکن یہ بات

بھی درست ہے کہ ایک جانب جہاں اس ملک کے کسان، مزدور اور دیگر افراد توم انگریزوں سے ا بی بقاء کے لئے برسر پریار تھے، انہیں نکال باہر کرنے کے دریے تھے ای وقت بنگال اور کھ صد تك مهاراشر ك تعليم يافتة اور دولت مندافراد مختلف ندجبي مقامات پران سامراجيوں كى كامياني کی دعا کیں ما مگ رہے تھے۔اب بیووت کا نقاضا تھا،ان کی منافقت تھی یامصلحت،خدابی جانے لیکن انہیں بیاحیاس ہوگیا تھا کہ انگریز اس تحریک کو کیلنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔وجہ صاف تھی کہاس تحریک میں کوئی تنظیم نہیں تھی نظم ونسق نہیں تھاصرف جوش اور ولولہ تھا جس سے انقلاب توبریا ہو گیالیکن کامیابی نیل سکی۔اس جنگ میں جن سور ماؤں نے حصہ لیاوہ کسی ایک قوم یا قبیلہ ے متعلق نہیں تھے بلکہ ان میں ہررنگ ونسل اور ند بب و ملت کے افراد شامل تھے، کو کہ ان کی ز با نیں الگ تھیں، ندا ہب الگ تھے، فرتے الگ تھے کیکن ان کی رکوں میں ہندوستانی خون دوڑ ر ہاتھا، ان کا ذہن و دل ان سامراجیوں ہے آزادی حاصل کرنے کے لئے متحد تھا جنہوں نے ہارے ملک پر بیفنہ جمار کھا تھا۔ای لئے بھی نے ال کرانگریزوں کا قلع قبع کرنے کی کوشش کی۔ بیر سبھی جیالے اتحاد و یکا تکت کے رشتہ ہے مسلک تھے اور مادر وطن کے سپوت تھے، ان جی میں غلای سے نجات حاصل کرنے کا جذبہ کارفر ماتھا جبکہ سامراجی ذہنیت رکھنے والے انگریزوں کا مقصد" تقتیم کرواور حکومت کرو" کے فلفہ پڑمل پیراہونا تھا۔ بیانگریزوں کی سامراجی یالیسی ہی تھی جس کے تحت انھوں نے جب ٹیپوسلطان سے جنگ کی تو انھوں نے مراٹھوں اور نظام کواپنا موافق اورحلیف بنالیا کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ بیجھی اگرایک ہوکر سقابلہ کرنے لگے توان کی یالیسی کامیاب نہ ہو سکے گی اور یہی سے بھی ہے کہ اگر ایک طرف چند راجہ، تواب ، زمیندار اور تعلقد ارمجابدین کے ساتھ شانہ بہ شانہ مصروف جہاد تھے تو دوسری جانب انکی تعداد ہے کہیں زیادہ میرجعفراورمیرصادق کی طرح کے بااقتدارافرادتن من دھن ہے آنگریزوں کے ساتھ تھے در نہ سے كب ممكن تفاكه ملك مين موجود حاليس بزار كے قريب انگريزاس ملك كير بغاوت كو كچل ڈالتے۔ یہاں پھوٹ ڈالواورراج کروکی پالیسی ہی ان کی جمنواتھی ۔انگریزوں کی سامراجی پالیسی کے ثبوت میں سر ہنری لارنس کی وہ میٹنگ بھی پیش کی جاستی ہے جس میں اس نے ہندوؤں کے ذ ہنوں میں یہ بات بھانے کی کوشش کی تھی کہ سلمان صدیوں سے ان کا استحصال کررہے ہیں اور يبي موزول وقت ہے جب كە انھيں مسلمانوں كى غلامى سے نجات يانے كے لئے انگريزوں كا

ساتھ دینا جاہے ۔ دیکھیں اس کا یہ بیان جواس نے رانی وکٹوریا کوایک مکتوب میں لکھا تھا۔اس سے انگریزوں کی ذہنیت کا پیتہ چلنا ہے:

"اگرآپ کی اجازت ہوتو پندرہ فیصد مولوی اور ای طرح سے پنڈتوں کو دامن اجل میں سلادیا جائے تو تقریبا پانچ سو ہزار ہندوستانی و سے ہی کٹ مریں گے اور ہم بہت کم وقت میں پورے ہندوستان کوعیسائی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گئے۔

اس ذہنیت کے برخلاف ہندوستانیوں میں اتحاد ویجہتی پیدا کرنے کا ایک نمونہ تو اس وقت و یکھنے کو ملا جب بہادر شاہ ظفر نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض ے9رجولائی1857ء کو گائے کے ذبیحہ پر یابندی عاید کردی خصوصاً بقرعید کے موقع پر جب بادشاہ نے گائے کے ذبیحی بابت منادی کرادی اوراہے منوع قرار دے دیا تو انگریزوں نے اپنی شاطرانہ جال کے ذریعہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔انگریزوں نے اپنی سامراجی سوج کے تحت سازش کی اور عبدالرحمٰن نامی شخص کو یا نج سورویے دیے کہ وہ تھم عدولی کر گزرے اور کسی طور ہندومسلم تناز عد پیدا ہوجائے جسکاوہ فائدہ اٹھا سکیں۔جان کے (Kay) کا بیان ہے کہ اس بغاوت کے وقت مسلمان اور ہندوانگریزوں کے خلاف متحد تھے اور اس موقع پر وہ مسلمانوں کو ہندوؤں كے خلاف آكة كارند بناسكے \_اس وقت اتحاد كابيرعالم تقاكه جہاں كہيں باغی غلبہ حاصل كر ليتے و ہاں فوراً گاؤکشی ممنوع قرار دے دی جاتی تا کہ بیہ ثابت کیا جاسکے کہ بیہ جنگ آزادی (بغاوت) ہندوؤں اورمسلمانوں کی مشتر کہ ہم ہے۔لیکن سے توبہ ہے کہ انگریزوں نے بھی ہمت نہ ہاری اور ہمیشہ ہندومسلم اورسی وشیعہ کے درمیان نفاق کا نیج بونے کے دریے رہے۔ای طرح کی ایک کوشش اس تحریک کے دوران انہوں نے بیرکی کہ بہا درشاہ ظفر سے متعلق ایک افواہ بھیلائی کہ وہ اہے مسلک ہے منحرف ہوکر شیعہ ہو گئے ہیں۔انگریزوں کوان کی اس افواہ ہے تقویت اس لئے بھی ملی کہای زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا جس کا مقصد بہا درشاہ کالکھنؤ کی ریاست ہے تقرب حاصل كرنا تھا۔ ديكھيں بيا قتباس جس سے بات مزيدواضح ہوسكے گی: " بہادرشاہ اول اول شیعہ ہوگیا۔لیکن اسکوشیعیت کے اعلان کی جرأت نہ ہو کی .... بہادر شاہ نہایت کمزور اور تو ہم پرست آ دمی تھا اس کو بھی طرح طرح کی

بے بنیاد اور خیال پرور امیدوں کے ذریعہ گرویدہ کیا جاتا تھا چنانچہ مرزا فیروز (بہادرشاہ ظفر کے چھوٹے بھائی فیروز بخت جنہوں نے شیعیت قبول کرلی تھی) نے قلعہ میں ایک بڑی سازش کی جس کا منشابیتھا کہ بہادرشاہ کے ذہن نشین کرایا جائے کہ اگر وہ شیعہ ہوجا کیں تو لکھنو کی ریاست ان کی اطاعت و خدمت گزاری کیلئے اٹھ کھڑی ہوگی یا کم از کم اس سے کوئی غیر معمولی مقدار دولت کے ملے گی۔ "و

اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کے لئے بیا افواہ کس قدراہم تھی اس کا اندازہ تاریخ ہند کے مطالعہ سے بھی ہوتا ہے۔اس افواہ کی ایک وجہ بہادرشاہ ظفر کی ضعیف الاعتقادی تھی جس سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری طرف بیوبی زمانہ ہے جب ولی عہد بہادرشاہ کے بھوٹے بھائی فیروز بخت کے ساتھ ساتھ بہادرشاہ کے مقرب خاص عکیم احسن اللہ خاں اور محبوب علی خال کے علاوہ قلعہ سے متعلق دیگر سربرآ وردہ افر ادخصوصاً بیگات نے بھی ان کے خلاف سازش کا بازارگرم کررکھا تھا جس سے بادشاہ کو حددر جیفقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل نہیں سازش کا بازادگرم کررکھا تھا جس سے بادشاہ کو حددر جیفقصان ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگا نامشکل نہیں ہے۔ای موقع کا فائدہ اٹھا کرانگریز اپنا کام کر گئے گو کہ بہادرشاہ نے اپنا موقف واضح کرنے کے باضابطہ اعلان بھی کیا کہ '' میں نی ہول'' لیکن انگریز جو پہلے سے ہندوؤں ادر مسلمانوں میں تفرقہ بھیلانے میں مشغول تھے مسلمانوں کو بھی فرقوں کی بنیاد پر با نشخے کے در ہے در ہے جو کہ ان کی سامراجی عکمت عملی کا اہم حصہ تھا۔

مندرجہ بالا مباحث سے یہ بتا تا مقصود ہے کہ اگریز کس قدر موقع کی تاک میں رہا کرتے سے اور '' تقتیم کرواور حکومت کرو' کے اپنے ان کیے منٹور (Unsaid Manifesto) پڑال بیرا سے ۔ بہرحال انہوں نے اس تنم کی افواہ کو خوب ہوا دی تاکہ انہیں ہرحال میں کا میا بی طے ۔ انہیں بخو بی معلوم تھا کہ اگر یہ افواہ کارگر ثابت ہوئی کہ بہادر شاہ نی مسلک ترک کر کے شیعہ اثنا عشری ہوگئے ہیں تو سنی ان سے منحرف ہوجا کیں گے اور اگر انہوں نے اس افواہ کی تر دید کی جو کہ انہوں نے کی ہو شیعوں میں اس طرح کارڈ مل ہوگا ۔ یعنی کا میا بی ہہر طور ان کا مقدر بنے گی جبکہ انہوں نے کی ہو شیعوں میں اس طرح کارڈ مل ہوگا ۔ یعنی کا میا بی ہہ ہر طور ان کا مقدر بنے گی جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چندافر او کو چھوڑ کر جومصلح آگریزوں کے ساتھ تھے اس مغل تا جدار کو پوری قوم اپنیا دشاہ اور رہنما مانتی تھی اس میں کی تنم کی خربی یا مسلکی شخصیص نہیں تھی ۔

افسوں اس بات کا ہے کہ تاریخ ہند کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں کئی باراییا محسوں ہوتا ہے کہ کچھ تاریخ وانوں نے بیروشش کی ہے کہ ایے مواقع پیدا کئے جا کیں جس سے بیر ثابت ہو سکے کہ 1857ء کی جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا یاان کے جان و مال، عزت و تاموں کا نقصان ہوا اور زیادہ تر ہندوؤں نے اس جنگ آزادی میں کوئی خاص بڑا کا منہیں کیا جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کیا جبکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیوں کہ یہ جنگ آزادی پوری قوم کے اندر پیدا شدہ کرب، بے چینی اور اضطراب کا نتیج تھی جس میں گائے اور سور کی چربی مندھی ہوئی کا رقوس کے استعال والے تضیہ نے آگ میں تھی کا کام کیا۔ اس موقع پر بڑھ تاتھ تامی ایک ہیا ہی نے ہی سب ستعال والے تضیہ نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ اس موقع پر بڑھ تاتھ تامی ایک ہیا ہی نے ہی سب ہندوستانی رہنماؤں، سیاستدانوں اور اخباروں مثلاً و بلی اردوا خبار، سراج الا خبار، صادق الا خبار و غیرہ نے توب ہوادی اور اس طرح آزادی کا بھل نے اٹھا۔

عام طور پر بید خیال کیاجا تا ہے کہ اگریزوں سے نجات پانے کیلئے یہ کوشش 10 مرکم 1857ء کو میرٹھ چھا ونی کے واقعہ ہے ہوئی لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس معاملہ کو لے کر جنور 1857ء میں کلکتہ کے قریب '' دہدمہ' میں بغاوت کی چنگاری پھوٹ چکی تھی جو 10 مرکم 1857 کو میرٹھ سے شعلہ جوالا بن کرا بھری اور جس نے پورے ملک کواپی لپیٹ میں لے لیا۔ اس موقع پر بہا درشاہ ظفر کی قیادت میں جھانی کی رانی، تا ختیا تو ہے ، کنور سکھ، خان بہا در، حضرت کل، مولوی احمد اللہ وغیرہ نے انگریزوں سے وہ جنگ کی کہ ان کے دانت کھٹے کردیے۔

حالانکہ کہ جمیں اس پہلی جنگ آزادی میں کامیابی نصیب نہ ہوکی لیکن اس جنگ آزادی کا کارنامہ بیہ ہے کہ ہندوستانی قوم نے بیٹا بت کردیا کہ جم نہ صرف ایک متحد قوم بیں بلکہ بردی ہے بردی سامراجی قوت سے نبردآ زما ہونے کی صلاحیت سے معمور بھی ہیں ۔خواہ اس راہ میں جمیس کالا پانی کی سزا ہو یا سرتن سے جدا ہوجائے ،جمیس بھانی کے بصندوں پرلکنا پڑے ،گولیوں کا نشانہ بنتا پڑے یا توپ کے دہانوں سے صف آ رائی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے ۔ ظاہر ہے تحریک کا کامی کے بعد ہندوستانیوں کو انگریزی سامراج کی غضبنا کی کا سامنا کرتا پڑا اور انہیں بے شاراذیتیں برداشت کرنی ہندوستانیوں کو انگریزی سامراج کی غضبنا کی کا سامنا کرتا پڑا اور انہیں بے شاراذیتیں برداشت کرنی پڑیں جس کے ذکر کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔ یہاں معروف صحافی Mr. Delean کے ایک مضمون کی چندسطریں درج کی جارہی ہیں جس میں انھوں نے انگریزوں کی منتقمانہ ترکت کاذکران الفاظ میں چندسطریں درج کی جارہی ہیں جس میں انھوں نے انگریزوں کی منتقمانہ ترکت کاذکران الفاظ میں

کیا ہے۔ان کابیان ہم یہاں رسل ڈائری کے حوالے نقل کرد ہے ہیں:
" ہماری گردنیں شرم اور ندامت سے جھک جاتیں ہیں اور یقینا ایسی حرکات

عیسائیت کے نام پرایک بدنمادھ ہیں جن کا کفارہ لازمی طور پرہمیں بھی ایک دن اواکر نا پڑیگا۔اس متم کے دردناک جسمانی اور دماغی سز اوس کے دینے کا مطلقاً ہمیں کوئی حق نہیں

اورندی ہم یورپ میں ایس سزائیں دینے کی جرأت کر سکتے ہیں۔"10

انگریزوں نے اس جنگ کوجیتنے کے لئے اپنی سامراجی پالیسی پرتوشل کیا بی اے مسلمانوں کے جابی اور Genocide کا ذریعہ بھی بنایا۔ تمام مورخ اوردانشوراس بات پرمنفق ہیں کہ اس تحریک آزادی کے بعد غصری آگر میں جا رہے انگریزوں نے اپنی بدد ماغی اور بربریت کا جو ثبوت دیاس کی مثال تاریخ عالم میں شاید بی کہیں ملے۔ ان انگریزوں کی سامراجی سوچ پرروشنی ڈالنے کے لئے لارڈ کریٹا۔ کے مراسلے کا ایک تراشا ملاحظ فرمائیں جو انھوں نے ملکہ وکٹوریدی خدمت میں روانہ کیا تھا اور جس پر ملکہ وکٹوریدی خدمت میں روانہ کیا تھا اور جس پر ملکہ وکٹورید نے بھی گہرے دنج فی کا اظہار کیا۔ کینٹ اینے مراسلے میں رقم طراز ہیں:

" ہماری قوم کے دماغ میں ایک عالم گیرد ہوائلی اور انتقام کا جذبہ موجزن ہاں میں وہ بزرگ بھی شامل ہیں جن ہے بہتر طرز عمل کی تو تع تھی ایسی گری ہوئی ذہنیت کود کھے کر ناممکن ہے کہ ان کے ہم قوم ساتھیوں کی گرد نمیں ندامت اور شرمندگی ہے نہ جھک جا کیں کیونکہ ہر دس آ دمیوں میں سے ایک بھی تو ایسانہیں دکھائی دیتا جو چالیس یا بچاس انسانوں کے بے دریخ تی و بھائی وضر وری اور ہی جھتا ہو' 11

پ ن بایک چیوٹی کی مثال کے ذریعہ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جنگ آزادی (بغاوت) کے فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے دریعہ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جنگ آزادی (بغاوت) کے فرو ہونے کے بعد بھی انہوں نے بہلے ہندووں کوشہر میں آنے کی اجازت دی تا کہ وہ کسی طوران سے خوش ہوجا کیں اوران کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگریزوں ہوجا کیں اوران کی ہمنوائی کرنے گئیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جب آگریزوں نے 1857 کو مسلمانوں کو دبلی واپس آنے کی اجازت دی تو بھی ان کی کوشش تھی کہ وہ انہیں معاشی طور پر مفلوج کرنے کی پالیسی پر کاربندر ہے۔ اس کی آئید مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے انہیں معاشی طور پر مفلوج کرنے کی پالیسی پر کاربندر ہے۔ اس کی آئید مثال تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا کہ بیتو م جو ابھی تک سیاسی ، معاشر تی ہرسطے پر پسپائی کا شکارتھی اس پڑیکس کا ایسا قانون بنایا کہ بیتو م جو ابھی تک سیاسی ، معاشر تی ہرسطے پر پسپائی کا شکارتھی اس پڑیکس کا ایسا قانون بنایا کہ بیتو م صادر کیا گیا کہ جو بھی دبلی واپس لوٹنا چا ہے گا اے اپنی جائیداد کا بچیس

فیصد نیکس ادا کرنا ہوگا۔ انگریزوں نے ای قسم کی دوسری پالیسیاں بھی اپنا کیں تا کہ پھرکوئی مجاہد آزادی سرندا شاسکے لیکن ظلم کی بنی سدا پھلتی رہے یہ کب ممکن ہے۔ اس جدو جہد نے اپنا کام کردیا تھا۔ خصوصاً ہندوستان میں اس جنگ سے انگریزوں کے تیکن متوسط طبقہ کے نظریہ کو تبدیل کرنے میں کافی مدوملی اور پوری دنیا پر انگریزوں کی سامراجی ذہنیت افشاء ہوگئی۔ پچھاس طرح کہ اس واقعہ کی تضحیک ان کے اہل وطن نے برطانوی پارلیمنٹ میں کی۔ برطانوی اخباروں نے اس کارروائی کے خلاف آ وازا ٹھائی اورانگریزوں کے ایک طبقہ نے کھل کر اس سامراجی عمل کی خالفت کی ۔ آخروہ ایسا کیوں نہ کرتے کہ ان میں انسانیت کی رمتی باقی تھی اور بیسا مراجی بغاوت کے بعد کی۔ آخروہ ایسا کیوں نہ کرتے کہ ان میں انسانیت کی رمتی باقی تھی اور بیسا مراجی بغاوت کے بعد انہائی درجہ کی ندموم حرکتیں کرنے پر آمادہ تھے۔ اس کی ایک جھلک دی لندن ٹائمنر کے مشہور و معروف نامہ نگار ڈبلیو۔ انجی۔ رسل کی ڈائری کے حوالے سے ملاحظ فرما کیں۔

"زندہ مسلمانوں کوسور کی کھال میں سینایا پھانی سے پہلے ان کے جسم پرسور کی جی بلیان کے جسم پرسور کی جی بلیان ندہ آگ میں جلانایا ہندوستانیوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسر ہے کے ساتھ بدفعلی کریں۔ ایسی مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی اجازت نہیں دیتی۔ 12

رسل ڈائری کے اس اقتباس ہے واضح ہوتا ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ذہب پر تملہ کیا،
ان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی خاطر بدترین ہتھکنڈ ہے اپنائے اوران سے جانوروں کی طرح سلوک
روار کھا۔ اس کے چیجے صرف ایک مقصد کار فر ماتھا کہ وہ اپنی تہذیبی اور نسلی برتری ٹابت کر شکیس۔ ایک
پیغام دے شکیس کہ ان کی سامراجی قوت کے خلاف جو بھی آ وازا ٹھائے گا اس کا بہی حشر کیا جائے گا۔ ثاید
بہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی مختلف روثن دماغ افراد مثلاً ملکہ وکٹوریداور برطانوی وزیر اعظم ڈزرائیل
وغیرہ نے انگریزی فوج کے خلاف اظہار برات کرنے میں بھی جھجکے محسوس نہیں کی اوراپی قوم کو بربریت
سے لبریز اور دیوانہ تک قرار دیا۔ یہاں تک کہ ڈزرائلی نے یہ بھی کہا کہ اب میری قوم سے کے بجائے
مولوک (Moloch) کی بیرو ہوگئ ہے جو قتل و غارت گری کا ایونانی دیوتا ہواکرتا تھا۔ دیکھیں چند جیل
جوانگلتان کے وزیراعظم ڈزرائلی نے 27 جو لائی 1857 کو اپنی تقریر میں کہے تھے:

" مجھے یہ کہنے میں ذرابھی تامل نہیں کہ مخص فوجی تکلیف کی بناپر بغاوت نہیں ہوئی بلکہ در پردہ ملک کی عوام سیاسی بے چینی کی حفاظت میں اٹھے تھے۔ دوسری قوموں

کے جذبات کا احترام کرتا ہماری حکومت کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے۔ جس کو گورمنب ہندنے گزشتہ چندسالوں سے بالکل خیر باد کہددیا ہے۔" 13

ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام ہے انگریزی سامراج کے اختتام تک ان سامراجیوں نے آخردم تک کوشش کی کہ ہندوستانیوں کو کچل کراپنامعاشی ،سیاسی اور تہذیبی مقصد پورا کیا جائے خواہ اس میں ملک پر قابض ہونے کا معاملہ ہویا جنگ آزاد کی ہندکو تاکام بنانے کا عمل یہاں تک کہ آزاد کی ہندکے بعد بھی وہ اپنی پالیسی پڑل پیرار ہے اور انہوں نے شعوری کوشش کی کہ آزاد کی ہند کے بعد بھی وہ اپنی پالیسی پڑل پیرار ہے اور انہوں نے شعوری کوشش کی کہ آزاد کی ہند سے متعلق واقعات کو بھی می کہ گرائیس کے تاکہ اس کی تاریخی اہمیت ختم ہوجائے یا پھر انہیں تاریخ کے صفحات کی زیئت ہی نہ بننے ویا جائے ۔لیکن ایسا کب ممکن تھا؟ کیا خون شہیداں آج تک بھی رائیگاں گیا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا۔خون شہیدان وطن نے یقینا اپنا رنگ دکھایا اور برسوں بعد ہی سامراجی ذہنیت کے نقیب اپنے حشر کو پہنچے۔ بقول شاعر:

دیگ دکھایا اور برسوں بعد ہی سہی سامراجی ذہنیت کے نقیب اپنے حشر کو پہنچے۔ بقول شاعر:

### حواثى وماً خذ

The world book encyclopedia vol-10, page-76 (1)

.The world Book Encyclopedia vol-4, page-657(2)

(3) اسباب بغاوت مندصفي 22

Forty one years in India vol-1, Page-431 Published 1908(4)

Encyclopedia Americana-vol-14, page-822 (5)

W.H.Russel -My Diary in India in the year (1858-59) Page164 (6)

Daily Tribune, 25 June, 1853 (7)

- Bhargava & Rizvi:Freedom Struggle in Uttarpardesh ,Voll -2, Page 160 (8)

(9) آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ۔ صفحہ 52-53

Mr. Delean - Russel Diary (10)

(11)مراسلەلارۋ كىنىگ بخدمت ملكەوكۋرىيە

(12) رسل ۋائرى، ئى 1858 مىغە -43

(13) جولائي 27 ۋزرائيلي 1857

## ١٨٥٤: منظريس منظر

یدورست ہے کہ 1857ء میں ہندوستان کے مجان وطن نے آزادی کی پہلی ہوی جدوجہد کی جو میر تھ کی سرز مین سے جو میر تھ کو سرخ کی سرز مین سے شروع ہوکر دھیرے دھیرے پورے ملک میں پھیل گئی۔ بادی النظر میں سے جدو جہد منظم معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل الیانہیں ہے۔ سے بات بار بار تاریخ کی کتابوں میں بحرار کے ساتھ کھی جاتی رہی ہوئی۔ جے انصاف کے ساتھ کھی جاتی رہی بحکر ال انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نام دیا اور انگریز مورضین اور ان کے پشو ہند مساتی سے فیر ملکی بھرال انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نام دیا اور انگریز مورضین اور ان کے پشو ہند مساتی سے فیر کا مام دیا اور فدر ہر پاکر نے والوں کو غدار کہا گیا۔ مثی ذکاء اللہ جو انگریزوں کے ایک استان کی جب نیر گی رنگ دکھار ہی تھی وہ اپنے خدا انگریزوں کے ایک ایستان کی جب نیر گی رنگ دکھار ہی تھی وہ اپنے خدا اور سرتا یا خدا کی عبادت میں مستفرق ہے۔'' ہوئے دکھار تی عبادت میں مستفرق ہے۔'' اور سرتا یا خدا کی عبادت میں مستفرق ہے۔'' مطاب دیا خطاب دیا طفئی ذکاء اللہ جنہیں انگریزوں نے وفاداری کے صلے میں خان بہادر شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، طفئی ذکاء اللہ جنہیں انگریزوں نے وفاداری کے صلے میں خان بہادر شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، طفئی کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں:

"شرت ہوئی کے مسلمانوں کی گئی گزری حکومت پھر سے بحال ہوئی۔ بای کرھی ہیں اُبال آیا اُن کا نقلی ہرائے نام بادشاہ بہادرشاہ کے بچ کا بادشاہ ہوگیا ہے۔"
منٹی ذکا واللہ کی بیہ پوری کتاب ای طرح کے طنزوتفحیک سے بھری پڑی ہے۔ 1857ء کی منٹی ذکا واللہ کی بیہ پوری کتاب ای طرح کے طنزوتفحیک سے بھری پڑی ہے۔ 1857ء کی ناکام جدوجہد گوکہ ملک کیرتھی لیکن بیہ بہلی جدوجہد ہرگز نہیں تھی۔ جنگ پلای جو پورے سوسال پہلے لئری کئی تاریخی اعتبار سے پہلی سلم جنگ تھی جو 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے بچ لڑی کئی تھی اور سراج الدولہ کے سیہ سالار میرجعفر کی غداری کے سبب بنگال پر

اگریزوں کا مکمل قبضہ ہوگیا۔ ادھر 1799 میں میسور کے شیر ٹمیوسلطان نے اگریزوں کو للکارا اور باوجود کیہ ٹمیوسلطان فن سپہ گری ہے پوری طرح واقف تھے، انہیں جنگی مہارت عاصل تھی لیکن بہاں بھی اس محب وطن کو میر صاوق، میر غلام علی، قاسم علی اور دیوان پورنیا جیسے غداروں کے سبب آخر شکست ہوئی اور انہوں نے گیدڑی صد سالہ زندگی پرشیر کی کیہ روزہ زندگی کو ترجیح دیے ہوئے سری رنگا پٹہنم میں موت کو گلے لگالیا۔ بنگال اور میسور پرکامیا بی عاصل کرنے کے بعد انگریزوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوگئے اوراب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1600 کے آس پاس تجارت کے لیے ہندوستان آئی تھی، پورے ہندوستان پر حکر انی کے خواب و کیھنے گئی۔ چنانچینواب سرائی الدولہ اور شیوستان آئی تھی، پورے ہندوستان پر حکر انی کے خواب و کیھنے گئی۔ چنانچینواب سرائی الدولہ اور شیوستان کی شکست کے بعد انگریزوں نے اپنی راہ کے دواور بڑے کا شیاد ترادران اور مرہٹوں کو ٹھنکا نے لگا کر دبلی کے تخت پر عملاً جفنہ کرلیا اور 1803 میں وقت کا باوشاہ شاہ عالم اپنے ہی ملک میں انگریزوں کا بیشن خوار ہوگیا اور حکم کمپنی بہا در کا چلنے لگا۔ شاہ عالم کے بعد 1806 میں اکبر ٹائی کو بادشاہ بنایا گیا اور حکومت انگریز ریز پڑنٹ بہا در کرتا رہا اور ای طرح بہا درشاہ ظفر پشینی غلامی کا جوا

دراصل ہندوستان کی جائز مغل حکومت اور تگ زیب کی وفات کے بعد ہے ہی زوال پذیرہوگئی تھی۔ ای وقت ہے ملک میں ہر طرف بدائنی، طوائف الملو کی اور انتظار وخلفشار کا دور در وہر وہ ہوگیا۔ ایسٹ اٹڈ یا کمپنی نے اس موقعہ کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے طرح طرح کی ریٹے دوانی، چالا کی اور عیاری شروع کردی۔ اگریزوں کی حکمت عملی کی سب نہایاں اور اہم بات ہندو مسلمانوں کے بچ نفاق کا بج بونا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع کردیا کہ اور کیا تھا۔ ای حکمت عملی کے تحت اگریزوں نے مشہور کرنا شروع کردیا کہ اور کیا کہ اور ہت شکن تھا نیز ہے کہ وہ ہندوؤں کے مندروں کو تو ڑا تھا۔ اگریز اپنی اس حکمت عملی میں بڑی حد تک کا میاب بھی ہوئے لیکن آخر کو یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اور بگ زیب نے ان مندروں کو صرف اس وجہ سے تو ٹر اٹھا کہ خود اس مندر کے بچار یوں نے اس کے تقدس کو پامال کیا تھا۔ ڈاکٹر پیتا بی ستیرمیا اور سم مرنا تھ پانڈ سے کے مطابق حقیقت یوں ہے کہ ایک بار پھی آٹھ مہارائیاں کا ٹی وشونا تھے کے درثن کرنے گئیں اور جب واپس آٹ کیس تو ایک مہارائی خائب تھی۔ دراصل اس ایک صیون رائی کو مہنوں نے اغوا کر لیا تھا۔ کو گفتیش راجہ نے اس واقعہ کی افتیش راجہ نے اس واقعہ کی افتیش راجہ نے اس واقعہ کی افتیش میں راجہ نے اس واقعہ کی افتیش

کرائی تو پتہ چلا کہ مندر کے خاص بڑے دیوتا کے پیچے ایک سرنگ ہے جس میں متعدد سردی گلی الشوں کے ساتھ مذکورہ رانی کی لاش بھی ال گئی جو برہنھی اور اجتماعی آبروریزی کی وجہ ہے وہ جانبر نہوسکی ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اور نگ زیب نے ای سبب سے مندرکومنہدم کرایا کہ خود پچاریوں نے اس کی حرمت اور تقدس کو برباد کر کے اسے عیاشی کا اڈھ بنادیا تھا۔

تاریخ سے بہات بھی ٹابت ہو بھی ہے کہ ای اورنگ ذیب نے جس پر مندرشکی کا الزام لگایا گیا، اس نے کی مندروں کو جا گیریں بھی عطا کیں اور مندری دیچھر کچھ پرخصوصی تو جہ دی۔ بہر حال سردست بہ ہمارا موضوع نہیں، کہنا صرف بہ ہے کہ انگریو'' پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو'' کی اپنی حکمت عملی پر شروع سے ہی پوری طرح کاربندر ہے اور کا میاب بھی ہوئے۔ حقیقت بہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ سب کچھ ایک سوئے۔ حقیقت بہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ سب کچھ ایک سوئی کے تحت اس ایک سوئی کی بیاد ڈالی تا کہ انگریز کارندوں اور افران کو ایک سوئی تہذیب و ثقافت اور زبانوں سے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز کارندوں اور افران کو ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور زبانوں سے واقفیت کرائی جائے۔ انگریز دوں نے ای کالج کے تحت پہلے بہلی اردواور ہندی کا تازع کھڑا کیا۔ بیا یک سوئی تھی حکمت عملی تھی ورنداس سے پہلے ہندی اردو تازع کا نام و نثان نہیں ملتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی جندی اردو تازع کا نام و نثان نہیں ملتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی ہندی اردو تازع کا نام و نثان نہیں ملتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی گی سندی اردو تازع کا نام و نثان نہیں ملتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تھی گی سے پہلے ہندی اردو تازع کا نام و نثان نہیں ملتا۔ ادھر دوسری طرف ای حکمت عملی کے تحت تعلی کے تو تعلیم قرار دے دیا گیا۔ اس طرح تحت کی ہندوستانیوں کوایک گیرازنم نگایا گیا۔

بہر حال 1843ء میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کرلیا اور 1849ء میں پنجاب پر کنٹرول حاصل کرلیا۔ 13 رفروری 1856ء کواودھ کا الحاق من مانے ڈھنگ سے انگریزی حکومت میں کرلیا گیا اور نواب واجد علی شاہ کومعزول کر کے کلکتہ چلے جانے پر مجبور کردیا گیا۔1856ء تک ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی مضبوط اور طاقتور ہو چکی تھی کہ ہندوستانی عوام تو خیر ملکہ برطانیہ کو بھی خطرہ لاحق ہوگیا جس کا اظہار اس وقت کے برطانوی اخبار میں بھی جا بجاد کی منظم کو ملتا ہے۔ چنانچہ تاج برطانیہ نے پارلیمنٹ میں ایک ایک پاس کر کے ایسٹ جا بجاد کی مختل کردیا اور ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے تحت لے ایا گیا۔ اس من انڈیا کمپنی کو تحلیل کردیا اور ہندوستان کی زبوں حالی پر صحفی نے پہلے ہی ایٹے رنے وقع کا اظہار ان

الفاظ ميس كرديا تفا:

### ہندوستال کی دولت وحشمت جو کچھ کہ تھی ظالم فرگیوں نے بہ تدبیر کھینچ کی

اس طرح دیکھا جائے تو 1857ء کی ناکام جدوجہدے پہلے سوڈیرڈھسوسال کا پوراعرصہ ہندوستانی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔جس میں ہندوستانی نہ صرف غلامی کی ذلت برداشت کرتے رہے بلکہ انگریزوں کے طرح طرح کے ظلم وجرکا شکار بھی بنتے رہے۔ایے ماحول میں ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں کے دل ود ماغ میں اندرہ ہی اندرہ فرات معداوت اور غم وغصہ پننے لگا اور واضح طور پر اہل وطن میں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ایک وہ لوگ جو انگریزوں کو غاصب واضح طور پر اہل وطن میں تین طرح کے لوگ سامنے آئے۔ایک وہ لوگ جو انگریزوں کو غاصب اور ہندوستان کا نا جائز حکمرال گردانتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جنہیں صرف اپنے عیش و آرام اور جاہ و منصب اور دولت و ثروت کی جاہت تھی وہ نہ صرف انگریزوں کو خدا کی طرف ہے بھیجا گیا حقیقی حکمرال مانتے تھے بلکہ انگریزوں کے اشارے پر جمہ وقت جھک جانے بلکہ بجدہ ریز ہوجانے کو اپنی عین خوش نصیبی اور وقت کی ضرورت سیجھتے تھے۔تیسرے وہ لوگ تھے جو ان تمام عوالات کو الند کی طرف سے مسلط کردہ فیصلہ بچھتے تھے۔ چنانچہوہ راضی بدرضا سب کچھت بر تقدیر موالت کو الند کی طرف سے مسلط کردہ فیصلہ بچھتے تھے۔ چنانچہوہ راضی بدرضا سب کچھت بر بیتوں بر تقدیر یہ حالات کو الند کی طرف سے مسلط کردہ فیصلہ بچھتے تھے۔ چنانچہوہ راضی بدرضا سب کچھت بر بیتوں ہو تھر کے خاموش بیٹھ گئے۔

ندکورہ پہلی قتم کے لوگ ہی دراصل وہ جانباز اور سے وطن پرست تھے،جنہوں نے اس پورے وصی بس بڑگال کی شکست اور ٹیپو سے میں انگریزوں کو چین سے بیٹے نہیں دیا۔ان کے دلوں میں بڑگال کی شکست اور ٹیپو سلطان کی شہادت کا درد انہیں ہمیشہ اکساتا اور جوش دلاتا رہتا تھا۔ چنا نچہ مختلف علاقوں میں مختلف سطحوں پر اپنے طور پر سرفر وشان وطن اپنے وطن کی آزادی کے لیے علم بلند کرتے دہے۔ ان میں سے چند ایک بغاوتیں جو 1857 سے پہلے وقوع پذیر ہوئیں، اس طرح بیں۔1806ء میں ویلور کی بغاوت، 1814ء میں کابل میں بے چینی اور انتشار، 1842ء میں کابل کینٹ پر دلیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیج میں انگریزوں کو چینی اور انتشار، 1842ء میں کابل کینٹ پر دلیش واسیوں کا حملہ جس کے نتیج میں انگریزوں کو دھرے کابل چھوڑ تا پڑا۔ای طرح 1849ء میں بنجاب کے سپاہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کے بیا ہیوں میں عام بے چینی وغیرہ دھرے دھرے کی چنگاری کی طرح سلگ رہی تھی۔

مولوی احمد اللدشاہ جو اور ھے علاقے میں انگریزوں کے لیے زبردست چیلنج ہے ہوئے

تے۔ان کانعرہ ی بن گیا:

راہ عام پر
وطن کے نام پر
چلے چلو
ہرقوم شان ہند
کوئی بڑی نہ چھوٹی
ہندو کے گھر کنول
مسلم کے گھر روٹی۔

ال نے بظاہر انگریزوں کوکوئی نقصان تونہیں پہنچایا۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس نے وطن پرستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمبئی کے کشف الاخبار سے ایک تراشہ ملاحظہ کریں جو پرستوں میں آزادی کی جوت جلائے رکھا۔ بمبئی کے کشف الاخبار سے ایک تراشہ ملاحظہ کریں جو 1857ء کے ہنگامہ کے بعد ای طرح کا ایک واقعہ رونماہونے پرشائع ہواتھا:

" ہنگامہ بلوائے گزشتہ (1857ء) سے پیشتر وسط ہنداور ملک اودھ کی طرف ہرجگہ شہروں سے بستیوں میں روٹیاں تقسیم ہوئی تھیں اور پیش گوئیاں ہوئی تھیں کہ انگریز ہندوستان۔ جڑ بنیادسمیت اکھڑ جا کیں گے۔ ' دبلی گزئ نے نے خردی ہے کہ اب میرٹھ کی طرف الیک مقام سے دوسری جگہوں میں کچے ہوئے چاول تقسیم کہ اب میرٹھ کی طرف الیک مقام سے دوسری جگہوں میں کچے ہوئے وال تقسیم کے جاتے ہیں اور ہر عام پرخشکہ پنچاتے ہیں۔اس مرتبدا یک ہندو پیش گوئی کے لیے آشکارا ہوا کہ اندہ تین برس میں کرشٹی لوگ (انگریز) ہندوستان سے فنا ہوجا کیں گے۔"

شاہ ولی اللہ دہلوی کی آزادی کی جدوجہد کی ایک شاندارتح یک رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اورنگ زیب کی وفات سے شاہ عالم ٹانی تک دہلی کے دس سلاطین کے زوال کا زمانہ دیکھا تھا اورانہیں اپنے ملک کی زبوں حالی بل بل ستاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک منظم تحریک آزادی شروع کی جوہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تحریک کے ارکان بغیر کسی لالج شروع کی جوہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک سنہری باب ہے۔ اس تحریک کے اور ظرح طرح اور خرج کے مصائب جھیلتے رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اوران کی اس تحریک کے ایک نمایاں رکن سیداحمہ

ریلوی نے پٹنہ میں جوعظیم آباد کے نام سے جانا جاتا تھا ایک مستقل عسکری تنظیم بھی قائم کردی جو انگریزوں کوطرح طرح سے پریشان کرتی رہی۔اورانگریزوں کی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرتی رہی۔ وہانچہ 1864ء میں اس تحریک سے مسلک پنجاب، یو پی اور بہار کے متعددافراوکوانبالہ میں سازش اور مقدے میں پھنسا کرانہیں سزائے موت دے دی گئی۔

ای طرح اہل قلم ادیب وشاعر کا ایک طبقہ اپ قلم سے انگریزوں کے خلاف جہاد کررہا تھا۔خاص طور سے محب وطن شعراکی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے جوا پے ترانوں اور نغموں سے ہمیشہ دیش کے سپوتوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ایسے شعرا میں دوخاص با تیس دیکھنے کو آتی ہیں۔ ایک وہ جو کی ڈر اور خوف کے بغیرانگریزوں کو للکارتے رہے اوروطن پرستوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ کی نامعلوم شاعر کا پہرانہ قابل ذکر معلوم ہوتا ہے: لے

ہم ہیں اس کے مالک ہندوستان ہمارا
پاک وطن ہے قوم کا جنت سے بھی بیارا

یہ ہے ہماری ملکیت ہندوستان ہمارا
اس کی روحانیت ہے، روشن ہے جگ سارا
کتنا قدیم، کتنا نعیم، سب دنیا سے نیارا
کرتی ہے زرخیز جے گنگ وجمن کی دھارا
ادپر برفیلا پربت پہرے دار ہمارا
ان کی کانیں اگل رہی ہیں، سونا ہیرا پارا
اس کی کانیں اگل رہی ہیں، سونا ہیرا پارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں ہے کارا
اس کی شان وشوکت کا دنیا ہیں جے کارا

ا حالانکدابھی اس ممن میں تحقیق باتی ہے کہ بیر اندکس نے لکھا۔ لیکن قوی امکان ہے کہ اس کے خالق عظیم اللہ خان ہیں جو پیشہ ہے وکیل تھے اور نانا صاحب کے حق کی وکالت کرنے کے لئے برطانیہ گئے تھے یعنیف کتابوں کے مطابع ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیر اندائیس کے نام ہے منسوب ہے۔ قیاس اغلب ہے کہ بیر اند کھن قافیہ بیائی سے ظہور پذیر نہیں ہوا ہے بلکہ ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب کوئی تحریک بروان چے ہور ہی ہوتی ہے۔

روان چے ہور ہی ہوتی ہے۔

آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑ غلای کی زنجیریں برساؤ انگارا ہندو مسلمال سکھ ہمارا بھا کی بھائی بیارا یہ ہمارا بھا کی بھائی بیارا یہ ہمارا کی جمالاً سکھ ہمارا ہما کی جمالاً ہمارا ہمارا ہما ہمارا ہمارا

دوسری قتم کے وہ شاعر سے جو کسی ہی ہام ونمود کے بغیر نامعلوم طور پر نغے اور ترانے لکھتے رہے، گاتے رہے۔ اور لوگول کو آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتے رہے۔ ایسے غیر معروف اور نامعلوم شعراکی ایک طویل فہرست ہے۔

جب ایک بار بغاوت کی چنگاری بھڑک آٹی اور دھیرے دھیرے شعلہ کی ماند لیکنے لگی تواس کی تبش جہاں جہاں بینی وہاں وہاں لوگوں نے اس بغاوت میں شرکت کواپنا فرض اولین سمجھا اور مختلف طریقوں سے اس میں شریک ہوتے چلے گئے مختلف مقامات پر جلے کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور باہمی مشاورت سے جنگ آزادی میں شامل ہونے کی ترغیب دی جاتی اس کے لیے اشتہارات بھی تقسیم کیے جاتے ۔ 19 رمار چ 1857ء کو صادق الاخبار دتی نے کلکتہ کے کلشن اخبار کے والے سے بنجر شائع کی ہے کہ:

"گشن اخبار کلکتہ نے خبر دی ہے کہ آگرہ اور اس کے گرد ونواح کے مولوی
انگریزوں کے خلاف جہاد کی بلنے کے لیے سلمانوں میں اشتہارات تقسیم کررہے ہیں۔"

بہت سے مقامات پر بیا اشتہارات پوسٹروں کی شکل میں دیواروں پر چپکائے جاتے ہیں۔
مثال کے لیے حیدر آباد کی مکم مجداور چار مینار پر چبیاں کیا گیاایک پوسٹر ملاحظہ کریں:

بسم الله الرحمن الرحيم نصومن الله فتح قريب و بشر المومنين الرجون كم ملمان بوكر، كلم وامت رسول بوكر ارادة قل كرني بين اس كا فردين يعنى فركى تامل كرے كا، اس پرطلاق اور وہ اولاد، دهير اور جمار، گدھ، كة اور سور كى ہے۔ بلكنسل يزيدكى اور شمركى اور بيثا فركى كا بوتو نه آو باور اولا ومسلمان كى بوكر نه شهرے، يا اميرياديوان يا جا كيرواريا مشائخ يا بيرزاوہ يا مولوى، يا قاضى يا مفتى ياصوبداريا كوتوال ياريمن يا خوردوكلال كلم عام خاص ان سب پرقتم ہاس

الله واحدى اوراس كے حبيب كى اور جوكوئى شريك ہوكرايے كوسرخ روكرے گا۔البتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلاوے گا۔اور جو محض کہ مارا جاوے گا انشاءاللہ تعالی پی تحقیق داخل ہوگا وہ جے مجلس سیدالشہد ااورشر یک مجلس نی مصطفی کے بے شک واسطے اس کے بہشت اعلیٰ ہے۔ اور قول اللہ کا زبردست بلادلیل ہے۔ فالقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - كيول تالل اوردهيل كررج وري وتت فرصت کا ہے۔ ایسا وقت کبھونہیں میسر ہوگا اور کیوں غافل ہوتم لوگ دیکھو افسوں کرو کے اور ہم کوتمہارے آنے یانہ آنے سے چھاندیشہیں۔ مرواسطے ہمت دلانے کے، ہم یہاں سبمتفق ہوکرارادہ بذات خودغلبہ کریں گے۔ بلکہ تم سب کو بيمناسب بنثان نبوي لے كراورسب زيرنثان ہوكراراد وقتل كفاركرے تواليت دہشت اویر کافر کے ہوکر بھا گے گااور دبلی میں عمل بادشاہ جمع وقت شاہ کا ہوا جارہ منزل تک اور لازم ہے او پررئیس تہنیت علی خال بہاور افضل الدولہ پرذات ہے این نکل کراورای سایداسلام میں لے کرفتیاب او پر کفار کے ہوکر ارادہ وہلی کا كريل توبهت مناسب بهبيل تو آئنده بهت قباحت ب- بهم يرواجب تها،سب مسلمانوں کے جناب میں عرض کیے ہیں، آئندہ مختار ہیں۔ بتاریخ بجیسویں شوال بروز جمعه یعنی عیدالموسین ہے 1273 ھے کومجد میں جمع ہوکرتم غلبداویرے کروادھر ے ہم غلب کرتے ہیں اور اس کواگر اکھاڑے تو (یعنی پیکاغذ) وہ نسل بزید کے ہوگا۔" بہرحال 10 رمئی کومیرٹھ سے انقلابیوں کے دتی آنے کے بعد عجیب افرا تفری کا ماحول رہا۔بادشاہ بہادرشاہ ظفر سمجھ بیں یارے تھے کہ اس صورت حال سے کیوں کر نیٹا جائے۔ایے میں بہادر شاہ ظفر کو جزل بخت خال کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا جس نے دہلی میں امن وامان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنے سرلی لیکن وہیں دوسری طرف جزل بخت خال کے بااختیار ہونے کے سبب مرزامغل اور دوسرے شنرادے بہادر شاہ سے نالاں رہنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف شکا پیش کرنے اور سازشیں رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں جوانتثار اور خلفشار دبلی اور ملک کے دوسرے حصول میں رہا ہوگا اس کا ذکر تاریخی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ نواب حیدری بیگم کی کتاب فدر کی کہانی ایک دلجیب کتاب ہے جس میں واقعات اس طرح بیان

کے گئے ہیں کہ کی فلم کی مانند ہماری نظروں کے سامنے چلتے پھرتے اور متحرک نظرآتے ہیں۔ "ميرے پينسيال نكلي موئى تھيں لال كنوئيس يردداسو بھااور بير بخش غلام كے ہمراہ رتھ میں بیٹھ کرج اح کودکھانے آئی تھی۔ اس کی دکان سے اتری ہی ہوں گی کہ کچھ سوار علی علی دین دین کہتے ہوئے نگی تکواریں ہاتھوں میں لیے کھاری باؤلی کی طرف گھوڑے دوڑاتے چلے گئے، پیر بخش اور دداسو بھا گھبرا کر مجھے ایک کو ٹھے پر لے چڑھے۔اوررتھ بان ایک کلی میں رتھ گھالے گیا۔غرض وہاں ہے تھوڑی ور بعد اتر بھاگا بھاگ کر جاوڑی میں سے ہوتے ہوئے ٹوکری والوں اپنی حویلی مہنے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ دویلی کا پھا تک بندہے پیر بخش نے کیواڑ دداسو بھانے زہرا پھاڑکو چینیں ماریں۔باوا جان جو مارے گھبراہٹ کے بیڑے میں ٹبل رہے تھے اور دوآ دی ماری خر لینے کوروانہ کر چکے تھے۔دداکی آواز بہیان خوددوڑے ہوئے آئے، کھڑکی کھول ہمیں اندرلیا اور کہا کہ غضب ہوگیا۔ کمپنی کی دیسی فوج بگڑ گئی اور جہاں کہیں بديسيول كوياتى بيكوار كے گھا اتارتى بے فداخيركرے و يكھے كيا نتيجه و" ادھر دہلی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصول میں بھی کچھالیی ہی صورت حال تھی۔ بیگم حضرت كل اوراحمدالله شاه كي قيادت مين انكريزون كوز بردست مكر دي گئي -1857 ء مين لكھنؤ يرجو مجهم بتى اس كانقشه خواجه غلام حيدرصفيرن ان الفاظ ميس كمينياب:

پہر رات باقی رہی ناگہاں نہاں خہاں نہ جھپکی ذرا جہم اہل جہاں فرنگی جو شے اندرون حصار وہ قلعہ ہے باہر ہوئے ایک بار وہاں جتنی تو پیں تھیں توڑا آئبیں زن و طفل جو شے نہ چھوڑا آئبیں 'حسن باغ' کی راہ ہے سب گئے فرض بیلی گارڈ میں وہ حجٹ گئے گھرا تھا بہت قلعہ میں میگزین گھرا تھا بہت قلعہ میں میگزین

اتارے وہاں کولے دو بلکہ تین مشک مونی حیت وه کوله پیمثا ہوا شبہ تخت زمیں کا پھٹا اڑا ساتھ بارود کے کھر تمام مع تخت و سقف و دیوار و، بام صدا وہ ہوئی ہر مکاں بل گیا زمیں بل گئی آساں بل گیا بهت پخته و خام گھر گرگئے بزارول کھے بیشتر کر گئے ہوا غل کہ مجھی بھون بھٹ پڑا ہوا شک کہ چرخ کہن محصد بڑا اڑے اس کے شتے تا آیاں گھٹا سے بھی کچھ بڑھ گیا وہ دھواں درول سے کھلیں جوڑیاں خود بخود الگ ہوگئیں کنڈیاں خود بخود ہوئے پیر گردوں کے یوں کان کٹر کہ نتا نہیں تالہ بائے بشر لگی جلنے آخر وہ بارہ دری کے شعلے تاگنبد اخفری ہوئے دہشت آلودہ ہوں مرد و زن لزنے کے سب کے اعضائے تن سب اطفال بے خواب ایے ہوئے کہ لیٹے وہ مادر سے سمے ہوئے کی نے کہا یہ اڑی ہے سرنگ

# کسی نے کہا ہوگئ ختم جنگ مرد و زن مرد و زن کے مرد و زن کے کہا ہوگئ کم مود و زن کے کہا ہوا آج مجھی بھون

ادھر حيررآبادوكن ميں بھى مجان وطن يتجھے نہيں رہاورانہوں نے حيررآبادى ريزيدى پر حملہ كرديا۔اى طرح كانپور، بريلى، مرادآباد، جھانى، پشاور بہاركدوسرے مقامات ميں بھى بے چينى بھيلتى گئى۔1857ء كے واقعات مختلف اديب وشاعر نے اپنے اپنے طور پر اپنے اوب پارول ميں پیش كے بيں اور جس بہتات كے ساتھ اس طرح كے لئر يجر وجود ميں آئے وہ ہمارے باروں ميں بہتات كے ساتھ اس طرح كے لئر يجر وجود ميں آئے وہ ہمارے اوب كا بيش بہا حصہ بيں۔ كتابول كے علاوہ مختلف اخباروں نے بھى اپنى اپنى خبروں ميں ان واقعات كو پيش كيا ہے۔اس طرح كے اخبارات ميں نور مغربى و بلى، صادق الا خبار، و بلى اردوا خبار، و بلى اور انتہار، و بلى و بيں۔

نورمغرلی نے اپنے 21 رفروری 1857ء کے ثارے میں ایک خبراس طرح سے ثائع کی ہے: "علاقه اوده میں ایک شاہ صاحب چند روز ہوئے وارد ہوئے تھے۔ مجذوبول كاطرح بزيس بيات كرتے تھے كدد يكھے عقريب انقام ليتا ہول -سب انكريزول كونكلوائ ويتابهول عوام توذراي بات من آجاتے ہيں۔ ايك جوم جلد بی وہاں جمع ہوگئی۔ کپتان اور بڑے صاحب مہتم شہر کی بھی تجویز ہوئی کہان کا اٹھا ویتا مناسب ہے۔خلقت کا بچوم اچھانہیں۔شاہ صاحب کوفہمائش ہوئی کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤیبال سے چل دو۔انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ تم سب كونكلوادول كا-16 رفرورى كوبهت بُشت بُشت موئى \_آخركارارائى كى نوبت بينجى \_ شاہ صاحب کے ساتھی ہارہ آ دمی لڑنے کو تیار ہوئے۔دو کمپنیاں ان کے مقابلے يرآئيں۔ بندوقيں مارنے لكيں۔ اس مار پيٹ ميں ليفشينٹ ٹامسن صاحب بہادر22ریجمنٹ کے سوارول کے دو صاحب اور زخمی ہوئے۔ چند سابی مارے كئے۔شاه صاحب كئ آدميوں سميت كرفتار ہوئے باتى ساتھى بھاگ كئے۔" 1857ء کی ناکام جدوجہد کے اہم واقعات پرایک نظر ڈالیس تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہے پہلے منكل ياغرے في 29 مارچ كوچ بى ككے كارتوس كے خلاف صدائے احتجاج بلندكى اور8 مايريل كو بھائی دے دی گئے۔ 9رمی 1857ء کومیرٹھ میں ایک رجنٹ کے 85سیا ہوں کا چربی والے کارتوسوں کواستعال کرنے سے انکار کرنے برکورٹ مارشل کیا گیااوران سیابیوں کودس سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔10 رمئی کومیرٹھ کی تین ریجمنفوں نے بغاوت کردی اورعلم بغاوت بلند کرتے ہوئے دہلی کی طرف رواندہوئے۔11 مئی کوسیا ہیوں نے دہلی پر تبصنہ کرلیا اور بہا درشاہ کی شہنشا ہیت کا اعلان کردیا۔ 13 رمئ سے بیاوت دہلی سے پھیل کر فیروز بور علی گڑھ، اٹاوہ،رڑکی متھر اہکھنو، بریلی اورشا بجہاں پورتک پھیلنی شروع ہوگئے۔ کم جون سے یہ بغاوت باقی دوسری جگہوں پر پھیلنی شروع ہوئی جس میں مراد آباد، بدایوں، اعظم گڑھ، سیتابور، بھے ، بنارس اور جھانی شامل ہیں۔ 6رجون کو تا تا صاحب نے کا نبور کا محاصرہ کرلیااور7رجون کوجھانی کے قلعہ پر قبضہ ہو گیااوررانی تکشمی بائی کی حکومت بحال ہوگئی۔9رجون ے دریا باد، فتح یور، نو گا تک، گوالیار اور فتح گڑھ میں بغاوت کی لبرآنی شروع ہوگئے۔27رجون کو نانا صاحب نے کانپورفئ کرلیا۔ کم جولائی کو بغاوت کی یہ چنگاری اندور اور ہاتھری میں بھی تھیل عنى ـ 16 رجولائى كوكانپورىرتىلطى لاائى شروع موئى ـ اور ناناصاحب كى فوج كو بھوركى طرف پسيا مونا يرا ادهر 27 رجولاني كوكور على في آره ير بقنه كرليا ليكن 13 ماكست كوجكديش بوريس كور على كورا ہوئی۔ادھر16 ماگست کو بھور میں تاتیا ٹو نے کوشکست نصیب ہوئی۔14 رسمبر کود بلی میں انگریزوں نے تشمیری درواز ہارودے اڑادیا اور 20 رحمبر کود بلی پرانگریزوں کا پھرے قبضہ وگیا۔ 21 رحمبر کو بہادرشاہ نے ہمایوں کے مقبرہ میں انگریزوں کے سامنے ہتھیارڈال دیے۔اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامي لكصة بين:

"آ ہ! دیلی درباری نمائش گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک تصویر نظر پڑی جس میں برم تیموری کی گل ہونے والی شع ابوظفر بہادر شاہ مقبرہ ہمایوں میں میجر ہڈین کے ہاتھوں گرفتار کئے جارہ ہیں۔ پشت پر ہمایوں کا مقبرہ نظر آتا ہے جس پر کچھ عجیب دلگیرافسردگی چھائی ہوئی ہے۔ بہادر شاہ عبا پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہاتھ میں عصا ہے، چہرہ فم والم میں ڈوبا ہوا، بڑھا ہے کا رنگ اور محملا نہ یاس کا عالم ہے۔ شیجر ہڈس سرخ وردی پہنے بادشاہ کا دامن کی ٹرے کھڑے ہیں اور اُن کے دوہمر ابی بادشاہ کی اوشاہ کی ایشت پرنظر آتے ہیں۔ میجر ہڈس کی اس بے باکانہ بڑات پر باوشاہ کا ایک بادشاہ کا دامن کی سے جاتھ ہیں ڈھال ہے اور بشرہ عثر معال، قریب بوڑھا جانٹار کلوارسوت کر لیک ہے۔ ہاتھ ہیں ڈھال ہے اور بشرہ عثر معال، قریب

انقام سرد کردیتا ہے۔افسوں ہے کہ دُنیا کے اس کا بڑھا ہوا حوصلہ پست اور جوش انقام سرد کردیتا ہے۔افسوں ہے کہ دُنیا کے اس مصیبت خیز انجام پر بھی لوگوں کواس کی ہوں باتی ہے۔نمائش سے چلتے وقت وہیں دیوانِ حافظ کا خود بخو دکھلا ہواا کے درق نظر پڑا جس کی پہلی سطر تھی:

"آخر بظرے بہ سوئے ماکن اے دولتِ خاص و حسرت عام" 22 رستبر کو بہاور شاہ کے بیٹوں کو گرفتار کر کے ان کو کولی ماردی گئی یاسر قلم کر کے ان کا سر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی برطانوی نفرت و دہشت اپنے عروج پڑھی۔ 22 راکؤ برکوکھنؤ پر انگریزوں نے پھر قبضہ کرلیا اور 26 ماکو برکوتاتیا ٹویے کو یا نڈو کے کنارے انگریزوں نے شکست دی-27/ کتوبرکوتاتیا ٹویے نے انگریزوں کونکال کرایک بار پھر کا نپور پر قبضہ کرلیا۔6 رومبرلیتی کچھ ىع صد بعد يمپل نے تاتيا تو ہے كوكا نبورے نكال كر كرسے بقند كرليا۔ ادھرتاتيا تو ہے وہاں سے فرار ہو کر اکشی بائی کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ 9رد مبر کو کالی کی لڑائی ہوئی جس میں تاتیا ٹو بے کو پسیا ہوتا پڑا۔5رمارچ1858ء کومہندی حسین اور گونڈہ اور چرداکے راجوں کا چندا کے مقام پر برطانوی کیب پرحملہ کیا۔ ادھر 21 مارچ کو لکھنؤ پر انگریزوں نے ممل کنٹرول عاصل کرلیا۔ 22 مارچ کو اعظم گڑھ پر کنور سکھنے نے قبضہ کرلیا۔ کم اپریل کو انگریزوں نے تاتیا ٹویے کو بیتوا کے کنارے پھر بسیائی پرمجبور کردیا۔ 3 ماہریل کوجھانسی کے قلعہ پر انگریزوں نے دھاوا بولا جہاں سے تعشمی بائی کو بالآخر فرار ہونا پڑالین اعظم گڑھ میں کنور سکھ کے ہاتھوں انگریزوں کو شکست جھیلی پڑی اور 23 رایریل کو جکدیش بور کے مقام پر انگریزوں نے کنور سکھ سے ایک اور شکست کھائی لیکن افسوس كەصرف تىن دن بعدىعنى26 راپرىل كوكنورستىكى د فات ہوگئى اورانگرىز د ل كى راە كا ايك برا كانٹا نكل كيا۔6 رمئى كو بريلى برانگريزوں كا قبضہ ہوكيا،24 رمئى كوكالىي برانگريزوں نے كنٹرول عاصل کرلیا۔ کم جون کورانی لکشمی بائی او صاحب اور نواب باندہ نے کوالیار کے سندھیا کو شکست دی، گوالیار پر قبضہ کیا گیااور نانا صاحب کو پیشوا بنانے کا اعلان کیا گیا۔17 رجون کو انگریزوں کی طرف سے گوالیار کا محاصرہ کرلیا گیا جہال الرائی میں رانی تکشمی بائی بالآخر ماری گئ اور تاتیا تو بے کو بھا گنا پڑا۔20 رجون کو بالآخر گوالیار پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہوگیا۔14 راگست کوکوتر ااودے بور میں اڑائی ہوئی جہاں تا تیا ٹو بے کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔17 راکتوبرکو انگریزوں نے ایک بار پرجکدیش پورکا محاصرہ کرلیااور 19 را کتوبر کو وہاں کور سکھ کے بھائی امر سکھ کو فکست دی۔
21 رجنوری 1859ء کوسیکھر کی اڑائی میں انگریزوں نے تا تیا ٹوپے کو فکست دی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔لیکن 7 راپریل کو تا تیا ٹوپ کو گرفتار کرلیا گیا اور 18 راپریل کو بھائی دے دی گئی۔اس طرح تا تیا ٹوپ اور انگریزوں کے بچ چوہ بلی کے کھیل کا خاتمہ ہوگیا۔تا تیا ٹوپ کی بھائی کے ساتھ ہی انگریزوں کو بڑی حد تک آ رام حاصل ہوگیا اور اب وہ پورے ہندوستان پر بلا مراحمت حکومت کرنے کی پوزیشن میں آگئے۔

جہاں تک 1857ء کی بغاوت یا جدوجہد کا سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہندوستان کی بہلی ملک گیر جنگ آزادی تھی، جواپنوں کی غداری اورا گریزوں کی چالا کی اور عیاری ہے سبب ناکام ہوئی نیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 1857ء ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طرف جہاں اس جدوجہد کی ناکامی سے انگریزوں کے پاؤں ہندوستان میں مضبوطی ہے جم گئے وہیں دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد مضبوط، مربوط اور قوی تر ہوتی چلی جو 1885ء میں انڈین نیشنل کا گریس کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ای کا گریس کے ذریر ساید وطن پرستوں نے کامیاب سیاسی تحریک چلاکر آزادی حاصل کی۔

#### روداددارورس

7857 کا انقلاب چاہے جن اسباب کی بنا پر ہوا ہو، گرایک بات تو یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستانیوں کی غرض اس سے بیتھی کہ ملک کو بدترین غلامی سے نجات دلا کروطن کی عظمت وآزادی کو پھر سے حاصل کیا جائے۔ بیتح کید دبلی اور صوبہ اور ھاتک ہی محدود نہیں تھی جیسا کہ چندا گریز مورفین نے اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہا ہے بلکہ بید عام سیاس ہے جینی تھی جو رفتہ رفتہ پٹاور سے پٹنہ تک پھیلتی چلی گئی اور تقریبا ملک کا ایک بڑا حقہ اس سے متاثر ہوا۔ اگر بید عام سیاس بے چینی نہوتی تو وزیراعظم انگلتان مسٹرڈ زرائیلی کو 27 رجولائی 1857 ء کو بینہ کہنا پڑتا:

" مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تامل نہیں کہ بنگالی دستے کے باغیوں نے محض فوجی تکلیفات کی بنا پر بغاوت نہیں کی بلکہ در پردہ وہ ملک کی عام سیاسی بے جینی کی حمایت میں اُٹھے تنے"

ہندوستان کے سیاسی اور ساجی زوال کی ابتدا تو ای دن ہوگئی تھی جس دن ہے اگریزوں نے دلی ریاستوں اور ان کے حکر انوں کی آپسی لڑا ئیوں میں مداخلت کرنا شروع کردی تھی۔ ریاستوں کے ذاتی مفادات نے اگریزوں کی بالا دی کوخود بی وہ قوت بخشی کہ وہ ان پر حادی ہوتے چلے گئے۔ ڈلہوزی کی حکمتِ عملی اور تو سیع سلطنت کے لیے ریاستوں کے الحاق نے ہندستان پر ان کی گرفت کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑاموقع فراہم کیا ملک کے ایک بڑے حضے پر ایسٹ اٹریا کہ بنی کے قبضے نے فلام ہندوستان کے تاسب بڑا اور قوم فراہم کیا ملک کے ایک بڑے حضے پر ایسٹ اٹریا کہ بنی کے قبضے نے فلام ہندوستان کے تھو رکواودھ کے الحاق سے مجھاور گہرا کردیا۔ ہندستانی عوام جواپ ملک کے تو کی مشتحل ہوتے جارہے تھے آخر جذبات اور ان کے احترام کو اگریزوں کے ذریعے پامال ہوتے دیکھ کر مشتحل ہوتے جارہے تھے آخر اس فی بیجھ کے بہتے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اگریزوں کی برعبدی اور ان کی مکاریوں کا منھ تو ڑجواب دیا جائے آگر چہا کی ابتدا چربی والے کارتو سوں سے ہوئی لیکن یہ کوئی فوجی بعناوت نہیں تھی ، عام لوگوں میں جائے آگر چہا کی ابتدا چربی والے کارتو سوں سے ہوئی لیکن یہ کوئی فوجی بعناوت نہیں تھی ، عام لوگوں میں بھی ہے چینی اور بے اطمینانی کے جذبات موجود سے چنا نچہ بعض مقامات پر فوجی بیناوت سے پہلے وہ ال

کی شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی، چربی والے کارتوسوں کا استعال اگر چہ ہندوستانیوں کی شہری آبادی نے بھی بغاوت شروع کردی تھی۔ کیلئے قابل قبول نہیں تھاتو کئی انصاف پہندا تگریز انسر بھی ان کارتوسوں کے استعال کے خلاف تھے۔ مسٹر اینسن نے ایک خطیص لارڈ کمیونگ وائسرائے ہندکونکھا تھا:

اس كے بعدوہ ائى رائے كوذيل كے الفاظ من ظامر كرتا ہے ؛

"میری رائے میں ان کا رتو سول کے استعال سے سیابیوں کے نہ ہی جذبات کونا قابل یفین طریق سے محکردیا گیا ہے "،

جب اس نا قابل یقین چیز کے استعال پر اصرار کیا گیا تو ہندوستانی سپائی آبے ہے باہر ہو گئے اور سوار فوج کی پلٹن نمبر 3 کے 85 جوانوں نے اس کے استعال سے صاف انکار کردیا، جس پر انھیں فی الفور فوجی عدالت کے روبر و چیش کر کے دس سال عمر قید کی سزاای وقت سنادی گئی۔ ان میں ہے گیارہ نوجوان سپاہیوں کی سزا میں پانچ سال کی تخفیف کر دی گئی۔ اس انقامی سزا کا تھم میرٹھ چھا وُنی میں 9 مرشکی کوایے ذکیل کن طریقے ہے سنایا گیا کہ تمام ہندستانی سپائی برافر وختہ ہو گئے۔ اس وقت ایک بھی سپائی اس میدان میں ایسا موجود نہیں تھا جس نے اپنے سپنے میں اس واقعہ سے نفر ہ اور رنچ کے جذبات اُٹھتے ہوئے محسوں نہ کیے ہوں۔ جھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھر ہر سپائی ہے جمد شخص ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے دن یعنی 10 مرشکی کو یکا کیک لا وا پھوٹ بڑا۔

"سواروں کی ایک پلٹن او دو پیادہ پلٹنوں نے بغاوت کر کے سب سے پہلے جیل تو ڈااورا ہے تمام ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔ اس سے فارغ ہوکرا ہے افسروں کے جیل تو ڈااورا ہے تمام ساتھیوں کو آزاد کرالیا۔ اس سے فارغ ہوکرا ہے افسروں کے بنگلوں پر جملہ کر کے ہراس فرنگی کو جوان کے ہتھے چڑھ گیا، بے دردی سے تہ تینج کردیا جس کے بعدانھوں نے دہلی کی طرف یلغار کی ،،

11 مرک کو دبلی میں میرٹھ کی فوجوں کے پہنچنے کے بعد ہر یوروپین بنگلے پر دھاو ابول کراہے نذرِ آتش کردیا۔جوفر کی نظر آیا ، آتل ہوا ، تورتیں بچے تک مارڈالے مے لکھنو ، کانپور ، جھانسی ، باندہ،روبیل کھنڈ، غازی پوراور دوسرے مقامات پر بھی دھیرے دھیرے کمپنی کی حکومت کے خلاف محاذ کھلتے گئے بہادر شاہ ظفر کو قائد مان کر انقلابی تحریک کے دہنماؤں نے جابجامور چے کھول دیے۔ گریہ تحریک اس لیے کامیاب نہیں ہوگئی کہ ہندوستانی ریاستوں نے انقلابیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ زیادہ ترعام شہری آبادی نے اس میں حصہ لیا۔ جنگ جوہندوستانیوں میں ایسے بااثر لوگ بھی موجود تھے جودر پردہ اگریزوں سے ساز باز کر چکے تھے۔ جدید اسلحہ اور سامان جنگ کا فقد ان بھی اس انقلاب کی تاکامی کا ایک اور سبب بنا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فوجوں میں آبھی تال میل کی تخت کی تھی۔ ہر پلٹن اپنے انداز میں صف آراتھی۔ کے علاوہ ہندوستانی فوجوں میں آبھی تال میل کی تخت کی تھی۔ ہر پلٹن اپنے انداز میں صف آراتھی۔ جنگی حکمت علی اور شدی کوئی ایسامنصوبہ تھا جس پر سب متفق ہوں۔ قیادت کی رسہ کشی ایک اور وجہتھی اور سب سے اہم بات یہتھی کہ عام لوگ پہلے ہی شخصی حکومت کے تلئے تجر بے اٹھا چکے تھے اور ایک کمزور اور سب سے اہم بات یہتھی کہ عام لوگ پہلے ہی شخصی حکومت کے تلئے تجر بے اٹھا چکے تھے اور ایک کمزور مرکز سے ان کا یقین پہلے ہی شخصی حکومت کے تلئے تجر بے اٹھا چکے تھے اور ایک کمزور سب سے ان کا یقین پہلے ہی شخصی حکومت کے تلئے تجر بے اٹھا چکے تھے اور ایک کمزور کے ان کا یقین پہلے ہی اٹھ جکا تھا۔

انگتان سے تازہ دم فوجوں کے آنے سے انگریزی فوج کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ انھوں نے ا پی کمین گاہوں سے نکل کر ہندستانی فوج کو پسیا کرنا شروع کر دیا۔ ہندستانی فوج پیچھے ہتی گئی اور وہ آ کے بڑھتے گئے۔ پیم شکستوں نے ہندستانی فوج کوا تنادل شکستہ کیا کہ اس میں مقالبے کی تاب نہ ر بی -14 رستمبر کو تشمیری دروازے سے انگریزی فوج دیلی میں داخل ہوئی۔شہر میں یانچ دن لڑائی جاری ر بی لیکن شکست کے سواکوئی نتیجہ نہ نکلاشہر میں بھکدڑ چے گئی۔ بھا گنے والوں پر گوجروں نے تملہ کر کے انھیں لوٹ لیا۔ بادشاہ اور شنرادے ہمایوں کے مقبرے چلے گئے۔ تمام شہر پھرانگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب انگریزوں کومعلوم ہوا کہ باشاہ ہایوں کےمقبرے میں موجود ہیں تو انھوں نے مرزالہی بخش اور علیم احسن الله خال کو علم دیا که بادشاه شمر کے باہر نہ جانے یا کیں اور انھیں ہر صورت میں انكريزى كيميتك پنجايا جائے۔البي بخش اور عيم احسن الله خال جايوں كے مقبرے ميں جاكر بادشاہ ے لے۔ حیلے حوالے کر کے باوشاہ ظفر اور جاروں شنرادوں مرز اعلیٰ مرز اابو بکر' مرز اخصر سلطان اور مرزامد وکومقبرے سے نکال کر انگریزی کیمپ میں لایا گیا۔ ہٹس نے دیوان عام کےسامنے جہاں انكريز عورتول اوربچول كولل كيا كيا تها جارول شنرادول كوبندوق كانثانه بنايا اوران كيسر كاث كربادشاه كى خدمت ميں پيش كرد ئے۔اس سفاكى ير منتكمرى نے ہدس كومبار كبادد يے ہوئے لكھا: "ميرے بيارے بدن!بادشاه كوكرفاركر كاوراس كے بچول كولل كرنے يرتم

اورتمہاری پلٹن ہرطرح کی مبار کباد کی متحق ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئدہ بھی ایسے

معاملات مين تم بميشه كامياب رموعين

انگریزوں کاشر پر بقنہ ہوتے ہی لوٹ مار قتل اور بربریت کا وہ سلسلہ شروع ہوا جوایک مذت

تک جاری رہا۔ انگریزوں نے جوش انقام میں مظالم کی انتہا کردی۔ بغاوت کے شک میں نہ جانے

کتنے ہے گنا ہوں کوسولی پر چڑھادیا گیا انگریز عورتوں اور بچوں کے تل کے جرم میں اذبیتی دے دے کہ

ہندوستانیوں کو ہلاک کیا گیا۔ کسن نے ایک اضرافی ورڈ زکو خط میں لکھا:

"دبلی بین انگریز عوتوں اور بچوں کے قاتموں کے خلاف ہمیں ایک ایہا قانون پاس کرنا چاہیے جس کی روہے ہم انھیں زندہ ہی جلا سکیں یا زندہ ان کی کھال اتار سکیں یا کرم سلاخوں سے اذبت دے کے ان کوفنا کے گھاٹ اتار سکیں۔ ایسے ظالموں کوشش کھاٹ کی سز اسے ہلاک کردینے کا خیال ہی مجھے دیوا نہ کے دیتا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام کوشے میں چلا جاؤں جہاں مجھے بیدتن عاصل ہو کہ میں حب ضرورت عمین انتقام لے کردل کی بھڑ اس نکال سکوں" کہ میں حب ضرورت عمین انتقام لے کردل کی بھڑ اس نکال سکوں" دیلی پر قبضہ کرنے سے بیشتر ایک افراکھتا ہے:

"باغی ہتھیارر کھنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانے تھے کہ اگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوکرموت کی سزاملنی یقینی ہے اور نہ ہی اس کے سوا انھیں کوئی امیدر کھنی جا ہے تھی،"

دبلی کے باشدوں پراتحر بزوں کے تبنے کے بعد جو سیسین گزریں ان کے لیے افران نے کھا ہے کہ:

'' باغیوں کے جرائم کے مقابلے میں ہزار گنا تقین پاواش باشندگان دبلی
کو برداشت کرنا پڑی تھیں۔ ہزار ہا مرد ، عورت اور بچوں کو بے گناہ خانماں برباد ہوکر
جنگلوں اور دیرانوں کی خاک چھانی پڑی اور جتنا مال واسباب وہ پیچھے چھوڑ گئے تھے،
ان سے ہمیشہ کے لیے ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ کیوں کہ سپاہیوں نے گھروں کے
کونے کھودکرتمام جیتی اشیاء کو قبضے میں کرلیا اور باقی سامان تو ٹر پھوڑ کر خراب کردیا جس
کونے کھودکرتمام جیتی اشیاء کو قبضے میں کرلیا اور باقی سامان تو ٹر پھوڑ کر خراب کردیا جس
کودہ اٹھا کرنہیں لے جاسکتے تھے''

"عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو ہمارے رحم وکرم پر چھوڑ دیا تھا جن سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا گئی دفعہ ایسی ہے کس اور شریف عوتوں کے غول کے غول ہاتی قافلوں کی شکل دیکھنے ہیں آئے جن ہیں ہے اکثر
ہیاری بچوں کواٹھا کرمشکل ہے چل سکتی تھیں اور بعض کے ساتھ عمر رسیدہ مرد
نظرآتے تھے جو چلتے ہوئے تھوکریں کھا کھا کرگر پڑتے تھے''
'' بیگمات کے آنسو' (خواجہ صن نظامی) ہیں چندایسی ہی ہے کس شنم ادیوں کا تذکرہ ہے جو
خانمال پر باد ہوکر در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیں۔ دبلی کے باشندوں پرکون کون می قیامت ڈھائی گئی اس
کا حال خود شنگمری ہے سنے:

"ہاری فوج کے شہر میں داخل ہونے پر تمام ایے لوگ جوشم کی چار دیواری میں چلتے پر تمام ایے لوگ جوشم کی چار دیواری میں چلتے پر تفرآ نے تنظینوں سے وہیں فتم کردیے گئے۔ ایے بدقسمت انسانوں کی تعداد بہت کافی تھی۔ آپ اس ایک دافتے ہے بخو بی اعدازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر میں چالیس یا پہاس ایسے اشخاص ہمارے فوف سے پناہ گزیں ہوگئے جواگر چہ باغی نہ تھے بلکہ فریب شہری تھاور مارے فووکرم پر تکیدلگائے ہوئے تھے جن کے متعلق میں فوثی سے بینظام کرنا چاہتا ہوں کہ ممارے فووکرم پر تکیدلگائے ہوئے تھے جن کے متعلق میں فوثی سے بینظام کرنا چاہتا ہوں کہ دہ تحت مالیس ہوئے کیوں کہ ہم نے ای جگہ ان کوا پی تکینوں سے ڈھر کردیا"

چند اگریز مورخین نے شدو مد سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 1857ء کی مسلح جدوجہد صرف صوبہ اور ھ تک ہی محدود تھی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقے اس سے متاثر نہ تھے "کھوئی مرف صوبہ اور ھ تک ہی محدود تھی۔ ہندوستان کے دوسرے علاقے اس سے متاثر نہ تھے"کھوئی ہوئی سلطنت "The Last Dominion کے مصنف ایل کا تھیل Al Corthill نے بھی ای بات کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"غدر كے متعلق زيادہ سے زيادہ بدكها جاسكا ہے كہ وہ كى معنى بيس بھى قومى بناوت نہيں تقى من بھى قومى بناوت نہيں تقى سوائے صوبہ اودھ كے جواس وقت مشكل سے انگريزى مملكت كاحت كها جاسكا تھا"

لیکن خوداس تحریک آزادی کے کیلنے والے انسران کی تحریروں اور واقعات سے پتہ چانا ہے کہ پٹا ورسے لے کر پٹنا ورد وسرے مقامات تک انھیں ای طرح ہند وستانی دستوں سے خت مقابلہ کرنا پڑا اجس طرح دبلی بیس ہوا تھا اور ان پر بھی وہی مظالم ڈھائے گئے۔ بیتو ہوسکتا ہے کہ بعض مقامات پر جلد ہی حالات پر قابو پالیا گیا ہو گر حقیقت بہی ہے کہ دبلی اور لکھنؤ کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی سخت مقابلے کے بعد بی کامیا بی حاصل ہو گی۔

10 رجون 1857ء کو پٹاور میں سرکاری تھم ہے ایک سومیں افراد کو بھانسیاں دی گئیں۔ان ایک سومیں انسانوں کو بل از وقت بغاوت کے جرم ہاخوذ کیا گیا تھا چنانچے بکسن نے پٹاور کے ڈپٹی کمشنر ایڈورڈر سے پلٹن میں نمبر 55 کے چند قید یوں کی جاں بخش کے لیے سفارش کی۔سرجان لارنس نے اس کے جواب میں لکھا کہ:

"چوں کہ بیمارے خلاف اڑتے ہوئے گرفآر ہوئے ہیں اس لیے کی رم کے مستحق نہیں ہیں"

لیفاعد رابرش اپی بال کوایک خطیم اس واقعی پرخوشی کااظهار کرتے ہوئے گھتا ہے:

"ہم پٹاور سے جہلم تک پیادہ پاسٹر کرتے ہوئے پہنچ اور راستے میں کچھ
"کام" ہمی کرتے چلے آئے یعنی باغیوں سے اسلحہ چھینٹا اور انکو پھائسیوں پر لاٹکا نا۔
چنانچ توپ سے باغدھ کراُڑ اویٹے کا جوطریقہ ہم نے اکثر استعمال کیا ہے اس کالوگوں
پرایک فاص اثر ہوا، یعنی ہماری ہیت ان کے دلوں پر بیٹھ گئے۔ بیئر اکا طریقہ اگر چہ
نہایت ہی دل خراش منظر ہے نیکن بہ حالات موجودہ اس کے سواکوئی چارہ نہیں ۔ فوجی
عدالت کے تھم سے فی الفور سرقلم کردیے جاتے ہیں اور یہی پالیسی اس وقت ہر چھاؤنی
میں ممل میں لائی جاتی ہے۔"

لارڈرابرش كنزدكاس"كام"كامقصديےك

"ان بدمعاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے علم سے صرف انگریز بی ہندستان برحکومت کریں گئے"

امرتسرے ڈپٹی کمشنرکو پرکابیان ہے کہ ایسے حالات میں ابتداء ہی میں اس متم کی وحشیانہ تی کے ساتھ جواب دیا جائے کہ انتقام کا تصور ہی فریق مخالف کولرزہ براندام کردے۔وہ فخر کے ساتھ لکھتا ہے:
"قید یوں کی وائمی نجات کا راستہ نہایت آسان تھا بعنی باغیوں کو و کھے کر

فی الفورنکلسن کانعرہ، پھانسی پر لے چلؤ' بلند کیا جا تا تھا''

13 ارمی کواحتیاط کے طور پرتین ہزار آٹھ سو ہندوستانی سپاہیوں سے لاہور میں ہتھیار چھین لیے گئے اور تقریبا تمین مہینے تک چارسو گور ہے سپاہی رات اور دن ان کی نقل و حرکت کی تگرانی کے اور تقریبا تمین مہینے تک چارسو گور ہے سپاہی رات اور دن ان کی نقل و حرکت کی تگرانی کرتے رہے۔30 رجولائی کے دن تیز آندھی میں وہ بھاگ نکے لیکن ان میں سے جتنے بھی بھاگ

نہ سکے ان کو چھا وَتی میں ہی کوروں کی تو پوں نے ڈھر کردیا۔26 نمبر کی اس بٹالین نے دوسر بے روز دریائے راوی کوعبور کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی بروقت بداخلت ہے وہ اس مقصد میں باکام رہے۔ یہاں تک کہ کو پران کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا دیہا تیوں کی ایک بروی جماعت نے ان کو گھرلیا۔ ڈیڑھ سوآ دی تو گولیوں ہے ہلاک ہوئے باتی دریا عبور کرنے میں کامیاب ہوئے گر ان کو گھرلیا اور ان کے بیشتر ساتھی ڈوب کر ہلاک ہوگئے۔ ایک میل دور جزریے پر کو پر نے ان کو گھرلیا اور کشتیوں پر سپائی جو کر ان کو گھرلیا اور کشتیوں پر سپائی بھی کر ان کو گرفآر کرلیا۔ آدھی رات تک دوسو بیاسی آدمیوں کو قید کر کے کو تو الی کے ایک برج میں بند کر دیا گیا اور ان کی باقی تعداد کو دیہا تیوں کے دیم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ چونکہ ای رات بارش ہوگئی تھی اس لیے پھائے وں کو دوسرے دن پر ملتوی کر دیا گیا۔ دوسرے دن سویرے رات بارش ہوگئی تھی اس لیے پھائے وں کو دوسرے دن پر ملتوی کر دیا گیا۔ دوسرے دن سویرے ایک دستہ رہے کے ۔ انفاق سے بیدن رات بارش ہوگئی تھی اور کر کے ساتھ چھے مسلمان سوار بھی تھے۔ چٹا نچہ باغیوں کو مزاد ہے کے لیے بھر عید کے تاتھ کی مسلمان سوار بھی تھے۔ چٹا نچہ باغیوں کومزاد ہے کے لیے اس نے چالا کی سے کام لیا۔

" بہلی اگست کو بقرعید کے تہوار کا دن تھا جے مسلمان ہرسال جانوروں کی قربانی کر کے نہایت دھوم دھام ہے مناتے ہیں۔ اس لیے مسلمان سواروں کو وہاں سے علاحدہ کرنے کے لیے یہ ایک مفید عذرتھا 'چنانچہ ان کو اس تہوار کے منانے کے لیے امر تسر بھیج دیا گیا اور صرف ایک عیسائی افسر وفا دار سکھوں کی امداد سے ایک مختلف فتم کی قربانی کرنے کے لیے وہاں اکیلا رہ گیا 'جو مطلقا نہ گھبرایا بلکہ پورے وصلے اور جرائت کے ساتھ اس کام کو بخو بی انجام دیا۔ اب مشکل پیر چیش آئی کہ دلاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو صحت کہ لاشوں کو کس طرح دبایا جائے تا کہ وہاں کے دہنے والوں کی بد ہو صحت خراب نہ ہو۔ لیکن قدرت نے پھر ہماری امداد کی یعنی اتفاق سے قریب ہی ایک ویران کنواں آئی بیس سے اس مشکل کا طن بھی نگل آیا'

قید یوں کو بازوؤں سے پیچھے کی طرف بائدھ کروس دس کی ٹولیوں میں گولی سے اڑادیے

کے لیے باہر کھسیٹا گیا۔ بعد میں باقی قید یوں نے برج سے باہر آنے سے انکار کردیا۔ اس پر برج

کے دروازے کھولے گئے تو ایک نہایت ہی دردناک منظرد کھنے میں آیا، یعنی پنتیالیس انسانوں کی

لاشیں باہر لائی گئیں جوخوف، گرمی ،سفر کی صعوبت اوردم کھنے کی وجہ سے ایر یاں رگڑ رگڑ کر ہلاک

E &n

بنارس اورالہ آباد میں چنداؤکوں کو مش اس بنا پر بھائی دی گئی کہ باغیوں کی جھنڈیاں اٹھائے ہوئے انھوں نے بازاروں میں منادی کی تھی۔ سہاران پور میں متعددلوگوں کو بھانہ یاں دی گئیں۔ آئی کر یہات سے متعدد کسانوں کو گرفتار کیا گیا جھوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا۔ پھر انھیں ان باغی سپاہیوں کے ساتھ بھائی پر لانکا دیا گیا جو قرب وجوارہ پکڑے گئے بتھے۔ پٹنہ میں بھی ای قتم کے واقعات ہوئے۔ بنارس اورالہ آباد میں ہے انتہاانسانوں کو تل کیا گیا بھائی کے تنتی پر لانکا یا گیا جب جزل نیل ان مظالم سے فارغ ہو چکا تو اس نے اپنے ایک میجرکو کان پور میں اگریزوں کے تل نے میں نہایت بوردی ہوگوں کو موت کے کھائ اتارا۔ کان پور میں اگریزوں کے تل نے اگریزافسروں کو ترکہتا ہے:

"ایک کنوال تو کان پور می ہے لیکن ایک دوسرا کنوال بھی ہے جواجنالہ

(ضلع امرتسر) میں ہے"

کان پورے محصورین کی امداد کے لیے روانہ ہوتے وقت میجررینا ڈکو جزل نیل کی طرف سے بید ہدایات بھیجی گئیں:

''بعض دیہات کوان کی مجر ماند حرکات کی بناپر عام تباہ کے لیے نتخب کردیا

گیا ہے جہاں کی تمام آباد کی کوئل کردینا ہوگا۔ باغی رجمعنوں کے تمام ایسے سپائ فی الفور بھائی پرلٹکا دیے جا کیں جوابے چال چلن کے متعلق اطمینان بخش جوت بہم نہ بہنچا سکیس۔ قصبہ فتح پور کی تمام آباد کی کو محاصر ہے جس لے کرتہ تنج کر دیا جائے کیوں کہ اس قصبہ نے بعناوت جس حصہ لیا ہے باغیوں کے تمام سرغنوں کوئی الفور بھائی پرلٹکا دیا جائے آگر وہاں کا ڈپٹی کلکٹر قابو جس آ جائے تواسے وہیں بھائی دے دی جائے اگر وہاں کا ڈپٹی کلکٹر قابو جس آ جائے تواسے وہیں بھائی دے دی جائے اگر وہاں کی سب سے بڑی تمارت پرلٹکا یا جائے''

مانا صاحب تو مل نہ سکے لیکن جھائی کی رائی کو اگر یز فوجوں نے گھر لیا۔ سر بیوروز کی فوجوں نے گھر لیا۔ سر بیوروز کی فوجوں کے گھر لیا۔ سر بیوروز کی فوجوں کے گھر لیا۔ مارجولائی کو جز ل سے لڑتے ہوئے اس نے جان دے دی لیکن گرفتار ہوتا پہند نہیں گیا۔ 16 رجولائی کو جز ل سے لڑتے ہوئے اس نے جان دے دی کرکان پور پر قبضہ کرلیا اور اس کے بعد مظالم کالا متنا بی سلم شرد بڑا دوا۔ خازی پور بلا فیرہ بھی ہندستانیوں پر قبم ڈو ھایا گیا۔ کشرت کے ساتھا سلم شرد بڑا دوا۔ خازی پور بلا فیرہ بھی ہندستانیوں پر قبم ڈو ھایا گیا۔ کشرت کے ساتھا

پھانسیاں دی گئیں۔ جہاں جہاں اگریزی فوج نے پڑاؤ کیادہاں پر قرب وجوار کے تمام دیہات جلادیے گئے۔ زندہ مسلمانوں کو مُورکی کھال میں سینایا پھانی سے پہلے ان کے جسم پرمُؤرکی چربی ملنایا زندہ آگ میں جلادینایا ہندستانیوں کوایک دوسرے کے ساتھ فعل ہیجے پر مجبور کرنا درندگی کی وہ مٹالیس ہیں جوبار بار ہرائی جاتی رہیں ل

ناتھن ہیل میجرائدرے، دولف ٹون اور پیرس جیے افسران نے ہندستانیوں پر وہ مظالم دھائے جن کا تصور ممکن نہیں کھنؤ پر سب سے آخر میں اگریزوں کا قبضہ ہوا۔ فرور کا 1856ء میں نواب واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد انگریزوں نے اقتدار تو حاصل کرلیا گر واجد علی شاہ کی موجودگی ان کے لیے سوہان روح تھی چنانچہ 16 رمار چ 1856ء میں اگریزوں کے خلاف لوائی شروع ہوتے ہی تکھنؤ میں بھی کش کمش کا آغاز ہوا۔ لیکن کی نے کھل کر قیادت کی ہمت نہیں کی۔ شروع ہوتے ہی تکھنؤ میں بھی کش کمش کا آغاز ہوا۔ لیکن کی نے کھل کر قیادت کی ہمت نہیں کی۔ آخر واجد علی شاہ کی بیگم حضرت کل نے ہمت دکھائی اور اپنے گیارہ برس کے فرز مد برجیس قدر کو کر جولائی 1857ء میں بادشاہ تر اردے کر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی ٹھائی۔ انگریز ریز یڈنی شرخصور ہوگئے۔

ای دوران مولوی اجمد الله شاہ بھی اپنی فوج لے کر تکھنو آ چکے تھے۔دونوں فوجوں نے تکھنو کر اپنا تسلط جمالیا۔ برجیس قدر کے نام سے احکام جاری ہونا شروع ہوئے اور حضرت کل نے سارا نظم ونسق سنجال لیا۔ ایک طرف نیز اجمد الله شاہ اور حضرت کل ریزیڈنی کو گھیرے ہوئے تھے تو دوسری طرف کئی غذار اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ اگریزوں سے برابر پیام وسلام جاری ستھے۔ دبلی سے جزل بخت خال بھی اپنے چندساتھیوں کے ساتھ لکھنو آ گئے تھے۔ نانا صاحب کو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرامداددی جب اگریز دوسرے علاقوں پردوبارہ قابض ہو چک تو بھی حضرت کل نے اپنے امکان بھرامداددی جب اگریز دوسرے علاقوں پردوبارہ قابض ہو چک تو ان کی فوجوں نے لکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں مع ایک لشکر جزار انگشتان سے ان کی فوجوں نے لکھنو کا اُرخ کیا۔ سرکالن کیمپیل 1858ء میں مع ایک لشکر جزار انگشتان سے

1- عراق میں بھی ای طرح کی ذہنیت اس وقت کارفر ما نظر آئی جب امر کی فوجیوں نے انقام لینے کی غرض ہے عراقیوں کے ساتھ بچھائی استھ کے مکروہ فعل انجام دے انھیں کوں کی طرح کے میں پھندانگا کر کھسیٹا گیا، آئیس ماورزاونگا کر کے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا، فرہب کے نام پر دشنام طرازی کی گئی بینی کہ ہرطرح حقوق انسانی کی ماورزاونگا کرکے بدفعلی کیلئے مجبور کیا گیا، فرہب کے نام پر دشنام طرازی کی گئی بینی کہ ہرطرح حقوق انسانی کی فلاف ورزی کی گئی، اے پامال کیا گیا جس کی تصویریں بار بار ٹیلی ویٹر ن پر دکھائی گئیں اور پرنٹ میڈیا میں بھی فلاف ورزی کی گئی، اے پامال کیا گیا جس کے نامے فرہب ترین ملک (برزعم ناتھ) کی قلع کھل گئی.....۔ حن شی ا

روانه ہو کر ہندستان پہنچ اور فوراً لکھنو کی طرف روانہ ہوئے۔

عالم باغ اور جار باغ کے مورچوں پر ہندوستانیوں نے سخت مزاحت کی گرایک غذار نے دلکشا کی راہ ہے انھیں قیصر باغ تک پہنچنے کا موقع فراہم کردیا جہاں چوکھی میں حضرت کل اس وقت مقیم تیس کھروں کی دیواریں تو ڈکرچوکھی کو گھیرلیا ۔ 16 رمارچ 1858 ء کو سخت لڑائی کے بعد حضرت بحل مع برجیس قدر کے حسین آباد آگئیں۔ دو روز حسین آباد میں قیام کرنے کے بعد 184 رمارچ کو لکھنو سے رخصت ہو کر بہرائج کے قریب بونڈی پہنچیں ۔ مولوی اجمد اللہ شاہ انگریزوں سے لڑتے رہے ۔ آخرا یک ون ان کے سپائی شرف الدولہ کو گرفتار کرکے لائے ''خدنگ غدر'' کے مورخ نے لکھا ہے:

'' شرف الدوله به ہمرای خدمت گار کے یا پیادہ مکان عاشق علی ہے نکل كے بطےرات من تلك باغيول في شافت كركے بيني توب ير بھاليا۔ احمدالله شاہ کے روبرولے جا کرحاضر کردیا۔احمداللہ شاہ نے بلااستفسار مال و گفتگواس نجرم يركدوزير موكر بيكم صاحب كے ساتھ كيوں ندھے علم قتل شرف الدوله كاويا" انگریزوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بلشنیں اور نیپا کے رانا کی بلشنیں بھی تھیں جنھوں نے جی بھر کے لکھنو والوں کولوٹا۔انسانی خون اس طرح بہا کہاس سے پہلے لکھنو والوں نے مجھی نددیکھا تفامولوی احد الله شاہ بہادری سے اڑتے ہوئے تکھنؤ سے نکل مجے مگر ایک راجہ نے ان سے غداری کی اورا نکاسر کاٹ کرانگریزوں کو پیش کردیا۔حضرت محل ابھی بونڈی ہی میں تھیں کہ جنزل کلائڈ ببرائج ہے اپنی فوج لے کر بوٹڈی پہنچا۔ ہندستانی فوج نے سخت مقابلہ کیالیکن انگریزوں کے ایک زبروست حملے سے ان کے بیراً کھڑ گئے۔حضرت کل اور بربیس قدرمع اینے چند ساتھیوں کے الاتے بھڑتے جنگلوں سے ہوتے ہوئے نمیال پہنچ گئے۔مہاراجہ نمیال نے انھیں پناہ دے دی۔ انگريزوں كواس بركوئي تعرض نه ہوا۔ ايريل 1879ء ميں حضرت محل كانبيال ہى ميں انقال ہواان کے انتقال کے بعد مرز ابرجیس قدر کومعافی دے دی گئی۔ چنانچہ وہ نیمال سے کلکتہ پہنچ سے۔ كول كے ايك سال كى خول ريزيوں كے بعد الكريز لكھنؤ ير قبضه كريائے تھے اس ليے انھوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں لوگ قتل کیے گئے اور سیکڑوں کوریز پڑنسی کے سامنے پھانی دے دی گئی۔ ہزاروں اوگ گھرے بے گھر ہو گئے۔ چہٹ اورمویٰ باغ کی پلٹنوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی لہذا سیکڑوں سپاہی اس جرم میں گرفتار کر کے تل کیے گئے۔ وہ شہر جو دیلی کے بعد ہندستان کی آبروتھا'اسے خاک میں ملادیا گیا۔ حضرت کل نے اپنے ایک اعلان میں جو یہ کہا تھا کہ:

"كى فى نے بھى خواب ميں بھى يہيں ديكھا كما تكريزوں نے بھى كسى مجرم كومعاف كيا ہو"

اے انگریزوں نے واقعی ثابت کردکھایا۔ باغیوں کے ساتھ ہزاروں بے گناہوں کو بھی جان سے ہاتھ دھوناپڑے کی پہلے خودلکھتا ہے

" میرے خیال میں اس لڑائی کا سب سے زیادہ افسوں ناک پہلویہ ہے کہ مجرموں کے مقابلہ میں معصوم اور ہے گناہ انسانوں کوزیادہ اذبیتیں برداشت کرنی پڑیں، چنانچہ بردل باغیوں جن کے ہاتھ ہے گناہ عورتوں اور بچوں کے خون سے رنگے ہوئے تتھا دراودھ کے غریب دیہا تیوں کے درمیان انتقام لیتے وقت کوئی تمیز نہیں کی گئی۔اگر چہموخرالذکر کے خلاف بھی کسی قدر ناانصافی یالوٹ مار کا شبہ کیا جا تا تھا۔ پھر بھی بیدا کی کے مقاوت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ جا تا تھا۔ پھر بھی بیدا کی کے خلاف بید کہا جا سکتا ہے کہ انھوں نے بعناوت سے فاکدہ اٹھا کرا ہے ملک کوغیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اس لیے ہم اس کرا ہے ملک کوغیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی اس لیے ہم اس جذبہ کو کد اتو نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ ہمارے حق میں بیزیادہ مفیداور تسلی بخش ہوتا اگر ہم سیا ہیوں کو چھوڑ کر اددھ کے باشندوں کی جان بخش کر دیتے اور ایسی دردناک ہم سیا ہیوں کو چھوڑ کر اددھ کے باشندوں کی جان بخش کر دیتے اور ایسی دردناک سے ہم سیا ہیوں کو چھوڑ کر اددھ کے باشندوں کی جان بخش کر دیتے اور ایسی دردناک

لکھنؤ میں بلاوجہ آل وغارت کے بارے میں مجینڈی لکھتاہے:

'' تکھنو پر قبضہ کرنے کے بعد قل وغارت کا بازارگرم کیا گیا۔ چنانچہ ہرا ہے ہندوستانی کوقطع نظراس کے کہ وہ سپاہی ہے یا اودھ کا دیباتی ' بے در لیغ بتہ تیغ کیا گیا یہاں تک کہ سیاہ رنگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی ولیل سمجھی جاتی تھی اور بیال کت کے لیے رستہ اور بیڑ کی شاخ کا استعال کیا جاتا ، یا اگر بیا شیاء مہیا نہ ہوں تو بندوق کی ایک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ بندوق کی ایک گولی ہے گناہ انسان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی اور وہ

وين دهر موجاتاتها"

اودھ کے باشندوں نے نہ تو اس طرح انگریزوں کا قتل عام کیا تھا' جیسا کہ دوسری جگہوں کے بارے بیں مشہور ہے پھر بھی ان کے ساتھ جس بے رحمی کا سلوک کیا گیا' اس کی روداد تا قابلِ فراموش ہے۔انگریزی حکومت کا ایک افسرخوداس کے اعتراف بیں لکھتا ہے:

" دل دن کے اندرتمام اندرتمام اودھ سے انگریزی حکومت ال طرح عائب ہوئی کہ ڈھونڈ نے سے بھی اس کا کہیں سراغ نہیں ملتا تھا۔ فوجوں نے بعناوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بھی اپ کا کہیں سراغ نہیں ملتا تھا۔ فوجوں نے بعناوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے بھی اپ آپ آزاد بجھ کرہم سے منھ موڑلیا۔ لیکن اس تمام عرصے میں نہ کوئی منتقما نہ کارروائی عمل میں لائی گئی اور نہ بی کہیں کی پرظلم کیا گیا۔ چنانچہ اودھ کے بہا در اور سرکش باشندوں نے سوائے چند مستثنیات کی عام طور پر پناہ گزیں انگریزوں کو نہایت مہر بانی اور شفقت سے اپنے ہاں پناہ دی ۔ بالخصوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حصلگی سے دی ۔ باخصوص اودھ کے تعلقہ داروں نے تو نہایت فیاضی اور فراخ حصلگی سے اپنے مفتوح آ قادُں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا۔ حالاں کے اس سے پیشتر انگریزوں کے ہاتھوں سے انھیں متعدد نقصانا سے اٹھانا پڑے تھے اور کئی فتم کی نا انسانیوں کا شکاررہ چکے تھے"

ا پے مظالم اور بے گناہ ہندوستانیوں کے للے انگریز افسران نے جودلائل پیش کے بیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہندوستانی قوم کے لیے ان کے دل میں کس درجہ ہے رحمی کے جذبات موجود تھے نکلسن انگریز عورتوں اور بچوں کے تل کا حوالہ دیتے ہوئے ایڈورڈزکولکھتا ہے:

" بچوں اور عورتوں کے قاتلوں کو اذبت دینے کے سلطے میں میراخیال بیہ ہے کہ اس فتم کی ایذادہ ہی کے طریقے مناسب اور سیح نہ بھی ہوں، چر بھی ہمیں ان طریقوں کو بالفرور استعال کرنا چاہیے کیوں کے یہاں پر اس فتم کے انقام لینے کے طریقے رائج ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدس میں بھی بی تھم ہے کہ مجرموں کے انگال کی مناسبت سے سزادی جائے گی۔ بنابریں کوئی وجہ نہیں کہ زم سزا پر اکتفا کیا جائے۔ اگرایے قاتلوں کے تق میں بھانی کی سزا مجھی جائے گی تو میرے خیال میں معمولی باغی تو ان سے بدر جہامعمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو، معمولی باغی تو ان سے بدر جہامعمولی سزا کے مستحق ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو،

باوجودا سامر کے کہ مجھے پہلے ہی بہتادیا جاتا کہ میری موت کل واقع ہونے والی ہے پھر بھی میں ان بد بختوں کو ایسی شدید سزائیں دے کر ہلاک کرتا جہاں تک میراد ماغ یاوری کرتا''

کشنر بنادس بنری طرک نام ہدایات جاری کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

"تمہاری طبیعت چول کے فطر تازم واقع ہوئی ہاں لیے بحلات موجودہ میں خت منظر ہول، لیکن آپ کو واضح رہنا چاہے کہ ال قتم کے تمام دیق جذبات واحسات کو مطلقا خیر باو کہ بناہوگا آخر مجسٹر یٹوں کو بے فائدہ طور پر تلوار کو بے نیام کرنے کیلیے تھم نمیں دیا گیا۔ نیز واضح مہد کہ کہ خطائی قانون بھی ایک انسانی جان کے ضائع کرنے کی پاوٹر میں قاتل کیلئے کی قتم کی معالی تانون بھی ایک انسانی جان کے ضائع کرنے کی پاوٹر میں قاتل کیلئے کی قتم کی معالی کا تو مید خاصہ ہے کہ بہاں پر گلوم کے دل میں حاکم کا رعب ود بدب بھیشر زندہ رکھا جائے کے فیکہ ایسے ہی حالات کے زیار میکوم کے دلویے نگاہ میں ایک گوئے تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئے کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئے کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئی تبلیدہ خوالیں کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئی کرنا ہے گوئی تبدیدہ خیل کرنا ہے گوئی تبدید کرنا ہے گوئی تبد

تائ برطانیہ کے افظوں نے یہ یقین کرلیاتھا کہ بغیر سرکوبی کے وہ ہندو تان برحکومت نہیں کر سکتے۔ ال لیے ضروری ہے کہ ہندو تانی عوام کے دل پر ایسی ہیں جھادی جائے کہ وہ بھی سرنیا ٹھا تکیں۔ واجد علی شاہ کو تککتہ اور بہاد شاہ ظفر کورگون بھیج کرانھوں نے اپنے طور پر یہ بچھ لیاتھا کہ اب ہندو تان ہمارا ہے لیکن نھیں معلوم تھا کہ 1857ء کی حرکے گئے اور کا نوبی بندو تان کی تازوی نے ہندو تانی عوام کے دلول میں جوالا وروثن کردے ہیں وہ ایک نہایک دن یو نیمن جیک کو شعلوں کی نذر کردیں گے۔ پھر انھوں نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کروڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی مقتلوں کی نذر کردیں گے۔ پھر انھوں نے دیکھا کہ ملک کے لاکھوں کروڑوں کسان، مزدور کھلے نشان لیے انہی مقتلوں میں موجود ہیں جہال بھی جھانی کی مانی اور مولوی احمد اللہ شاہ کا خون بہا تھا۔ جلیان والا باغ سے چوری چورا تک بندوق کے سامنے سید شیخ وہی تو می گھر موجود ہے جو وطن کی تک بندوق کے سامنے میں جو دی تو اس تھی ہی گوارٹر ہیں کر عتی ۔ لاکا دیا تھا سامئن گو بیک کے نعروں نے آخر آتھیں سمجھا ہی دیا کہ اب ان کے سامنے وہ تو م پھر موجود ہے جو وطن کی خاطر مرتو سکتی ہے گئی گوارٹر ہیں کر عتی ۔ لال قلعہ پر تر نگالہرانے کی رسم تو 1857ء میں ہی ادا ہوگئی میں میاور بات ہے کہ جم نے اے 1947ء میں دیا کھا۔

مجتباحسين اورفن مزاح نگاري قيت 200رويخ ريثه يونشريات آغاز وارتقاء قيت 300رويخ فكرفن فنكار قيت 200رويخ اديب محقق صحافي (چودهري سبط محمر نقوي) قيمت 300رويئ تحقیق تفهیم (مجموعه مضامین چودهری سبط محرنقوی) قيمت 300روييخ ١٨٥٤: تكات اورجهات قيمت400روييخ حسن منیٰ کی دیگر کتابیں کتابی دنیا ہے طلب کریں

### تاریخ اوده کا ایک المناک باب (دستاویزوب کے حوالے سے)

تقسیم وطن اس کے جلو میں ہونے والے فسادات اور مجموعی طور سے کم ویش ایک کروڑا فراو
کی فقل مکانی اور اس عظیم انسانی المیہ سے پیدا ہونے والی صورت سے حکومت ہندکسی حد تک عہدہ
برآ ہوئی تواسے جنگ آزادی کی تاریخ جلد سے جلدر قم کر لینے کا خیال پیدا ہوا۔ چنا نچہ اس مقصد کی
حکیل کے ابتدائی اقدام کے لیے الد آبادیو نیورٹی کے وائس چانسلز مشہور مورخ اور مشیر وزات
تعلیم کی سربراہی میں ایک ممیٹی کی تشکیل کی گئی۔ اس ممیٹی کے سرد کام بیہوا کہ ہرممکن ذریعے سے
جنگ آزادی سے متعلق سارا دستیاب مواد کیجا کر لیا جائے۔ اقتدار کی متقلی سے بیکام مقابلتا
آسان ہوگیا تھا کیونکہ اب ساری سرکاری دستاویزات حکومت کی دسترس میں تھیں۔ اس کام کا
آغاز 1950 میں ہوالیکن بوجوہ بہت زیادہ چیش رفت نہ ہوگی۔

آخر 1953 میں ڈاکٹر سید محمود کی سربراہی میں ایک بورڈ تفکیل دیا گیا جس کا پہلا جلسہ 3 جنوری کو دیلی میں ہوا۔اس جلسہ نے ملک کی ساری ریاسی حکومتوں کو مشورہ دیا کہ اس کام کو تیزی ہے آگے بڑھانے کے لیے علاقائی کمیٹیوں کی تفکیل کی جائے۔ کئی علاقائی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ یو پی اور تشمیر میں اس کام کے لیے ڈاکٹر سید محمود کر وفیسر محمد مجیب اورا چار بیز بندر دیو پر مشمل ایک سیٹی کی تفکیل عمل میں آئی۔

ای سال ریاسی سطح پراس کام میں تیزی لانے کے لیے حکومت از پردیش نے اچاریہ نریندرد یوکی قیادت میں ایک سمیٹی بنادی لیکن برشمتی سے اچاریہ جی کی خرابی صحت علاج کے سبب ملک سے باہر جانے اور استعفے کے سبب کام میں چیش رفت نہ ہو تکی اور ریاسی حکومت کو 1955 میں ایک 14 رکنی سمیٹی بنانی پڑی جس میں کملا چی تر پڑھی ڈاکٹر سیرمجو دا چاریہ بیر بل سکھ پروفیسر محر مجیب کا دستے برائن جھااور صدیق حسن شامل تھے۔

لیکن کام شروع کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ جنگ آزادی ہے متعلق ریاست بی اس قدر مواد موجود ہے کہ اے پڑھے 'چھا نٹنے اور ساری معلومات کو مربوط تاریخ کی شکل دینے بی بہت وقت کھے گا۔ای وقت مرکزی حکومت نے ہدایت دی کہ 1857ء کے غدر یا بغاوت کے سوسال مکمل ہونے کے سلیلے کی تقریبات کے پیش نظر سے کام وتمبر 1956 تک بہر صورت کمل کرلیا جائے۔ اس تبدیل شدہ صورت حال کے پیش نظر تکمہ تعلیم کے سکریٹری ڈاکٹر سید اطہر عباس رضوی کو افسر خصوصی اورا یم ۔ایل بھار گوکور سرج افسر بنا کر سے کام ان کے سپر دکردیا گیا۔

یہ موادا تناتھا کہ اس قدر کم وقت میں 1857 کی بغاوت کی مربوط تاریخ تیار نہیں کی جاسمی تھی چنا نچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ متعلقہ دستاویزات کو متعدد جلدوں میں یجا کر دیا جائے تا کہ متعقبل کا مورخ ان کی بنیاد پر ایک با قاعدہ تاریخ تیار کر سکے۔ ان دستاویزات کی بہلی جلد جو برطانوی افترار کے خلاف پہلے تقریباً ملک گیرسلے احتجاج اوراس کے پس منظر پر مشمل ہے بھی کھے اطاا عات از پریش لکھنو ( بہلی کیشن بیورو) نے 15 اگست 1957ء کوشائع کردی۔

اس جلد میں جو کم وہیں سوا پانچ سوصفحات پر پھیلی ہوئی ہے 1853ء ہے 1856ء تک کے کمپنی اور حکومت برطانیہ کے ظلم وستم اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کی جانے والی تیار یوں کی داستان بیشتر صور توں میں دستاویزات کے ذریعے پیش کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے میمر بوط تاریخ نہیں ہے بلکہ دستاویزات کے ذریعہ واقعات کا ایسا بیان ہے جومتعلقہ دور کے مطالعے میں معروضی نقطہ نظر اختیار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

زیرنظرمضمون میں مؤلف نے جے تاریخ ہے کوئی خاص علاقہ نہیں واجد علی شاہ کی معزولی اور اور دھ پر ایسٹ انڈیا کمپنی یا حکومت برطانیہ کے قبضے ہے متعلق ایک مختصر سابیانیہ ان تقائق کی مدرسے پیش کیا گیا ہے جو پہلی جلد میں موجود ہیں۔ (مؤلف)

ادوھ کے ریز یدنٹ میجر جزل آوٹرم نے انکی معزولی کا تھم نامہ 3 فروری 1956ء کو سرکاری طور پر سپر دکیالیکن اس کی نقل غیر سرکاری طور پر انھیں دو دن قبل بھیج دی گئی تھی مقصد شاید بیہ ظاہر کرنا تھا کہ بیہ سب کچھ نہایت نیک نیتی ہے کیا جارہا ہے۔لیکن غالبًا اس کا اصل مقصد بی تھا کہ دو دن بعد جب بیفر مان ان کوسرکاری طور پر پیش کیا جائے تو وہ اس دوران سے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خود کونفسیاتی طور پر تیار کر بچے ہوں۔خیال غالبًا بی بھی رہا ہوگا

کہ اس دوران ان کے وزیراعظم اور چنددوسرے مشیرانھیں قائل کر چکے ہوں سے کہ اب نے معاہدے پردستخط کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔

لیکن اس دن 'مینی بہادر' اور حکومتِ برطانیہ کے نمائندوں نے دھمکیوں اور وظیفہ یا وثیقہ یا وثیقہ کی لائے کے ذریعے جو کچھ کرنے کی کوشش کی اس کا بیان کرنے سے قبل کے ڈیڑھ دوسال کے چندوا قعات پرایک نظر ڈال لی جائے۔

24 راگت 1858ء کے ہند و پیٹری آٹ کے مطابق'' باغ ہے کھل چرائے'' اور عکر انوں کو برخاست کر کے ان کی حکومتوں کو اپنے علاقے میں شامل کرنے میں کیا فرق ہے؟

اودھ برنظمی کا شکار ہے' اس لیے اے اپنی (برطانوی) سلطنت میں شامل کرلو لیکن بیمنطق پیٹی کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اگر دلیل کو اگر پھیلا یا جائے تو دنیا کی کوئی حکومت برطانیہ واجد ملک کے خطع ہے محفوظ نہرہ جائے گی ۔ اور بیصورت اس وقت ہے جب حکومت برطانیہ واجد علی شاہ کی مقروض ہے۔ اس باب میں'' الحاق بنام انصاف'' عنوان کے ماتحت ہندو پیٹری آٹ کستا ہے'' گورز ویل بیٹنک نے ان قرضوں کو جو برطانیہ نے اودھ کے بادشاہ سے لیے آٹ کستا ہے'' کھورت ویل بیٹنک نے ان قرضوں کو جو برطانیہ نے اودھ کے بادشاہ سے لیے تھے'' ہماری طاقت کے خوف سے اور رضا ورغبت کے بغیر دیے جانے والے عطیا ہے'' قرار دیا تھا اور برطانوی فوجوں کی تعینا تی کے سلسلے میں گورز جزل ڈلہوزی کا دعویٰ ہے کہ ہماری فوجیں نہ ہوتیں تھی تو عوام نے واجد علی شاہ سے پہلے ہی نجات حاصل کر لی ہوتی۔

اودھ کے بارے میں ایک اگریز مؤرخ لکھتا ہے کہ '' اودھ کے نوابوں ہے ہمارا تعلق 34 لاکھرو ہے سالانہ کی جرآ وصولی کا رہا ہے۔ بشپ ہر بر کے مطابق واجد علی شاہ نے حکومت برطانیہ کو جورقم بہ طور قرض دی اس سے وہ اپنی رعایا کو پریشانیوں سے نجات دلا سکتے سے۔ ایک دوسرے قرض کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں'' ان کے والد نے ہیں لاکھ رو پے چھوڑ ہے تھے۔ واجد علی شاہ نے (اس میں ہے) دی لاکھرو بے نیمپال کی جنگ کے لیے بہ طور قرض لارڈ ہیسٹنگو کو دیے تھے۔ اس رقم پر سُو دبھی ملنا تھالیکن بدقتمتی سے واجد علی شاہ نے اس کے بدلے میں دامن ہمالیہ میں ایک ایسانطہ قبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے بدلے میں دامن ہمالیہ میں ایک ایسانطہ قبول کرلیا جہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہاں کے باشندے ایسے ہیں کہ جب تک ان پر جبر نہ کیا جائے قبکس کی ادا نیگی نہیں کرتے اور حکومتِ باشندے ایسے ہیں کہ جب تک ان پر جبر نہ کیا جائے قبکس کی ادا نیگی نہیں کرتے اور حکومتِ اودھ کے پاس قبک وصولی کے لیے زور زبردئی کرناممکن نہیں۔ چبرت کی بات ہے کہ ہم نے اودھ کے پاس قبل وصولی کے لیے زور زبردئی کرناممکن نہیں۔ چبرت کی بات ہے کہ ہم نے

بادشاہ کو دور دراز کا ایسا علاقہ وے دیا جو دوسروں کا تھا اور الزام بیدلگاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کانظم ونسق نہیں سنجال یارہے ہیں۔

واجد علی شاہ کی معزولی: نواب واجد علی شاہ اور جنزل آوٹرم کے درمیان اس گفتگو کی روداد جوزرد کوشی کل میں 4 رفر وری 1956ء کو ہوئی تھی۔ بیر پورٹ انگریزوں کی تیار کی ہوئی ہے۔ جزل آوٹرم کی کیٹن میکس (HAYES) اور کیٹن ویسٹن کے ہمراہ واجد علی شاہ سے ملاقات کرنے وقت مقررہ پرتشریف لائے کی پرتوب کے علاوہ بیادہ دستہ کو پہلے ہی غیر سلح کر دیا گیا تھا۔ بیادہ دستہ نے اسلحہ کے بغیر سلامی دی۔ در باریوں اور حکومت اودھ کے ان افسران کے پاس جوان کے استقبال کے لیے موجود تھا کی بھی ہتھیار نہ تھا۔ مقام مقررہ پر بادشاہ سلامت نے جزل آوٹرم اوران کے ساتھیوں کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا۔

. کانفرنس میں وزیرِ اعظم کے علاوہ بادشاہ کے بھائی سکندر حشمت کریز پڑنی کے وکیل مشیرالدولۂ ان کے نائب صاحب الدولہ اوروزیر مال راجہ بال کشن موجود تھے۔

کانفرنس شروع ہوتے ہی ریزیڈن جزل آوٹرم نے واجد علی شاہ کو یقین ولایا کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے گورنر جزل کے خط کی نقل آپ کی خدمت میں دو دن قبل بھیج دی تھی تا کہ بادشاہ سلامت کو اس پر غور وخوش کے لیے کافی وقت مل سکے۔اب میں اصل خط بنفس نفیس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے خط کوغور سے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس کے منشاو مفہوم اور مشملات کے بارے میں مجھے نہ صرف وزیر بلکہ خط کی نقل سے بھی علم ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ایک مختفر سے کی نقل سے بھی علم ہو چکا ہے اور اس نو ازش کے لیے میں آپ کا شکر گذار ہوں۔ ایک مختفر سے وقفے کے بعد واجد علی شاہ نے ریزیڈنٹ کی جانب زخ کیا اور کہا:

''میر بساتھ بیر تاؤکیوں کیا جارہا ہے' آخر میں نے کیا گیا ہے''؟

واجد علی شاہ کے اس استفسار کے جواب میں ریز فیزٹ نے کہا کہ ٹی پالیسی اختیار کرنے کے اسباب واضح الفاظ میں اور تفصیل کے ساتھ خط میں درج کردیے گئے ہیں اور بید کہ اس موضوع پر نہ میں گفتگو کرسکتا ہوں اور نہ ہدایات سے سر موانح اف جو مجھے دی گئی ہیں۔لیکن محصوت پر نہ میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ سلامت خود وفکر کے بعد اس نیٹج پر پہنچیں گے کہ برطانوی حکومت نے ان کے گزارہ اور الاؤنس سے سلسلے میں کسی قدر فرا خدلی کا مظاہر کیا ہے۔ بادشاہ

سلامت ان کی اولا دخرید اوران کے ورثا کے خطابات بح ت واحترام عہدے اور درجات بہیشہ برقر ارد ہیں گے۔ خاکی معاملات بیل موت اور زندگی کے علاوہ آپ کا اور آپ کے ورثا کا اقتدار کھل ہوگا۔ ای طرح باوشاہ کے ملاز بین اعزاوا قربا اور معتد ملاز بین کا بھی ہرطرح سے خیال رکھا جائے گا۔ اور جھے یقین ہے کہ بادشاہ سلامت حکومت (برطانیہ و کمپنی) کی خواہشات کا احترام کریں گے۔ آپ کو یہ اطلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احترام کریں گے۔ آپ کو یہ اطلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا معاہد کا احترام کو یں گے۔ آپ کو یہ اطلاع دینا بھی میرا فرض ہے کہ 1801ء کا احتری اور اور دولات کی اختری کا احترام کو یہ اس معاہدے کے بعد ہے مسلس ظلم واستبداد بنظمی اور حالات کی اختری اور اور دولات کی اختری کی خلاف ورزی نے حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ دوہ بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ کورٹ آف ڈائر کٹرس نے اس کے دوہ بادشاہ سلامت کی رعایا کی جان و مال کا تحفظ کرے۔ کورٹ آف ڈائر کٹرس نے اس کے کہ وہ ہندوستان سے واپسی سے قبل اس پڑمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت شلیم کریں گے کہ وہ ہندوستان سے واپسی سے قبل اس پڑمل درآ مدکریں۔ بادشاہ سلامت شلیم کریں گے کہ حکومت برطانیہ کے لیے اس ہدایت پڑمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ ایک نیا معاہدہ تیارکیا گیا ہے جس کام صودہ اب آپ کی خدمت میں چیش کرد ہا ہوں۔

واجد علی شاہ معاہرہ کا مسودہ قبول کرتے ہوئے بے صد جذباتی ہو گئے۔انھوں نے مسودہ صاحب الدولہ کی طرف بڑھادیا اور ان سے کہا کہ اسے بہ الفاظِ بلند پڑھیں۔ واجد علی شاہ کا وفا داراور نمک خوارصا حب الدولہ جذبات سے اس قدر مغلوب ہو گئے کہ چند سطروں کے بعد ان سے آگے نہ پڑھا گیا آخر کاروا جدعلی شاہ نے معاہرہ کی ایک ایک ثین خود پڑھی اور پھر بے حدافسردگی کے ساتھ کہا:

"معاہدے برابر کے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔اب ہیں رہ بی کیا گیا ہوں کہ حکومت برطانیہ بھے سے معاہدہ کرے۔ بیسلسلسلاطین اودھ ہیں سوسال کھلا بھولا۔ حکومت برطانیہ نے ہمیشہ اس کا احترام اور تحفظ کیا اور حکومت اودھ نے حکومت برطانیہ کے تنین اپنے فرائض اور ذینے داریاں پوری کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ یہ بادشا ہت حکومت برطانیہ کی تخلیق ہے جواسے بنانے بگاڑنے ترتی دینیا بنو قیر کرنے کی حفدار ہے۔ حکومت برطانیہ کی مرضی وخواہش کی مخالفت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ ہیں اور میری رعایا حکومت برطانیہ کے غلام ہیں۔

مش الدولد نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تھم دیا ہے کہ ساری تو پیں اتار لی
جا تیں اور سپاہی غیر سلح کر دیے جا تیں۔ یبی بات واجد علی شاہ نے بھی کہی کہ
ریز فیزٹ بہاور نے خودمحسوں کیا ہوگا کہ ہمار سپاہی اور رغایا کس حد تک ہے ک
و بے بس اور نہتے ہو بھے ہیں''

اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بات دہرائی۔ اب معاہدہ کا کوئی فاکدہ نہیں اور میں کی معاہدے پردسخط کرنے کا اہل نہیں رہ گیا ہوں اپنی عزت ووقارے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ میں گزارہ یا الا ونس کے لیے حکومت کوزیر بارنہیں کروں گا اور انگلینڈ جا کرملکہ معظمہ سے اس فیصلے کے خلاف اپیل کروں گا۔ جزل آوٹرم نے بادشاہ کے اس خیال پر اپنار دِعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نے معاہدہ پردسخط نہ ہونے کی صورت میں آپ اور آپ کے فائدان کے لیے کی قتم کے گذارہ کی صاحب نہیں دی جاسکے گی۔ انھوں نے بادشاہ سلامت سے اس مسئلے پر خور وخوش کی درخواست کی کہ کی بھی غلط قدم کے نتائج کیا ہو گئے ہیں۔

وزیراعظم نے ریزیڈنٹ کے مشورہ کی پر جوش جمایت کی اور کہا کہ میں نے نے معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے بادشاہ سلامت کوآ مادہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت کے بھائی سکندر حشمت نے کہا کہ اب وہ آ زادنفس نہیں ہیں اس لیے معاہدہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ واجد علی شاہ نے اپنا صافہ (تاج) ریزیڈنیٹ آوٹرم کے ہاتھوں پر رکھ ویا اور کہا کہ ہیں حکومت (برطانیہ) جس نے میرے دادا کو تخت شہنشی پر بٹھایا تھا کے اختیار ہیں ہوں اور وہ اپنی خواہش کے مطابق مجھے ہے نام دنشان کر سکتی ہے۔

اس کے جواب میں ریزیڈینٹ نے کہا کہ اسلے تین دنوں میں بڑجسٹی (واجد علی شاہ) نے حکومت کی مرضی ومنشا کے مطابق کام نہ کیا تو مجھے اور ھے کوا ہے قبضہ اختیار میں لے کراس پر حکمرانی کے فرائض انجام دینے کے علاوہ کوئی راستہیں رہ جائے گا۔

ا گلے دن لیجن 5 رفر وری کو میجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کولکھا کہ بڑجشی نے شک مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دارالسلطنت میں اپنی ساری فوجوں کوفوری طور پر برخاست کردیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے میے ہیں۔ میں نے بڑجیٹی کوخط لکھا تو انھوں نے برخاست کردیا ہے۔ اس سے اسلحہ لے لیے میے ہیں۔ میں نے بڑجیٹی کوخط لکھا تو انھوں نے زبانی کہلا بھیجا کہ فوجی تو غیر سلح کردیے میے ہیں لیکن امن وامان کی دیکھر کھے پولیس کرے گی۔

اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ فوجی ہر ناست نہیں کے گئے ہیں کیونکہ ان کے بقایہ جات اوا کرنے کے لیےرو پہیں ہیں اور میں نے انھیں مطلع کر دیا ہے کہ ان میں سے جو بھی صحت مند ہیں انھیں ان کیےرو پہیں ہیں اور میں نے انھیں مطلع کر دیا ہے کہ ان میں سے جو بھی صحت مند ہیں انھیں ان کی جو جلدی تیار کی جا کیں گی اور جو اس قابل نہیں ہیں کہ فوج میں ملازمت کر سیس ان کی پیشن مقرر کر دی جائے گی یا گریجوئی اوا کر دی جائے گی۔

واجد علی شاہ سے ملاقات کے بیسرے دن یعنی 6 رفر وری کوریز یڈنٹ نے حکومت ہند کے سکریٹری کو دوسرا خطاکھ کرمطلع کیا کہ کل شام (5 فروری) کو وزیر کو طلب کر کے ان کے ذریعے میں نے بڑیسٹی کو یا د د ہانی کرادی کہ کل (7 رفر وری) کو شیح 9 ہج ان تین ونوں کی مذہ ت ختم ہوجائے گی جو نئے معاہدہ پر غور وخوش کے لیے آپ کو دیے گئے تھے۔

وزیراعظم نے 6 رفروری کی شام میں جزل آوٹرم سے ملاقات کی تھی اس ملاقات کی روداد كے مطابق جزل آوڑم نے ان افواہوں كى ترويدكى جن كے مطابق وزير اعظم جلدى كرفاركر ليے جائیں کے اور یقین ظاہر کیا کے آپ اِن پر ذرا کان نہ دھریں گے۔ جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اس افواہ کوکوئی اہمیت نہیں دی اور مجھے علم ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ انھوں نے مجھے بتایا کے بادشاہ سلامت کو حکومت برطانیہ کی خواہشات کے احترام اور نے معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے مشورہ نے میرے بہت سے دشمن پیدا کر دیے ہیں جن سے ندمیری جان محفوظ ہے نہ مال ۔ یج یو چھے تو لوگوں کو اگر بیمعلوم ندہوتا کہ مجھے آپ کا تحفظ حاصل ہے قومیر سے املاک اور گھر لوٹے جا چکے ہوتے اور میری بے حدتو قیر کردی گئی ہوتی۔ ریزیڈنٹ نے چونکہ ریزیڈنی کے وکیل کے ذریعہ بادشاہ سلامت سے درخواست کی تھی کہ وزیراعظم یا کسی افسر کے ذریعے می مطلع فر مادیں کہ ان کی خواہش کیا ہے؟ کیاوہ جا ہے ہیں کہ میں نے معاہدہ پر دستخط کے دوران ان کے حضور موجودر ہوں یا بید کہ وہ تحریری طور پر مجھے مطلع فر مائیں کے کہ وہ معاہدہ پر دستخط نہیں کریں گے۔ریزیڈنٹ نے وزیراعظم کوبھی اطلاع دینے کے لیے زحت دی ہے کہ کل (7 رفروری) صبح 9 بجانظار کی مدّت ختم ہوجائے گی۔وزیرنے کہا کہ میں يبال ے براو راست بادشاہ سلامت كے كل جاكر أخيس معاہدہ يردسخط كرنے كے ليے آمادہ كرنے كى ايك اوركوشش كروں گا۔

ریزیڈنٹ نے ایک بار پھران نقصانات کا ذکر کیا جومعاہدہ پردستخط نہ کرنے کی صورت میں

بادشاہ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ انھوں نے بتایا کہ میں ملکہ زمانی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے اپنے طور پر انھیں ایک لاکھ روپے سالانہ کے وثیقہ کی پیش کش کی ہے۔ لیکن بیروثیقہ معاہدہ پر بادشاہ کے دستخطے مشروط ہوگا۔

جزل آوٹرم نے وزیراعظم ہے التجاکی کہ وہ معاملہ کے نزاکت کو بھیں اور ہڑجٹی کے گوش گزار کردیں کہ معاہرہ پر دستخط کے بعد وہ سارے کل اور عمار تیں جن میں ان کی خواتین رہتی ہیں اور جوان کے آباوا جداد کے قبضے میں تھیں حب سابق ان کے قبضے میں رہیں گی اور صرف سرکاری دفاتر اور عمارتیں برطانوی افسروں کے لیے قبضے میں لی جائیں گی۔

وزیراعظم نے ریزیڈی کے وکیل ہے جواس ساری گفتگو کے درمیان موجود تھا کہا کہ ریزیڈنٹ نے جوبھی وعدے ہیں انھیں تحریری شکل دے دے اور وعدہ کیا کہان یقین دہانیوں کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر کے معاہدہ پر دستخط کرنے کی پرزورسفارش کروں گا۔

7 رفروری کومیجر جنزل آوٹرم نے حکومت ہند کے سکریٹری کونہایت افسوس کے ساتھ مطلع کیا کہ بنرجشٹی نے معاہدہ پروستخط کرنے سے انکار کردیا ہے۔ مجھے اس کی اطلاع آج 8 بجا یک مختصر سے نوٹ کے ذریعے دی گئی۔

بادشاہ کی معزولی کے سلسے میں جو ہدایت نامہ بھے بھیجا گیا ہے اس کے پیراگراف نمبر 14 میں بھے بیا نقیارویا گیا ہے کہ اگر وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقہ کی 12 میں بھی کہ آگر وثیقہ کی رقم معاہدہ کی راہ میں آڑے آتی ہوتو میں وثیقہ کی 21 لا کھ کی رقم کو 15 لا کھ تک بڑھا سکتا ہوں لیکن چو کلہ ندا کرات کے دوران بادشاہ یاان کے کسی وزیر نے وثیقہ کی رقم کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے بھی پیکش میں کوئی اضافہ نہیں کوئی سوال نہیں اٹھایا اس لیے میں نے بھی کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وثیقہ کی رقم میں اضافہ اگر بادشاہ کے پیش نظر ہوتا تو ملکہ زبانی کوایک لا کھرو پے سالا نہ کی پیکش آٹھیں اپنا موقف تبدیل کرنے پر آبادہ ضرور کرتی اور وہ یہ معاہدہ کرنے کی صورت میں کیا وثیقہ کی رقم یہ معاہدہ کرنے کی صورت میں کیا وثیقہ کی رقم بڑھائی جائتی ہے۔

ایک فرمان میں بادشاہ نے بہتانے کے بعد کہ جب سے لوگوں کوئی صورت حال کے بارے میں معلوم ہوا ہے انھوں نے کھا نا پینا چھوڑ دیا ہے اور مسلسل آہ و دیکا کررہے ہیں اور نقل آبادی پر آمادہ ہیں۔ان کو تھم دیا ہے کہ میں اپیل کرنے پورپ جاؤں تو آپ میرے بیچھے بیچھے نہ چل پڑیں کیونکہ اس صورت میں حکومت کا بہت نقصان ہوگا۔

میں نے فرمان کے آخری منے پراعتراض کیالیکن بادشاہ اپنے چاپلوسوں سے نجات نہیں حاصل کر پار ہے ہیں۔ میراخیال ہے کہ قل مکانی کی بات یورپ میں بادشاہ کے لیے ہمدردی جگانے کے مقصد سے کی جارہی ہے۔

جزل آوٹرم نے اپنے خطیس میں مجھی لکھا ہے کہ گزرے دودن سے شہر میں ایک اعلانیہ پردسخط
لیے جارہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ بادشاہ کی حکومت سے خوش ہیں۔ خیال ہے کہ اس کوشش
کو خاصی کا میا بی حاصل ہوگی کیونکہ لکھنؤ کے باشندوں کے زیادہ تر طبقات کو بادشاہ کی معزولی سے نقصان ہوگا اس لیے کہ دہ اس قومی لوٹ سے محروم ہوجا نیس سے جس کا بازارگرم تھا۔

آخرکارواجد علی شاہ 13 رمارج کی رات میں کلکتہ کے لیےروانہ ہوگئے۔ ٹی برطانوی انتظامیہ نے مرف پانچے سولوگوں کوان کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی چنانچہ اسے جا کو گوان کے ساتھ جاسکے۔ مندرجہ بالا بیانیہ برطانوی حکمرانوں کی تحریروں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ مؤلف نے کسی بھی مسکے پراپنی رائے ظاہر کرنے سے حتی الا مکان احتر از کیا ہے اور جذبات کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اب دو تین باتیں اسے بھی کہنی ہیں۔

1-واجد علی شاہ کی معزولی ہے اور دھ کے عوام صدمہ کی کیفیت میں تھے اور اگر سارا شہر نہیں تو آبادی کا ایک بڑا حقہ ضرور ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ورنہ صرف پانچ سولوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت کیوں دی جاتی۔

2۔ عوام اور فوجی بھی ان کا بے حداحتر ام کرتے تھے اور انھوں نے معزول بادشاہ کے فرمان کے پیش نظرخون کے آنسو بی کر صبر وضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک بوری بساط بلٹ دی جائے اور کسی کی نگر بھی نہ بھوٹے۔

3 \_ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ واجد علی شاہ نے تکوار اٹھالی ہوتی تو وہ فوراً ہیرو بن جاتے \_ یقیناً وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت تکوار اٹھالینے سے نہایت معمولی مزاحمت کے بعدیقینی شکست اور ہزاروں کی موت کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ واجد علی شاہ نے نئے معاہدہ پر دستخط نہ کرنے میں جس ثابت قدمی کا ثبوت دیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔

4۔ برطانوی پارلیامنٹ ہے اپیل کرنے کا فیصلہ ایک مذیرانہ قدم تھا اس فیصلہ ہے انھوں نے خودکوایک مند برحکمراں بھی ٹابت کردیازندگی نے وفانہ کی نیہ بات دوسری ہے۔ (پشکریہ نیادور)

# ١٨٥٧ كے بعد لكھنؤ ميں انہداى كارروائيال

لکھنو کی تاریخی یادگار کے تحفظ کی بات کرنے ہے پہلے اس شہر کی اُس بتاہی کاذکر ضروری ہے جو انگریزوں کے ہاتھوں ہوئی ۔1857ء کی جنگ کے بعد اُنھوں نے بہت بڑے پیانے پر انہدائی کاروائیاں کیس اور بلا مبالغہ شہر کے سیکڑوں آباد محلے اور ہزاروں عالی شان محارتی کھدوا ڈالیس ۔اان کا روائیوں کی ابتدا جنگ شروع ہونے ہے پہلے ہی ہوگئی تھی جب رزیڈ سے اطراف کا علاقہ انگریزوں نے اپنی فوجوں کی آزاد نقل و ترکت کے لیے صاف کر دیا تھا۔ کمال الدین حیدر بتاتے ہیں کہ کھنو میں لڑائی کے آثار دیکھ کرانگریز افسروں نے چھی بھون کے آس الدین حیدر بتاتے ہیں کہ کھنو میں لڑائی کے آثار دیکھ کرانگریز افسروں نے چھی بھون کے آس یاس کے مکانوں کو گروا دیا۔ پھررزیڈنی کے علاقے میں .....

"دورتک جتنے مکان سامنے تھے سب کومسمار کردیا" (قیصرالتواری 194)

اٹھارہ سوستاون کی بنگ ختم ہونے کے بعد با قاعدہ انہدام کی کاروائیاں شروع ہو کیں۔ ایک انگریز حامی موڑخ منٹی میڈی لال کابیان ہے کہ انگریزوں کے تسلط کے بعد.....

"ایکاایک شہر کھدنے لگا۔اس کے بھی کھودنے والے دنیا سے زالے آئے۔
وہ مردم مندرای جبٹی صورت کیسی عمارت تھیں سربہ فلک ہوا تین جھو کوں میں بنیاد
اس کی مٹادیں۔ پلٹن کی پلٹن آئیں ...من ہائر تگ لگا لگا کر اماکن نامی اور گرامی
گرانے لگئے '۔ (نونکہ موسوم برمحاربہ ندر)

مُنشى كالكارِشادنجيف لكصة بين:

"اورشمری تابیوں کا حال کیا لکھا جائے کہروے زمین پر ایک بخت تھی جواب اب جہم سے بدتر ،سب ویران اورشمرخموشاں ہے۔ لیمی ہزاروں محلوں اور

نادر عمارتوں کو کد الوں کے حوالے کردیا گیا۔'(رَبِیس بازاروانشائے بِفِفَ)
مکانوں کے گرائے جانے سے شہر میں اتن گرداُڑتی تھی کہ لوگوں کا باہر نکلنامشکل ہوگیا تھا۔
تھوڑے ہی عرصے میں عمارتوں کے عائب ہوجانے ، پورے پورے محلے کھد جانے اور نی نی
سڑکیں نکل آنے کی وجہ سے شہر کا نقشہ ایسا بدل گیا کہ یہاں کے پُرانے رہنے والوں تک کواپی
مانوس جگہوں پر چہنچنے میں وقت ہونے گئی یکھنؤ کے شاعروں کے کلام میں بھی اس بربادی کا ذکر کشرت
سے باتا ہے جو انگریزوں نے 1857 کے بعد کیں مثلاً المداد علی بحرائے کہا:

شاہوں کے لگدا کے گھر تھدتے ہیں دوریشوں کے اتقیا کے گھر تھدتے ہیں بندے کا مکال کھدا تو کیا تم واجب اندھیریہ ہے فدا کے گھر کھدتے ہیں امیر مینائی نے رُباعی کئی:

گرکفدنے کی پوچھونہ صیبت ہم سے روتی ہے لیٹ لیٹ کے حرت ہم سے ہم جاتے تھے گھر سے رخصت ہم سے مرمونی نے کہا:

ہوا گربھی عزا خانہ بھی ہرباد ربی باتی محلے کی نہ بنیا د سیدمحمدوز رر (فرزند مفتی میرعیاس) کے شعریں:

مجدی گھدتی ہیں طلق کی نیاں جائے لا کورکر دیے چشم بینا کو غبار لکھنو وہ سڑک پرگرداڑتی ہے کہ خالق کی نیاہ کورکر دیے چشم بینا کو غبار لکھنو سیمیان کھی بہت جگہ ہلتا ہے کہ ان کاروائیوں میں تین چوتھائی شہر کھدگیا قبل کھنوی کاشعر ہے:

میں ضے ہے سوشہر کھدایا تمام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام جس طرف دیکھونظر آتا ہے اک ہوکا مقام 1857 کی جنگ کے بعد انہدام کا حساب سے کہ آدھا شہر انتقامی تخریب کا شکار ہوا اور چوتھائی اُن سڑکوں میں آچکا جوشہر میں جا ہے انکالی گئی تھیں۔ کھد جانے والے علاقوں ، محلون اور عمارتوں میں سے کچھے کے تام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:

مارتوں میں سے کچھے کے تام بھی میل جاتے ہیں۔ مثلاً عظمت علی کا کوروی بتاتے ہیں:

دروازے تک ایک کف دست میدان ہوگیا .....سارے کے سارے مکان شیب والے مُسلّم توپ دیے گئے اور اُن پر ڈھیر بن گئے ۔ ذی الحجہ 1874 ھ (جولائی، اگست 1858ء) تک اس طرف کا نصف شہر گھد کر فاک برابر ہوگیا۔ شاہ مینا، شاہ پیرمجہ وغیرہ کی بڑی درگا ہیں فاک برابر ہوگئیں'۔ (مرقع خمر وی 576) اس ضمن میں کمال الدین حیورکا بیان ہے کہ.

"بیلی گارد سے تا دِل کشا میدان صاف کرکے ہر طرف سڑک (بنادی ہے).....پندرہ سوفید تک گردقلعہ (پھتی بھون) کے میدان کر دیا ہے۔ وہاں سے دوسڑک بہت وسیع کی ہیں .....(آصفی) امام باڑے کے گردکے جتنے مکانات اور عالی شان میانِ حصارتھی سب ہموارز مین ہوئی عالی شان ،میانِ حصارتھی سب ہموارز مین ہوئی ۔ امام باڑا حسن رضا خال ، مجد ..... ہموارز مین ہوگئی۔ مینابازار میں قبرشاہ مینافقطرہ گئی ،اور قبریں قدیم داخل حصار رہیں۔ امام آغاباقر خال کھد کر برابر ہوگیا۔....دریا کے اس بار بھی جو (مکانات) داخل حصار پر پڑے ،سب کھد گئے '۔ (قیصرالتوائے 354) میں بڑی خودنوشت میں بتاتے ہیں :

''شہر کے مشرق اور شال کی جانب کم کوئی مکان ہوگا کہ باتی بچاہو۔ تمام خاص بازار، اُرولی بازار، خیالی شیخ ، اسلمعیل شیخ ، گولا شیخ ، شہنگی ، نبہرہ ، بینا بازار ، منکنیہ ٹولا، شیخ دروازہ ، کاغذی ٹولا ، جاندی بازار، اور چھی بھون کی عمدہ عمار تمیں ،گزاری مل خوانجی کی کوشی ، بیج محلا اور دوسری عمار تمیں ،جن کی تغییر میں لاکھوں رو بیبے لگا ہوگا ، اور (چند کو چھوڑ کر) سارے شاہی مکانات کھود دیے گئے مختصر یہ کہ دو تہائی شہر کھد گیا۔ اور جو ایک تہائی بچااس میں نہایت کمی چوڑی سڑکیں نکالیں کہ بزار ہامکان ان میں آ کر منہدم کردیے گئے '۔ (سوانح عمری) کمال الدین حیدرنے ان تخ بی کاروائیوں میں اس طرح تغییری بہلونکالا ہے :

"وسعت سر کول سے اور اکثر محلول کے کھدنے سے فی الجملہ شہر کھل گیا۔ وہا کی بھی وہ ہدتہ تنہیں ہوتی" (قیصر التو اری 355)

ببرحال، جوآ تکھیں شاہی زمانے کا گنجان لکھنؤ دیکھے ہوئے تھیں اُن کوانگریزی عہد کا یہ کھلا

ہواشہرورانہ معلوم ہوتا تھا۔ ختم ہوجانے والے تاریخی آٹاریس بہتوں کے نام تک مٹ گئے۔ باتی

ے صرف نام اور کچھی تھوریں بھی لی جاتی ہیں۔ آج جو یادگاریں باتی ہیں ان میں چندمثلاً چھتر
منزل، چھوٹا وبڑا امام باڑا، رومی وروازہ وغیرہ بھی وسالم موجود ہیں۔ بعض کھنڈرہوری ہیں مثلاً ست
کھنڈا، عکیم مہدی کا مقبرہ، آصفی امام باڑے کا نوبت خانہ وغیرہ۔ ان محارتوں کی تفاظت اور مرمت
وغیرہ کی جو تدبیرین کی جارہی ہیں ان کے بارے میں ووسرے حضرات بہتر جانے ہیں۔ یہ بوے
خرج والے کام ہیں۔ بہتر ہوگا کہ شکت محارتوں کی درسی پرآنے والے اخراجات کے تخیفے لگالیے
جاکیں۔ و نیا ہیں ایسے دولت مندلوگ موجود ہیں جوان تو می یادگاروں کے تحفظ کے خوہش مند ہیں
جاکیں۔ دنیا ہیں ایسے دولت مندلوگ موجود ہیں جوان تو می یادگاروں کے تحفظ کے خوہش مند ہیں
حان سے درخوست کی جائے کئی بین الاقوا می ادارے بھی قدیم آٹارکو باتی رکھنے ہیں تعاون کرتے
ہیں، ان سے بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

کچھ کارتی بالکل شکتہ حالت میں ہیں اوران کی پوری طرح مرمت ممکن نہیں ، نیکن ان کے نیج کھی درود بوار ، محرابول اور نقش و نگار ہے ان کی اصل ہیئت کاعلم ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے جدید طریقوں ہے ان کی مطابق اصل بلکہ سہ بعدی (3D) تصویری تیار کرناممکن ہوگیا ہے۔ پرائے خصوصاً انگریز ، مصّوروں اور فوٹو گرافروں نے کثیر تعداد میں لکھنو کی عمارتوں کی معتد تصوریں تیار کی تھیں ۔ ان میں ایسی عمارتوں کی تصویر یہ بھی ہیں جوفنا ہو چکی ہیں۔ ان تصویروں کو بھی کمپیوٹر کی مدد سے مزید جان دار اور مطابق اصل بنایا جاسکتا ہے۔ قیصر باغ کاباد شاہی کی ، بلکہ پوراقیصر باغ ، کمھی دروازہ ، چھی بھون شیخن دروازہ ، پھی محمل ہوئی ، وغیرہ کی بہت خوب صورت اور بولتی ہوئی تصویریں معمولی تو جہ ہے ہمارے سامنے آسکتی ہیں۔

ان تصویروں کو اپنا قدیم اور اصلی جیم تو اب نہیں مل سکتا لیکن ان کی بنیاد پرکٹری، پلاسٹر اور دوسرے مسالوں ہے کام لے کران کے بہت خوب صورت جھوٹے ماڈل تیار کیے جاسکتے ہیں۔ ریزیڈنی میں رکھنے کیلئے شہر کھنے کا ایک نقشہ بنایا گیا تھا جس میں کئی عمارتوں کے معمولی ماڈل بھی رکھے گئے تھے۔ ہم بھی شہر کا زمین نقشہ تیار کر کے اور اس میں اپنے بنوائے ہوئے مستند ماڈلوں کو ان کی صحیح جگہوں پر رکھ کر ماضی میں کھوئے کھنے کو پھرے دیکھنے کو پھرے دیکھنے کو چو 1857 کے بعد تباہ وہر بادکر دیا گیا۔

# بریانه میں ۱۸۵۷ کا انقلاب اورردعمل

وبليونير كمشرينا في كتاب بينكاتين ماه كابحران مي لكصتاب كد ميس في عم جارى كياكه بير على خال اوران كے ساتھيوں كوتل كرديا جائے اورائے مكانات كوز مين سے ملاديا جائے (1) ٹيلركا يہم ظاہر کرتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کوصرف قل بی نبیں کیا بلکہ اسکے مکانات کو بھی منبدم کردیا۔ اسطرح کی انبدامی کاروائی انگریزوں نے ہریانہ میں بھی کیس لیکن انگریزوں کا ہریانہ کے عوام پر کیا گیا ظلم ابھی تاریخ کے صفحات کا حصہ ہیں بن سکا۔اسکی وجہ یہ ہے کہ 1857ء سے متعلق دستاویزات جو نيشنل آركائيوز آف اغريانى دېلى (2)اور هريانهاسنيث آركائيوز، چنڈى گڑھ ميں محفوظ ہيں وہ اردواور فاری زبان میں ہیں اور زیادہ تر خط شکت میں کھی ہوئی ہیں۔دوسری وجہ 1857ء عبد جدید کے مورضین کا میدان ہےجوزیادہ تراردواور فاری سے تاواقف ہیں۔1857 برمواداردو، فاری اورمقامی زبانوں میں تو ہے لیکن ہندی میں کچھ بھی نہیں ہے جواس دور کے حالات کی عکائ کرے۔لبذا جدید موزفین نے 1857 يرجو كچه لكها إلى كازياده تر انحصار برئش ركاروس يرريا-1857 عيل كچهاخبارات بهي اردوو فارى زبان ميس شائع مورب تصحب مي دبلي اردواخبار صادق الإخبار اورسراج الاخبار برسى الميت كے حال ہیں۔ہم بھی كومعلوم تھا كہ 2007 میں 1857 كى 150 ويں سالگرہ ہوگى ليكن اس كے لئے ہم نے کوئی منصوبہیں بنایا کہ کوئی کام سامنے آسکے۔اب جب کہ 2007 ختم ہونے کو ہے تب ہم نے 1857 ہے متعلق موضوعات وضع کرنے شروع کئے لیکن مواد کہاں؟ اسلئے کہاس پرمواد جدید دور کے مور خین کی کتابوں میں جنھوں نے 1857 پر لکھا ہے کچھ ہے بی نہیں۔ان موضوعات پر تو مواد آر کا ئیوز اورلائبرىريول كے شعبة مخطوطات ميں ہے۔

ا پنایک خطیس بلیه گڑھ کے راجہ نا ہر سکھ ، خل بادشاہ بہادرشاہ کو لکھتے ہیں ۔ درد دیدہ من نیست بجرنقش تو محرم آئینہ من صورت بیگانہ تکمیرد میری آنگھیں سواتمہارے غیر کا چہرہ نہ دیکھیں گی۔میرا آئینہ کی اجنبی کاعلس قبول نہیں کرےگا۔ آگے لکھتے ہیں:

''میرے آباء واجداد ہمیشہ ہے ای سلطنت کے وفا وارغلام رہے ہیں اور
اسکے خلاف کبھی سازش نہیں کی نہ حصہ لیا۔ ایما نداری اور وفا شعاری ہیں ہیں وہ
چاہدی ہوں جے انجھی طرح پر کھ لیا گیا ہوا گرآپ ایک سوبار بھی جا بیچیں پھر بھی
کھوٹہ نہ اتروں گا ۔ علاوہ ازیں تابعدار اگر چہ ہند و فد ہب رکھتا ہے لیکن ہیں
پیشوایان اسلام کا مقتقد ہوں ۔ قصبہ کی بتا کے پہلے قلعہ یابازار ہیں سلمانوں کی کوئی
مجر نہیں تھی ۔ ہیں نے قلعہ میں ایک تھیں جا مع مجد تقمیر کر ائی ہے ۔ علاوہ ازیں
میر سے ہاں ایک عیدگاہ بھی ہے جو میر سے باغ دکش کے تریب ہا ورعید کے موقع
پروہاں نماز ہوتی ہے ۔ بیاسلئے ہے کہ سلمانوں سے اتحاد قائم رہے' (3)
تاہر تھے کے اس جذبہ کی تقمد بی مولوی مجمد باقر مدیر دبلی اردوا خبار مور خہ 13 رمگی 1857ء
ہیں ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"راجہ تاہر علی والی بلہھ گڑھ نے ڈیڑھ سوسوار و پیادہ واسطے انتظام و
بندوبست شہرہ غیرہ کے حضور میں بھیج دئے۔مولوی احمالی ملازم راجہ موصوف نے
بیم عرض کیا کہ قلعہ کا انتظام و بندوبست راجہ موصوف نے کرلیا ہے۔ چنا نچہ حضور
اقدس سے بھی بہی تھم ہوا کہلازم ہے کہ وہ عقیدت کیش بندوبست اسکاایسا کرے کہ
واردات دلی بندوبستی ووزدی اور رہنزنی نہ ہونے پائے۔"(4)
بہاور شاہ تاہر منظے کو لکھتے ہیں:

"بنام ملازم خاص نثان سعادت راجہ نا بر سکھ والی بلہھ گڑھ مور خد 16 راگست 1857 ، ٹودکوم عزز کیا گیا سمجھو۔ بار ہاز بانی گفتگو کا موقع پڑجا تا ہے اور ہمارے وفادار مقر بول میں ہے کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس بیہ بہت ضروری ہے کہ تم اپنا کوئی معتدا یجنٹ در بار میں متعین کروتا کہ زبانی گفتگو میں دشواری نہ ہو۔ برطرح مطمئن رہواورا یجنٹ کے قائم کرنے میں دیرنہ کر واور خودکو سرفر از کیا گیا سمجھو۔ (5) رہواورا یجنٹ کے قائم کرنے میں دیرنہ کر واور خودکو سرفر از کیا گیا سمجھو۔ (5)

ہو گئے اور انگریزوں نے مختلف یالیسیوں کے تحت ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر ایذ اپہنچانی شروع کی جس کے نتیجہ میں ہندوستانیوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت بیدا ہونی شروع ہوئی۔اس کے نتیجہ میں راجہنا ہر سکھ بھی انگریزوں سے متنفر ہو گئے لیکن انگریزوں سے لڑائی میں نا ہر سکھ تنہانہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ بلہھ گڑھ کی عوام بھی تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جانیں دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی چھوٹی فوج انگریزوں کی منظم فوج کا مقابلہ نہ کرسکی۔ آخر میں ناہر سکھے کو قید کر لیا گیا۔انگریزوں نے ان برمقدمہ چلایا ظاہر ہے کہان کی حب الوطنی کاسب سے اہم ثبوت ان کے خطوط تھے جوانہوں نے بہادرشاہ کو لکھے تھے۔ان کوموت کی سزا سنائی گئی اور 9رجنوری 1785ء کو انہیں جا ندنی چوک کی کوتوالی میں سولی پر چڑھا دیا گیالیکن انگریزوں کاظلم یہیں نہیں رکا اب انہیں بلہھ گڑھ کے لوگوں کو ذہنی اذیت دین تھی اور ان کی بے عزتی کرنی تھی ۔بلہھ گڑھ کا قلعہ بلہھ گڑھ كعوام كاوقارتها بيانكا اورائك راجه كاقلعه تهاجمكي تغمير ميس بلهد كره كعوام بهي شامل تق لهذا برٹش فوج نے فیصلے کیا کہ بلہھ گڑھ کے قلعے کومسمار کر دیا جائے نیتجاً بلہھ گڑھ کے قلعے کوز مین سے ملا دیا گیا۔ بیکام دوباتوں کوسامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ایک توبیر کہ (3) آئندہ بلھ گڑھ کے عوام اگر انگریزوں کےخلاف بغاوت کرتے ہیں تو وہ اس قلعے کو استعال نہ کرسکیں گے دوسرے اسکی مسماری ہے بلہھ گڑھ کے لوگوں کی تو ہین ہوگی ساتھ ہی وہ ان کوایک سبق سکھا نا چاہتے تھے کہ اگر آئندہ ایسا كروكي توتمهارى نشانيوں كوخاك ميں ملاديا جائے گااور كافى حدتك انگريزايے مشن ميں كامياب بھی ہو گئے ۔ آج بلہھ گڑھ میں صرف نا ہر سنگھ کا کل رہ گیا اور تمام قلعے اور اسکی دیواریں منہدم کردی كئيں كہيں كہيں ابھی قلعے كے آثار موجود ہيں جو ايك سوپياس سال گزرنے كے بعد بھی انگریزوں کے ظلم کی داستان بیان کررہے ہیں۔ جامع مسجد جو قلعے میں تھی آج بازار کی تنگ گلیوں میں پہنچ کر گم ہوگئی ہے۔ دہلی اردوا خبار مور خد 24 رئی 1857ء کو جھرے متعلق خبر شائع ہوئی: " والتي جعجرنے اپنے بیٹے کوحضور اقدس میں بھیج دیا اور خسر بھی والتی جھجرکے نے جاتے ہیں کہآ گئے لوگوں کو گمان تھا کہ والی مدوح کچھ خیال سرتانی از بندگان سلطانی لکھتا تھا اور انگریزوں کو پناہ دی تھی ۔ابمشہور ہے کہ جو انگریز علاقہ جھجر میں تھےوہ بحفاظت سواران نکال دیئے بہاڑ کی طرف(6) ایک اور خبرا خبار الظفر مورخد 2 رستمبر محرم الحرام 1274 هیں جمجرے متعلق ہے:

''ایک دوست وہاں ہے آئے ہوئے تھے بیان کرتے ہیں کداول اول فوج جھے کا ایسا حال ظاہراور مشہور تھا کدا گر ذرااشارہ وایما تخت اسلامی کا پہو نچے تو بسر وچھ حاضر ہوویں لیکن جب یہاں ہے پچھ سوار اور سالہ دارا فواج منصورہ مرسلہ بندگان اقدس گئے تو فوج جھے کا وہ مقولہ پاستانی محض زبانی ظاہر ہوا اور مصداق مضمون یَقُولُونَ بِافُواَهِهِم مَالَیْسَ فِی قُلُوبِهِمُ اور لَمْ تَقُولُونَ مَالاً تَفَعُلُونَ معلوم ہوا۔ ہر چند ناقل تو بہت طویل کلام سے بیان کرتے ہیں مرمخت رکھا جاتا ہے کہ انجام کورئیس اور آئی ہیاہ نے عدم حضوری کے عذر میں تو انتظام کا اپنی علا کہ کے بہانہ پیش کیا اور زرمطلوبہ کے ادا میں وعدہ احضار بغوروصول زردیہات اور اغلب ہے کہ پانچ لاکھ کے طلب میں ایک لاکھ انجام کو داور وصول زردیہات اور اغلب ہے کہ پانچ ہی گو کا کھ کے طلب میں ایک لاکھ انجام کو داور وسول زردیہات

بہادر شاہ نے محمر عبد الرحمٰن خال کو خط لکھا کہ وہ بسبب ضعفی اور حالات کے خراب ہونے کے اکتا گئے ہیں اور بیارادہ کرلیا ہے کہ درویشی کالباس پہن لیس اور معہ خاندان تیموریہ پہلے درگاہ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی چلے جائیں اور پھر وہاں ہے حربین شریفین کاسفر کریں اور باتی زندگ وہیں یادالہیٰ میں گزار دیں۔اس خط کے عقب پرایک انگریز فوجی افسر کا نوٹ ہے وہ لکھتا ہے:

"میرے غزیز کرتل میر کا غذ مجھے کل کے فرش پر پڑا ہوا ملاتھا۔ اس نوٹ سے بادشاہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے بتاریخ 21 مرتبر 1857ء '(8)

اخبار کی خبر امر بہادر شاہ کے اس خط ہے۔ 1857ء میں جبجر کے کر دار پر بھی روشی پڑتی ہے۔ بہادر شاہ کو جو مدد اور خلوص بلبھ گڑھ کے راجہ سے ملا وہ جبجر سے نہیں ملا ۔ حالا تکہ ان دستاہ برات اور اخبار کی خبر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہادر شاہ کو جبجر سے بلبھ گڑھ کے مقابلہ میں تو قع زیادہ تھی لیکن ہواا سکے برعس لیکن 14 رحمبر 1857ء کے بعد نواب جبجر کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواب جبجر کو گرفتار کرلیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواب جبجر کو گرفتار کرلیا گیا۔ میٹ کا ف خود نواب جبجر کو گرفتار کرنے گیا اور بعد میں نواب فرخ گرکو بھی گرفتا کیا گیا اور بعد میں نواب جبجر کو کرفتار کرنے گیا اور بعد میں نواب فرخ گرکو ہی گرفتا کیا گیا اور بعد میں نواب جبجر کو کرفتار کرنے گیا کہ نواب بہادر گڑھ نواب جبجر اور داجہ بلبھ گڑھ کی جو حویلیاں شاہ جہاں آباد میں تھیں جن کا تذکرہ سیر المناز ل میں ملتا ہے (10) 1857ء میں انگریز وں نے آخیں بھی مسار کردیا ۔ غالب بی تمام منظر دیکھر ہے تھے اور دوسری جگہوں سے جو خبر ہیں ل وی نے آخیں بھی مسار کردیا ۔ غالب بی تمام منظر دیکھر ہے تھے اور دوسری جگہوں سے جو خبر ہیں ل

" قلعادرجهراور بهادر كره اوربله الرهاد واورفرخ مركم وبيش تمي لا كاروي کی ریاستیں تھیں شہر کی عمارتیں خاک میں ال گئیں۔"(11)

اس طرح سے برطانوی فوج نے نہ صرف دہلی بلکہ ان تمام شہروں اور قصبات کے قلعوں گڑھوں اور حویلیوں کومسمار کر دیا جنھوں نے انگریزوں کے خلاف اس لڑائی میں حصہ لیا تھا لیکن انگریزبرے انصاف بیند سے جن مندوستانی غداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کوخوب نوازا۔دستاویزات غدر میں ان غداروں کی فہرشیں درج ہیں ساتھ میں انہیں اور کیا انعام ملا یہ سب بھی موجو ہے فرخ نگر میں قلعہ کا صرف گیٹ اور نواب کی حویلی باقی رہ گئی حویلی بہت شکت حالت میں ہے ویلی کے نزویک مجد ہے جسکواب مندر میں تبدیل کردیا گیا ہے جمجر میں قلعے کا نام ونثان تكنبيں رہا۔ صرف نوابان جھجر كے مقبرے رہ گئے ہیں جنگی قبریں بھی اکھیڑ كر بھينك دی گئی ہیں۔ بہادر گڑھ کے قلعے کا صرف دروازہ رہ گیا ہے باتی سبختم ہو چکا ہے قلعہ کومندر میں تبدیل کردیا گیا۔ان آثارکونه صرف انگریزوں نے نقصان پہنچایا بلکہ آزادی کے بعدہم نے بھی

اس پرتو جنہیں کی نیتجیا ہم نے اپن تہذیبی ثقافت کے سر ماید کو کھودیا۔

اخبارالظفر دبلي بروزاتوار20رشبرمرم الحرام 1274 هجلد19 نمبر24 ميس وني بت كي ايك خبرشائع ہوئی سنا گیا کہ کفارنے اہالٹی سونی بت سے پیغام دیا ہے کہ کوٹ کو خالی کر دیویں وہ مقام بہت بلندی پرخمونہ بہاڑ کا ہے کفاراسلئے مورچہ بنانے کو کہتے ہیں۔ تین دن کی مہلت دی گئی ہے اور حكم ديا ہے كماس عرصه ميں آپ اے خالى كرديں تو بہتر ہے نہيں تو سب مكانات اڑاد يے جائیں گے سو باشندے وہاں کے سخت جیران ویریشان ہیں(12) سونی بت کے بارے میں دستاویزات غدرے متعلق نظر ہے نہیں گذرے کہ وہاں انگریزوں کے خلاف لیڈرشپ سونی بت کے عوام کو ملی کہ بیں لیکن اس حکم سے واضح ہوتا ہے کہ انگریز ول نے سونی بت کے عوام کو ذہنی اذیت دی ان کے مکانات کومسار کرے وہاں پولس اٹنیشن قائم کیا اس لئے کہ اس مقام سے بورے سونی بت کودیکھا جاسکتا ہے ای طرح ہے 1857ء میں ربواڑی کے قلعے کو بھی منہدم کردیا گیا۔ پائی بت کے حوالے سے ایک دستاویز ہریا نداسٹیٹ آرکائیوز چنڈی گڑھ میں محفوظ ہے۔ "رجر جس كوصاحب ويني كمشنر بهاور ياني بت نے حسب شرا نظ مندرجه دفعات دی اور گیارہ جے گورنمٹ طرح مورخہ آٹھویں نومبر 1857ء موسومہ

صاحب سکریٹری گورنمنٹ بنگال کے بابت تغییل حکم عافی مشیرہ ملکہ معظمہ کے جرم سے معافی عطاکی اور شرائط ندکور بموجب تھم کے نامزد کو سنائی گئی باغیوں کے نام حسن علی خال سونی بت بر نرائن بہنڈاری پرگنہ پائی بت عبدالرزاق بانی بت سعداللہ خال بانی بت محرصین خال بانی بت احمیلی خال بانی بت احمیلی خال بانی بت محصورہ منگلی ، شاملی بانی بت عبدالرزاق کے بوڑہ منگلی ، شاملی مغلارا گڑر گھروندہ ہیں سر جندی مندی جائے ۔ اولدی پورٹ بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پورٹ بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پورٹ بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پورٹ بر مام جائے ۔ اولدی پورٹ بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پورٹ بر مام جائے ۔ اولدی پورٹ بر مام جائے ۔ اولدی پورٹ بر چندمنسی جائے ۔ اولدی پورٹ بر مام جائے ۔ رسوئی رسونی رسونی رسونی (13)

انگریزوں کی تیار کردہ فہرست باغیان ،ساکن پانی بت میں ہندواور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ پچ تو بہ ہے کہ 1857ء ہے تبل ہی ہندوستانیوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوگیا تھا اور 1857ء ای بیداری کا بقیجہ تھا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں اور قصبات کے لوگوں نے بیاڑ ائی لڑی۔ آج کے ہر یانہ کے شہروں اور قصبات میں بلہھ گڑھ، رہتک ، فرخ نگر، بہادر گڑھ رپواڑی ،سونی بت، پانی بت وغیرہ نے آزادی کی اس بہلی لڑائی میں حصہ لیا۔ راجہ نا ہر سنگھ جو بلہھ گڑھ کے راجہ تھے انہوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ کو خطوط لکھے اور اسکے جواب میں بہادر شاہ نے انھیں اس کے جواب میں بہادر شاہ کو خطوط لکھے اور اسکے جواب میں بہادر شاہ نے انھیں اس کے جواب تکھے جو بڑے اہم ما خذ کا درجہ رکھتے ہیں۔ 1857ء کا ہندوستان بیتھا کہ راجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگاہ ندوستان بیتھا کہ راجہ نا ہر سنگھ نے جامع مسجد اور عیدگاہ نے ساکہ نے ہیں کہ :

" حالانکہ میں بہت دور بڑا ہوں لیکن صدیا قسموں اور ہزار ہاں اقراروں سے میں اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ہمشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا حضور کے تخت شاہی کے روبر و کھڑا ہوں''

یمی وہ کیفیت بھی کہ جس نے آزادی کے متوالوں کو 1857ء میں ایک مرکز پر کھڑا کر دیا تھا۔اگر راجہ مان سنگھ خل بادشاہ اکبر کے قریب آئے تو کوئی خاص بات نہھی یہ خل حکومت کے عروج کا دروتھا۔منصب ملنے کی امیرتھی اور پانچ ہزاری ذات اور پانچ ہزراسوار کا منصب بھی ملا۔ لیکن 1857ء میں مخل بادشاہ کے پاس کیا تھا بقول راجہ ناہر سنگھ:

" قلندر بخش خال رسالدار کے پیادوں اور سواروں کے ہمراہ حضور کے خدمت میں روانہ کیا۔ ایک تھم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل خدمت میں روانہ کیا۔ ایک تھم عطافر مایا جائے کہ وہ لوگ کھلے بندوں شہر میں داخل

ہو کیں اور خلوص دل سے غلام ہوکراپی جانیں حضور پر سے قربان کریں (15)"
اس دفت جو بھی بہا در شاہ کے پاس آر ہا تھا اور اپنا الحاق قائم کر رہا ہے تھے اسمیں یہ بات صاف تھی کہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔1560ء میں جولوگ مغل حکومتوں سے الحاق قائم کر رہے سے اس میں ہر طرح کے فائد سے شے لیکن 1857ء میں صرف قربانی ۔جو ناہر سکھ کے اس جملہ سے قطعی واضح ہے۔ ناہر سکھ نے ایک اور خط میں لکھا کہ:

"بياسلئے كمملمانول سے اتحاد قائم رے"

انگریز مورخین اور کچھ ہندوستانی مورخین نے بھی بید لکھا ہے کہ 1857ء کی لڑائی تو بادشاہ اراجاؤں اور نوابوں نے اپنے مفاد کیلئے لڑی تھی کین وہ بیٹین دیجھے کہ فوج بیں کون نوگ تھے یہ سپائی تھے جواپی جانیں دے رہے تھے میر ٹھ بیس کون ساراجہ یا نواب تھا۔انگریزوں سے جنگ میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔راجاؤں اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا میں جان کی قربانی ہندستانی سپاہیوں نے دی۔راجاؤں اور نوابوں کوتو سولی پر بہت بعد میں چڑھایا گیا۔دراصل 1857ء کی پہلی جنگ آزادی ہندوستانی عوام نے لڑی اس میں دہلی بکھنو ،جھانی ، اندوروغیرہ کے تمام عوام شامل تھے۔

حواثى ومآخذ

1. Taylor, William, Our Crisis or Three Months at Patna during the

Insurrection of 1857, Calcutta, 1858.

2. Imperial Record Department, Press history of Mutiny of the Mutiny papers of 1857. Being a collection of correspondence of the mutineers at Delhi, Reports of Spies of English Officials and Other miscellaneous paper (Calcutta, 1921)

3. Husain, S. M. Azizuddin 1857Revisited, Delhi, 2007.pp. 174-175

4. Dehli Urdu Akhbar, 31st may 1857.

5. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp. 179-180

6. Dehli Urdu Akhbar, 24th July 1857.

7. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274 Hijry.

8. Husain, S. M. Azizuddin, Opct pp.107-108

9. William, Dalrymple, The Last Mugal. The fall of Dunasty. Delhi. 1857. Noida, 2006 pp 32

10. Mirza Sangeen Beg: Sairul Manazil, Delhi, 1982.pp29,34.

11. Husain, S. M. Azizuddin, Opct,p.26

12. Akhbarey Zafar, Second Muharram al Haram, 1274

13. Husain, S. M. Azizuddin, Opct, pp. 135-47

14.Ibid.: 147-148 15.Ibid.: 145-148

### تربت میں ١٨٥٧ء كاانقلاب

لفظ تر ہت مستمرت کے ' تیرا بھگی' کے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو ندی کے مونگیر، بھاگل پور، پورنے اور بیال کی ترائی کے پچھ علاقے بھی شامل بھے۔ اس کے شال میں ہمالیہ مونگیر، بھاگل پور، پورنے اور نیپال کی ترائی کے پچھ علاقے بھی شامل بھے۔ اس کے شال میں ہمالیہ پہاڑ، مشرق میں کوی ندی، مغرب میں گنڈک ندی اور جنوب میں گنگ ندی ہے۔ 1782ء میں انگریزوں نے اسے ضلع قرار دے کر مظفر پور شہر میں اس کا صدر مقام بنایا جس میں در بھنگہ بھی شامل تھا۔ 1875ء میں تر ہت' کچھ دنوں کے لئے غائب ہوگیا۔ پھر 1907ء میں تر ہت کمشنری (صدر مقام شہر مظفر پور) بنایا گیا۔ جس میں مظفر پوراور در بھنگہ کے علاوہ ساران اور چہاران کے اضلاع شامل تھے۔ پور) بنایا گیا۔ جس میں مظفر پوراور در بھنگہ کو بھی کمشنری بنا دیا گیا اور در بھنگہ کو بھی کمشنری بنا ویتا کی اور در بھنگہ کو بھی کمشنری بنا ور تر ہت کمشنری (صدر مقام مظفر پور) میں مظفر پور، مغربی چہاران ، مشرتی چہاران، دیا گیا اور تر ہت کمشنری (صدر مقام مظفر پور) میں مظفر پور، مغربی چہاران ، مشرتی چہاران، مشرتی چہاران، مشرتی چہاران، میں منظفر پور، مغربی چہاران ، مشرتی چہاران، ویشالی، بیتا مڑھی، شیو ہر اضلاع کورکھا گیا۔

ویتای بسینامزی بسیو ہراضلاع لورکھا کیا۔ اس طرح انگریزوں کے لئے تربت کی اہمیت نہ صرف بنگال اور اودھ کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے تھی بلکہ تربت سے گذر کر ہی انگریز نیمیال پر قابض ہو نکتے تھے 2۔

مغل بادشاہ شاہ جہاں 49-1627 کے زمانے میں شاہ شجاع بنگال کے مورز سے 1639-60 میں مخل بادشاہ شاہ شجاع بنگال کے مورز سے 1639-60 میں مخل د براررو پے سالانہ کے وض میں ایک ''نشان' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار بیوی کا علاج ایک انگریز سرجن باؤش میں ایک ''نشان' فراہم کیا کیوں کہ اس کی بیار بیوی کا علاج ایک آگریز سرجن باؤش میں ایک ''نشان کو نشان کور آگریزوں نے سنگھیا (لال سمنج ویشالی کے قریب) گاؤں میں ایک شجارتی فیکٹری قائم کیا اور Saltpetre کی شجارت سے دولت کمانے گے۔اورد گرامور میں ایک شجارتی فیکٹری قائم کیا اور شہر ھاتی ہوں خطاتیا جس نے ایک بڑی تاہی مجائی اور شہر ھاتی ہور

(جس کی بنیاد 1 اویں صدی میں غیاف الدین تعلق کے گورز حاجی مثم الدین الیاس 1342-57 نے ڈالی تھی زوال ہوا الوگ ڈھا کہ بنگددیش یعنی جہاں گر گرکو بجرت کرنے گئے۔ لہذا اس بڑھی ہوئی اقتصادی خت حال کے پیش نظر ہندوستانی تا جروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر اورنگ ذیب کے گورز ابراہیم خال 73-1668 نے اگریزوں سے چیقلس شروع کر دی۔ اس کے بعد اورنگ ذیب کے گورز سیف الدین محود سیف خال نے سنگھیا کی اگریز فیکٹری کے ذمہ دار مسئر Peacock کو تیب کے گورز سیف الدین محود سیف خال نے سنگھیا کی اگریز فیکٹری کے ذمہ دار دی ۔ مسئر مسئر کا وقید کر دیا۔ اس کے بعد اگریزوں نے نیپال میں داخل ہونے کی مہم شروع کر دی۔ 1715ء میں سے نیپال میں داخل ہونے گئے۔ بیتا کے داجد دھر ب سنگھ نے روم کے کیتھولک میں گوری کی اجازی وی کو کہ 1739ء میں راجہ دھر ب سنگھی کے بیاریوی کا عبد انگر وی کے 1730ء میں بیتیا میں راجہ دھر ب سنگھی بیاریوی کا علاج فادر جوسف میری نے کر دیا تھا۔ اس طرح 1766ء میں بیتیا میں رومن کیتھولک مرکز قائم ہو علاج فادن تو میں بیتیا میں رومن کیتھولک مرکز قائم ہو

گیا3اورائگریزوں کے لئے نیپال اور ترجت دونوں علاقوں میں قدم جمانے کا موقع مل کیا۔ ترہت کی ای جغرافیائی اہمیت کے مدنظر اکبر کے گورزمظفر خاں تربتی نے 1572 میں تر ہت میں فوجی جھاؤنی بنائی ،اس سے بازارووجود میں آگیااوراس بازارکو18 ویں صدی میں سید رضا خال مظفر جنگ نے (جو چیت پور بنگال کا راجہ تھا اور محمد شاہ رنگیلا کے زیانے میں مرشد علی خال کے ذریعہ چڑگاؤں کا چکلہ دارمقرر کیا گیا تھا شہر میں ترقی کر کے اس شہر کا نام مظفر پورر کھ دیا۔1772ء میں لارڈ کلائیونے اے برخواست کردیا اور 1782ء میں وارن بیسٹنگونے اس کے جيے دلاور جنگ کے لئے ڈيڑھ لا كھرو ہے سالانہ پنش مقرر كرديا (4) تربت كى جا كير ضبط كرلى می اورا سے ضلع تر بت کا صدر مقام بنادیا گیا۔ای زمانے میں Francois Grand کو پہلا ملکٹر مقرر کیا گیا۔1789ء میں موتی پور میں ایک ڈیج سر مایہ دارنے چینی مل قائم کیا، جے 1816ء میں نیل کی فیکٹری میں تبدیل کردیا گیا۔1780ء کے دہائی میں ہی ایک فرانسیی، (جس کا نام ڈینیل تھا) نے سریا میں نیل کی فیکٹری قائم کی۔الیکو عدر نیمل نے کانٹی اور موتی پور میں نیل کی فیکٹریاں قائم كيس مسترفيج نے ديوريا ميں،وليم آرني ہشر نے ڈھونی ميں شومين نے بھرہ ميں الي ہي فیکٹریاں قائم کیں (5) کلکٹر گرانڈ نے بھی کئی جگہوں پیاپی ذاتی فیکٹریاں قائم کیں اور کسانوں کا استحصال کر کے اپنی دولت میں بے شاراضافہ کیا۔ اس نے دولت کی خاطر کسانوں پے ظلم اور بد عنوانیوں کو اتنا بڑھاوا دیاتھا کہ انگریزی حکومت نے 1787ء میں اسے برخواست کر کے اس کی تمام فیکٹریاں اور دولت ضبط کر لیں۔ جس کی یاداش میں 1857ء سے قبل انگریز خالف منصوب(6) بنے لکے اودھ کے نواب آصف الدولہ (متوفی 1797ء) کے انقال کے بعد انگریزوں نے وزیرعلی کے جائز حق کونظرانداز کرتے ہوئے سعادت علی کواودھ کے تخت یہ بیٹھادیا اور وزرعلی کے لئے پنش مقرر کر کے انہیں بناری بھیج دیا۔اس کے بعداودھ کی اقتصادی حالت مجرتی ہی رہی۔ کسان بدحال ہوتے چلے گئے، ان پیظم بر هتا گیا، فوجیوں کی شخواہیں ملنامشکل ہونے لگیں اور اس درمیان وزیر علی نے اپنے ایک مخبر ملامحہ کے ذریعہ کابل کے ظمر ال زمال شاہ اورمرشدآباد كنواب ناصرالملك كوائي حمايت كفر بهونے كى تك ودوكى تاكماتكريز مخالف محاذ بنانے کی کوشش کی جاسکے لیکن ملامحد کی گرفتاری ہوگئی،اس کے پاس سے تی اہم خطوط ملے اور بیہ راز فاش ہو گیا، ملامحد کونل کردیا گیا، وزیر علی کی گرفتاری بھی ہوئی اورا سے کلکتہ میں نظر بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔لیکن اس قبل کہوہ کلکتہ بھیجا جاتا 14 رجنوری 1799ء کووز رعلی نے بنارس میں مقیم کئی انگریز افسروں کافٹل کردیا اور فرار ہوگیا۔وزیرعلی کے اس انگریز مخالف عمل میں بہار کے کئی خواس شامل تھے۔جن کی تلاش انگریزوں کو تھی۔وزیر علی وج تگر کے راجد کی پناہ میں چلے گئے جس نے انبیں انگریزوں کے حوالے کردیا۔قید کی حالت میں بی 15 رمئی 1817 و کو وزیر علی کا انتقال ہو گیا۔ اس درمیان اس کی ایک بیوی البی خانم کواس کے بیٹے کے ساتھ مارچ 1807ء میں پشندلایا گیااور وہ پہیں رہے لگیں لیکن انگریز حکومت کو پی خدشہ لاحق تھا کہ ان کی موجود گی عوام میں ان کے لئے ہدردی کا جذبہ بیدا کر عتی ہے وز ریلی کی دوسری بیوی حینی بیٹم کوان کے بیٹے کے ساتھ موتلیریں قید کردیا گیااورالی خانم کوبھی بہیں لایا گیا۔ بعد کوانبیں چھپرہ منتقل کردیا گیا۔1817ء کے بعدان کی تیسری بیوی کوبھی پٹندیس ہی قید کر دیا گیا۔ وزیر علی کے بیوی بچوں کی زندگی اب نہایت ہی خته حالی میں بہار میں گذرنے لگی اس کا شدید غصہ عوام میں تھا جو بھی بھی بھڑک سکتا تھا۔ تمپنی حکومت کواس خدشه کا شدیدا حساس تھا۔1829ء میں وقف کی زمینوں پیرعا کد ٹیکس کی مخالفت میں راحت علی (نیورہ کے زمیندار اور حسن امام وعلی امام کے جدامجد) اور میر عبداللہ نے اپنی رہنمائی میں پٹنہ پجبری کے سامنے ایک احتجاجی جلے کا اہتمام کیا تھا۔ اس جلیے کی وجہ ہے بھی عوام میں انگریزوں کےخلاف غصہ ونفرت ٹیں اضافہ ہور ہاتھا۔

1845-46 میں جب شال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں اورسکصوں کے درمیان

جنگ ہور بی تھی تب پٹنے کے مسلم خواص نے اس موقعہ کا فائدہ اٹھانا چاہا کہ ایسے موقع پر اگریزوں کو بھگانا نسبتاً آسان ہوگا۔ان لوگوں نے دانا بور چھاؤنی میں تعینات ہندوستانی سیاہیوں کو ملاکر ایک انگریز مخالف محاذ بنانے کی ترکیب سوچی ۔خواجہ حسن علی خال (جسٹس خواجہ محمد نور کے پردادا) اورمنشی بیر بخش، (جودانا پور چھاؤنی میں فوجی معلم تھے) نے راحت علی سمیت کئی لوگوں کو انگریز مخالف محاذیمی شامل کرنے کی کوشش کی ۔ سون پور کے سالانہ میلے میں خواجہ سن علی خال کے خیمے میں مسلم زمینداروں کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔اس میں سیف علی خال نام کا ایک مخف بھی شامل تقاجے دہلی کے مغل بادشاہ کا ایجنٹ سمجھا جاتا تھا۔ منشی پیر بخش اور سیف علی نے منصوبہ بنایا کہ برطانوی ہند کی فوج میں جو ہندوستانی سیاہی ملازم ہیں انہیں انگریز مخالف محاذ میں شامل کیا جائے۔ای منصوبے کے تحت پٹنہ کے داروغہ میر باقر کوسوگولی (چمیارن) چھاؤنی میں بھیجا گیا۔جہاں اس نے سادہ خال نام کے کسی فوجی افسر کوا بے منصوبے میں شامل کرلیا۔ دریں اثنا ان لوگوں نے جکدیش پور ( آرہ، شاہ آباد ) کے زمیندار کنور سنگھ کو بھی اینے منصوبے میں شامل کر کے خفیہ طور پرایک چھوٹی فوج تشکیل کردی۔حب الوطنی کی اس خفیہ "سازش" میں ٹیکاری (گیا) کے راجہ،ان کے دیوان منتی جراغ علی اور ترجت (مظفر پور) کے پرلسل صدر امین خواجہ ہدایت علی خال بھی شامل ہو گئے ۔اس کے علاوہ دیگر کئی زمینداروں کو بھی سون پور میلے میں اکٹھا ہو کر نیمال کے راجداور دہلی کے مغل بادشاہ کی مدد ہے ایک بروی فوج کھڑی کرنی تھی لیکن موتی مشرانام کے ایک پولیس جعدار نے اس خفیہ خبر کومیجررو کرونٹ کومطلع کر دیااس طرح بیراز وقت ہے قبل فاش ہو گیا اور ایسے تمام لوگول کے خلاف انگریز بولس نے انتقامی کاروائی کرنی شروع کر دی۔راحت علی کے دونوں مکان (سبزی باغ، پٹنداور نیورہ) پرایک ساتھ چھایہ مارا گیا۔راحت علی گرفتار کرلئے گئے۔ان کے مکان سے جو کاغذات وخطوط برآ مدہوئے اس سے بیہ پتا چل گیا كهسهرام خانقاه كے شاہ كبيرالدين اورخواجه حسن على خال وغيره بھى اس انگريز مخالف مہم ميں شامل تھے۔حالانکہخواجہ حسن علی خال، پٹنہ کے داروغہ میر باقر کی مدد سے فرار ہونے میں کا میاب ہو گئے اورتر ہت کے ایک گاؤں بڑھی میں پناہ گزیں ہوئے۔24ردمبر 1845ء کومنٹی پیر بخش کو گرفتار کرلیا سیااورا سے سرکاری گواہ بنالیا گیا۔لیکن اس نے پچھاس طرح سے گواہی دی کہ راحت علی رہا کر دئے گئے۔ای طرح خواجہ حس علی خال بھی 8 راکتوبر 1846ء کو بری کردئے گئے۔میر باقر (یٹنہ کے داروغہ) نیازعلی (پٹنہ کے قاضی) ہرکت اللہ (پٹنہ کے سرکاری وکیل) کو توکریوں سے برخاست کردیا گیااور شاید ترجت (مظفر پور) کے پرٹیل صدرا بین خواجہ ہدایت علی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ پولس جعدار بھیکن خال کو تین سال کی سزا (کورٹ مارشل کے بعد) ہوئی 'پھر عمر قید لیکن بعد بیس رہا کر کے توکری سے برخاست کردیا گیا۔ اس طرح 46-1845ء کی اس انگریز نخالف محاذ آرائی کو انگریز ول نے کچل ڈالالیکن انگریز ی حکومت کے خلاف خواص و موام کا غصہ بردھتا ہی مہاور زمینداروں کے درمیان کیٹر المذہ بی اتحاد سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انگریز دکام بہت زیادہ خطرناک انقامی کارروائی کرنے سے گریز کرنے گے بلکہ یہ تاثر دینے گے کہ انگریز ی حکومت ہندوستانیوں کے ذبی امور جس مداخلت نہیں کرنے گے بلکہ یہ تاثر دینے گے کہ انگریز ی حکومت ہندوستانیوں کے غربی امور جس مداخلت نہیں کرنے گی لیکن انہوں نے عام لوگوں بالخصوص کسانوں کی گرفتاریاں بھی جاری رکھیں اس زمانے میں جیلوں جس کھانے کا انتظام بہت ہی براتھا۔

ایسے نامساعد حالات میں انگریزی حکومت نے 1855 میں یہ فیصلہ کیا کہ جیلوں میں قید بوں کو ملنے والے پیتل کے لوٹے صبط کر لئے جا کیں گے اور انہیں مٹی کے برتن لوٹے وغیرہ بی استعال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور مظفر پور کے جیلوں میں بند قید بول کے غصے میں استعال کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے آرہ اور مظفر پور کے جیلوں میں بند قید بول کے غصے میں ہے بناہ اضافہ کر دیا۔ ہندہ قید یول کو پیتل سے ایک خاص مذہبی عقیدت تھی لاہذا اس قدم کو مذہبی جذبات کو تھیں پہنچانے کے متر اوف سمجھا گیا اور اس طرح لوٹا بغاوت (7) شروع ہوئی (ہوا یوں تھا کہ اپر بیل 1854ء میں علی پور (24 پرگنہ بنگال) کے جیل میں ایک قیدی نے وہاں کے ظالم و جابر جیل کا قبل ای پیتل کے لوٹے سے مارکر کر دیا تھا۔)

پیتل کے لوٹے وہنانے کے فیطے پر آرہ اور مظفر پور کے قیدی بھڑک اٹھے۔ان کے اس بغاوت میں عام لوگ بالحضوص کسان بھی بڑے بیانے پیشائل ہو گئے ۔مظفر پور کی سڑکوں پر رعیت اور شہر کی عام آبادی نگل آئی اور پوری خلقت جیل کی جانب بڑھنے گئی ۔جیل پر تملہ کر کے قید یوں کو رہا کراد یا گیا۔ایسا ہی واقعہ 24 سال بعد بیری میں انقلاب فرانس کے وقت 1789ء میں ہوا جب باشل کے جیل سے باغی عوام نے قید یوں کور ہاکر دیا تھا۔عوام کے اس غصے بھر سے احتجاج سے بعض رہورہ کور کا گئے۔شاد مجبورہ کور انگریز کی حکومت کو گھٹے میکنے پڑے اور پیشل کے لوٹے کی اجازت قید یوں کول گئی۔شاد مخطیم آبادی 1847ء میں جو خود کو مخطیم آبادی 1847ء کے تصنیفیں" تاریخ بہار '1876 اور" نقش یائیدار' سے بیتہ بیاتا ہے کہ مخطیم آبادی کی تیاری خفیہ طور پر دراصل تر ہت کے پولس جمعدار وارث علی نے کی تھی جوخود کو

مغل بادشاہ کے خاندان کا فرد کہتا تھا۔ شاد عظیم آبادی کا ناول یا ناولٹ (جے تھی احمدارشاد نے ترتیب دے کر 1993ء میں شائع کیا)'' بیرعلی' انہیں دو کتابوں کے مواد سے تیار کیا گیا ہے۔

10 رمئى 1857 م كواس تحريك كاطوفان مير تھ سے اٹھا۔ بہار ميں بھى اليي تيارياں جارى تھیں-12 رجون 1857ء کود ہو گھر کے یاس روہنی میں سیابیوں کی بغاوت اس کا پیش خیمہ تھی۔جس کے بعد فوجی چھاؤنی کوروہنی سے منتقل کر کے بھاگل پورلایا گیالیکن اگست 1857 میں یہاں بھی بغاوت بعرث اتفی ۔خائف انگریز صاحبوں نے ضلع انظامیہ مظفر پور سے حفاظتی انظامات کی ما تك كى -اس دوران" وبابيول" كى كرفتاريال مونے لكيس - كيونكه ترجت كے علاقے ميں عاجى مبارك على كى رہنمائى ميں" وہائى" تحريك كابرداز ورتھا۔واضح رے كه بہار ميں صادق بورخاندان کے علاوہ دواور جماعتیں برکش مخالف تحریکوں میں سرگرم تھیں۔ایک جماعت (گروہ) کو'' لکھنؤ كروب" كها جاتا تقاجس مين بيرعلي يوسف على أمام الدين اور مسح الزمال وغيره شامل تقه\_ دوسری جماعت" دیلی گروپ" کہلاتا تھا جس میں وارث علی اور علی کریم (وومری میا کے زمیندار) وغیرہ شامل تھے۔ دبلی گروپ پر حکومت کو بیشک تھا کہ ای نے دا تا بور کے ساہیوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑ کانے کی کوشش کی تھی۔ لکھنؤ اور د بلی گروپ نے مشتر کہ طور پریہ فیصلہ لیا کہ جعنٰ3رجولائی 1857ء کو بغاوت شروع کر کے علی کریم کوصوبہ کا حکمراں (یا گورنر) منتخب کر دینا ب شاید بیتیا کے راجہ بھی اس منصوبے میں شامل تھے لیکن اس سے قبل ہی وہاں خوف و دہشت کا ماحول بن چکا تھا۔ نیلہا صاحبان کی بے چینی کے مدنظر مظفر پور کے مجسٹریٹ نے 14 رجون کو علاقے کے بھی یورو بی نیلہا صاحبان کومظفر پورشہر منتقل ہوجانے کا حکم دے دیا۔اس درمیان پٹنہ کے مشنرولیم ٹیلرنے پٹند کے چند سلم خواص کو 19 رجون کی رات کھانے پر مدعو کیا۔اس میں مولوی محر حسین مولوی احمد الله مولوی واعظ الحق وغیرہ شامل تھے۔اس دعوت کے بہانے اس نے ان سبھی شرفاء کو گرفتا ر کروا لیااور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیاروں کو تھانوں میں جمع کر دیں محض شبہہ کی بنا پرمظفر پور میں بھی شہر کے علاوہ دیباتوں (مثلاً سنگھیا 'لال عجنج وغیرہ) ہے ملمانوں کو گرفتار کرناشروع کردیا گیا۔

23رجون 1857ء کو وارث علی جمعدار پولس چوکی بروراج Barvraj ہے گرفتار کر لیا گیا(8)۔رابرٹس اوراس کے ہمراہ کئی نیلہا صاحبان نے وارث علی کواس کی پولس چوکی بروراج

ے اس وقت گرفتار کیا جب وہ علی کریم کو بیخط لکھ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے منصوبے میں شامل ہے۔وارث علی کوسو کولی چھاؤنی کے میجر ہولس کے پاس روانہ کیا گیا تا کہاسے بھائی کی سزالیکن وہاں سے انہیں سزائے عمر قیدسنا کردانا پور بھیجا گیا جہال کمشنرولیم ٹیلر نے 6رجولائی 1857 و کھانسی کی سزا کامستحق۔ولیم ٹیلر کے مطابق وارث علی کے پاس جوخطوط ملے ان میں پچھخطوط میں نیلبا صاحبان کے مظالم اور کسانوں برظلم و جروا تحصال کے ذریعہ بورو بی نیلبا صاحبان کے ذریعے برى دولت جمع كرنے كے خلاف غضة كا اظهار بھى تھا (9) -23رجولا كى 1857 مكوشام چھ بجے شام کووارث علی کو بھانسی دے دی گئی۔شادعظیم آبادی کے مطابق پیرعلی (جووارث علی کے ہم نوابھی تھے)نے لوگوں کو ان کے مذہب کے نام پر بھی اکٹھا کیا تھا کہ انگریزی حکومت سے ہندو اور ملمانوں کے نداہب کوخطرہ پہنچ رہاہے۔فضل حق خیرآبادی1861-1797 نے بھی انگریزوں کے خلاف اس تحریک کے دوران فتوی جہاد جاری کیا تھا۔اور پچبری کی سربراہی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا'اس تحریک کے نتیج میں متوقع آزاد ہندوستان کا'' بہلاآ کمن'' بھی تیار کیا گیا تھا جو کہ"جہوری اصولول" پر منی تھا۔ اس کے لئے انہیں اعدمان کی جیل میں قید کر دیا اليا(10) فضل حق خير آبادي كي شاكردول مين تربت كے مشہور شاعر مرشد حسن كالل بھي تھے۔لیکن جرت کی بات ہے کہ مرشد حسن کالل کا ذکر جن کتابوں (مثلاً "ریاض ترہت" 1868 اور" آئينة ربت 1883) مين ملتا بان مين تحريك 1857 كے متعلق سكوت اختيار كرليا كيا ہے بلکہ 1855ء میں جب اُنگریزی حکومت کے ہندوستانی و پورویی افسران مظفر پور میں زراعتی و صنعتی نمائش کا پرشکوہ اور پر احتشام انتظام کرتے ہیں تو کائل انگریز حکام و گورنر کی شان میں تصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ بہر کیف کسان مظفر پور میں نیلہا صاحبوں کے ظلم سے تنگ آ کران سے كافى متنفر تنصر كيونكهانهول نے كسانوں كوخت حال غلاموں ميں تبديل كرديا تھا۔ يورو بي پائٹرز کی رہائش ہے میلوں دورجھی کسانوں کو جوتے پہن کر چلنے کی اجازت نہیں تھی نہ ہی انہیں بارش میں جھاتے کے استعال کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے شروعات میں بھی' (جب کہ انگریز مخالف قومی تحریکیں کافی مضبوط ہو چکی تھیں اور ہندوستانیوں کی جسارت بڑھ چکھی) انہیں بہت طرح کے نیکس اداکرنے پڑتے تھے۔مثلاً (1) پیری پوئی لیس: باپ کے انقال کے بعد بیٹے کو اپنے باپ کی جائداد کی وراثت

حاصل کرنے کا اختیاراس وفت تک نہیں تھا جب تک وہ اپنے علاقے کے انگریز نیلہا افسر کوئیکس نہ ادا کردے۔

(2) تین کھیا نظام: ہرایک بیگھ یعنی 20 کٹھا کی زمین کے پلاٹ میں 3 کٹھا کا وہ حصہ جو سب سے ذرخیز تھا' نیل کی کھیتی کے لئے جبراً مقرر کردیا گیا تھا۔اس نیل کی کھیتی کے تمام اخراجات کسانوں کو دینے تھے جبکہ اس کا منافع نیلہا صاحبوں کو جاتا تھا۔

(3) گھوڑ ہی۔ تھینسبی ٹیکس: صاحبوں کے گھوڑ وں کے لئے کسانوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ بنگلبی ٹیکس: انگریزوں کے بنگلوں کی تغییر ومرمت کے لئے بھی کسانوں سے ہی ٹیکس لیا جاتا تھا۔ (11)

نیل کے علاوہ چینی کے لئے گئے گھیتی بھی جرا کروائی جاتی تھی کیوں کہ 1780ء کے بعد سے بوروپ میں جائے گی مقبولیت بڑھ گئی تھی جس کے لئے چینی کی گھیت بڑھرہی تھی۔ای لئے اس علاقے کی زر خیزی کے پیش نظرموتی پور میں 1789ء ایک ڈی نے چینی مل قائم کیا۔ چونکہ گنا پورے سال تک (نومبر سے نومبر تک) کھیتوں کو مصروف رکھتا تھا ایسی صورت میں ایک بار بھی اگر فصل تباہ ہوئی تو کسانوں کی بدھالی بڑھ جاتی تھی ایسا ایک بار 1802-1802 ہوا جب میں سفیر چینئی کے حملوں نے گئے کی فصل تباہ کر دی (12)۔ نیتجاً پورے تر ہت میں قط سالی ہوگئی۔اس طرح زمین کے خرد خیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سے بھی کی وجہ سے بھی 1857 سے قبل بھی مسلسل نے زمین کے ذرخیز ترین حصوں پہنیل اور گئے کی جبر سے بھی کی وجہ سے بھی 1857 سے قبل بھی مسلسل ناگریز مخالف بعناوتیں ہوتی آرہی تھیں لیکن کمزور کسانوں کی بعناوتوں کو انگریز کیلئے میں انگریز مخالف بعناوتیں ہوتی آرہی تھیں لیکن کمزور کسانوں کی بعناوتوں کو انگریز کیلئے میں اکثر کامیاب ہوجاتے تھے۔

14 جون 1857 کوای وجہ ہے تر ہت کے مختلف علاقوں ہے تقریباً 18 ہورو پی پلانٹرز نے مظفر پورشہر میں آکر پناہ لیا۔ انہیں اپنظم کا خمیازہ بھگننے کا وقت نظر آر ہا تھا۔ اس لئے وہ شدید بچینی میں مبتلا ہے۔ ان کا خوف ان کے ظلم کا واضح ثبوت تھا۔ کسانوں کے او پر ہونے والے ظلم واستحصال کا اندازہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو واستحصال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 ویں صدی میں بھی چمپارن کے کسانوں کو پیر محمد مونس (1949-1888) وافظ وین محمد انصاری (1961-1888) 'شخ گلاب' بطح میاں (1858-1943) ورویگر کئی میاں (1858-1943) اور دیگر کئی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعینات لوگوں کی رہنمائی میں انگریز مخالف تحریکین چلائی گئیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظفر پور میں تعینات

افروں نے باغی بخیبوں (سپاہیوں) کی گرفتاری کے لئے سخت ترین اقد امات کئے۔ پرلیس پر پابندیاں عائد کردی گئیں۔ نیپال سے تر ہت کے دور دراز علاقوں ہیں لوگوں کی آمد پر سخت پابندی لگادی گئی اور مظفر پور شہر کے مغربی کنار سے پر سکندر پور ہیں واقع در بھنگہ مہارائ کے قلعہ نما مکان کی قلعہ بندی شروع کر دی گئی تا کہ خائف اگریز حکام و بیلہا صاحبان وہاں پناہ لے سیس۔ جولائی 1857ء مے تر ہت ہیں باغی سپاہیوں کی گرفتاری کا کام مزید تیز کردیا گیا۔ 3رجولائی 1857ء کومظفر پور کے محمر بیٹ رچروٹ نے پٹنے کے کمشنر ٹیلرکو بیا طلاع دی کہ تر ہت کی تمام ندیوں کے کھاٹوں پر حفاظتی انتظامات بڑھا وہ کے جیں۔ باغیوں کے سلسلے ہیں معلومات فراہم کرنے والوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ جب 8 ذمینداری گھاٹوں (گڑگا اور گنڈک ندیوں سے والوں کے لئے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ جب 8 ذمینداری گھاٹوں (گڑگا اور گنڈک ندیوں سے مسلک) پر پولس تعینات کر کے ذمینداروں کو ہدایت دی گئی کہ باغیوں کو گرفتار کرکے اپنے علاقے مسلک ) پر پولس تعینات کر کے ذمینداروں کو ہدایت دی گئی کہ باغیوں کو گرفتار کرکے اپنے علاقے مسلک کے بیار میں مناظتی انتظامات میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا۔

دی۔ سوگولی میں چارسپاہیوں نے میجر ہولمس کے مظالم سے تنگ آگرا سے اور اس کی بیوی کوموت کے گھاٹ اتاردیا۔ داتا پور کے سپاہیوں نے میجر ہولمس کے مظالم سے تنگ آگرا سے قبل قید یوں کور ہاگردیا ان کے اس لڑائی میں کور شکھ کی قیادت سے تیا جوش اور جذبہ آگیا۔ 29رجولائی 1857ء کو مظفر پور کے تاجی ان کے اس لڑائی میں کور شکھ کی قیادت سے تیا جوش اور جذبہ آگیا۔ 29رجولائی 1857ء کو مظفر پور کے بیجی خطروں سے آگاہ کیا جس کے پیش نظر 30رجولائی کو محمر بیٹ ای ۔ ایف لینے ور میں در پیش خطروں سے آگاہ کیا جس کے پیش نظر 30رجولائی کو محمر بیٹ ای ۔ ایف لینے ور نے مارش لاء نافذ کر دیا۔ اس کے باوجود باغیوں کے خوف سے گئے۔ جلد تال نینے ورشہر میں واپس آگیا اور چونکہ باغی سیوان اور اعظم گڑھاور نیبال تک جا چکے تھے اس لئے بلانٹرز کومشورہ دیا کہ شہر اور مختلف علاقوں میں پولس تعیناتی بر ھادی گئی ہے لہذا وہ اپنے میں اس لئے بلانٹرز کومشورہ دیا کہ جو ان پیڈول دیوریا جو اربی جو اربی جو اربی جو انہوں فیم کو مجسٹریٹ کا اختیار دیا گیا تا کہ بلانٹرز مثلاً ڈومرا 'پو پری' کمحول' پنڈول' دیوریا' جو اربی ورفیمرہ کو مجسٹریٹ کا اختیار دیا گیا تا کہ بیبال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں داخل ہونے سے دوکا جا سکے۔ نیبال کے راجہ جنگ بہادر' نیپال کی سرحدے باغیوں کو تر ہت میں داخل ہونے سے دوکا جا سکے۔ نیبال کے راجہ جنگ بہادر' بیرا ہون کے دور کا جا سے۔ نیبال کے راجہ جنگ بہادر' بیرا ہوں مورسنڈ' بنڈول کے زمینداروں اور متبا خاندان نے تح کیکو کیلئے میں انگریزوں کی مدد

کے سور سنڈ کے زمیندار نے ہر باغی کو پکڑنے پہ 30روپے کے انعام کا اعلان کر دیا۔

5 رحمبر 1857ء کوا تھے۔ ایل ڈیمپیئر 'جو کہ پیٹور کا جانشیں مقرر کیا گیا' نے ہندوستانیوں پہل وڈیمتی کا مقدمہ شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ چیخ کر کہا تھا کہ:
'' برطانوی کمپنی کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور کنورستا کھی حکومت قائم ہوگئ ہے''

جائدادیں ضبط کی جانے لگیں کھے کوسزائے موت کچھ کوسزائے عمر قیدُ دیہاتوں میں مواضع پراجمائی جرمانے عائد کئے گئے۔ ترجت میں انگریزوں نے انقاماً کئی مکانات نذرآتش کر دئے۔انسب کارروائیوں سے تنگ آ کرلوگ پھر بغاوت برآ مادہ ہو گئے۔اور بیخطرہ لاحق ہوگیا كماعظم كره-كوركه بور-ريوا گھاٹ ہوتے ہوئے نيال كى ترائى ميں جھے ہوئے باغى پھرے حملہ آور ہوسکتے ہیں۔ گھاٹوں یہ چوکسی بڑھادی گئی۔مثلاً بھرہ کے کائستھ زمیندارنے ریوا گھاٹ کے تحفظ کا انتظام کیا'موتی پور' دیوریا' سریا وغیرہ میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے کیوں کہ نیمال سے چمیاران ہوتے ہوئے ان علاقوں میں باغی فوجیوں کے حملے کا خطرہ انگریزوں اور ان کے وفادارزمینداروں کو ہور ہاتھا۔ دعمبر 1857ء میں بنگال گھوڑ سوار (Yeomanry Cavalary) تین سوفوجیوں کو لے کر پوسا جروس کی رہنمائی میں مقیم ہوگیا۔ پوسا کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ یہاں ے مظفر پور در بھنگہ اور جاجی پورتینوں شہروں میں آسانی سے پہنچا جاسکتا تھا۔ جاجی پور اور پوسا کے درمیان بھی گھاٹوں یہ پولس کی تعیناتی میں اضافہ کر دیا گیا۔ای طرح پوسااور در بھنگہ اور پوسااور مظفر پور کے درمیان بھی حفاظتی انظامات چست کردئے گئے۔(ای Stationing کی وجہ سے يوسا مين Horse Breeding كامركز وجود مين آگيا۔ بہت بعد مين يهال زراعتي سائنس كي تعليم کے لئے ایک کالج بھی قائم کیا گیا جو 1934ء کے زلز لے میں تباہ ہونے کی وجہ ہے د بلی منتقل کر دیا گیا اور دبلی میں وہ علاقہ پوساروڈ کے نام ہے مشہور ہوگیا۔) پوسا میں حفاظتی اقد امات کی ایک برسی وجہ پیرشی کیڈ ھا کہ (بنگلہ دلیش) میں 18 رنومبر 1857ء کوایک بغاوت بھڑک گئی تھی۔خفیہ خبریں حاصل کرنے کے لئے ٹیلی گراف کی نئی لائنیں تشکیل دینے کے منصوبے بننے لگے تا کہ پورنیہ اور مظفر پور کے درمیان (بھاگل بور کشن سیخ اور سوبول ہوتے ہوئے) ٹیلی گرافی رابطہ قائم ہو سکے۔ابریل 1858ء تک باغیوں کا پیچھا جاری رہا اور گنڈک پارکر کے نیمیال سے باغیوں کے ترہت میں داخل ہونے کا خطرہ محسوں کیا جا تارہا۔ جون سے اگستہ 1858ء کے درمیان ایچ۔ ایل۔ ڈیمئر اور پٹنہ کمشنر کے درمیان ہونے والے مراسلات سے انکشاف ہوتا ہے کہ سریا اور دیوریا کے پلانٹرز 'بھرہ اور گردونواح کے زمیندار وغیرہ نے اس تح یک کو کیلنے میں انگریزوں کی بے پناہ مدد کی۔ ایسے بھی وفاداروں کو رعایات وانعامات سے نوازا گیا۔ ایسے بی وفاداروں میں دیوان مولا بخش کا بھی شارکیا گیا۔ ولیم شیر نے بھی دیوان مولا بخش کی خوب خوب تعریفیں کھی کیوں کہ اس نے باغیوں کو پکڑوانے اور سزا دلوانے میں یوری مدد کی۔

مختفرا کہاجاتا ہے کہ: ترجت میں تحریک دوسے متعلق اس تفصیلی جائزے ہے تابت ہوتا ہے کہ ذراعتی بدائنی اقتصادی بدحالی اور کسی حد تک ندہبی جذبات کا مجروح ہوتا (بیاحیاس اقتدار واقتصادیات ہے محرومی پہاور شدید ہوجاتا ہے) 1858ء کے انقلاب کی بڑی وجوہات تھیں۔اس سے قطع نظر کہ پیتح کی خواص اور سپاہیوں نے شروع کی ایک بڑی سپائی بیہ کہ کہ ما کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری کسانوں کی شرکت اس میں بہت زیادہ تھی۔ پی کے شکا (13) کی تحقیق کے مطابق جنوری تھا۔1850ء میں ترجت کے پلائٹرز کے خلاف رعیتوں نے بغاوت اور مقدمہ شروع کر دیا تھا۔1856ء میں ترجت کے پلائٹرز کے رعتوں نے تقریباً 38مقدے درج کرائے تھے۔(اس کے قبل 1839ء میں سریا فیکٹری کے پلائٹرز میک لیڈ کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرایا گیا تھا) لہذا ولیم ڈالرمیل (14) جیسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی لہذا ولیم ڈالرمیل (14) جیسے برطانوی سامراجیت کے حامی مورخوں کا یہ کہنا 'کہ ذہبی جنون ہی تحریک کے ایک 1857ء کی اہم ترین وجہ تھی ہرگز قابل قبول بلکہ قابل تو جنہیں ہے۔

ال جائزے سے بیانکشاف بھی ہوجاتا ہے کہ خواہ وہ اگریزوں سے وفاداری کرنے والے لوگ ہوں یا تجریک میں ہندو و مسلمان بھی شامل ہونے والے انقلابی ' دونوں ہی صفوں میں ہندو و مسلمان بھی شامل ہونے ہے۔ کیمبرج کے مورخ کی۔اے۔ بیلی (15) نے بیکہا ہے کہ مشرقی بھارت کی سیاست 18 ویں و 19 ویں صدی میں ہندو و سلم خطوط پہنفسم تھی۔ بھومیہا راور راجیوت زمیندار مشلاً بنارس' ہتھوا' بیتیا و غیرہ نے مسلم نواب اور ھے خلاف بغاوت کیا جب کہ بیزمیندار اسی نواب کے Contractor تھے۔ لیکن اس رائے کے برعکس تحریک بیت 1857ء نے بیٹابت کردکھایا کہ مظفر پور (اور دیگر علاقوں میں بھی ) میں ہندو مسلم اتحادا سے عروج بیتھا۔

نیزید کہ ترجت میں زبر دست عوامی شرکت کے باوجود اس تحریک کے رہنماؤں میں اتنی

طافت وصلاحیت نہیں تھی کہ وہاں عارضی طور پر ہی سہی نئی دلیں حکومت قائم کر پائیں جائیکہ 31ر جولائی 1857ءکومظفر پور کے بھی اعلیٰ حکام فرار ہو چکے تھے۔اوران کے پاس اس تتم کے مواقع تھے کہ وہ آزادی کے خواب کوشرمندہ تعبیر کرسکیں۔

اپریل 1859ء تک باغیوں کے حملے کا خدشہ برقرار رہالہذا سڑکوں اور گھاٹوں پہ حفاظتی انتظامات میں شدید اضافہ جاری رہا، مسلمانوں اور او نجی ذات کے ہندوؤں کو پولس اور فوج میں مجرتی کرنے کے بجائے دوسادھوں، جماروں، موسہوں کی تقری کا فیصلہ لیا گیا۔ شاید انہیں خدشوں کے پیش نظر مختلف اہم علاقوں میں سڑکوں کی تغییر ومرمت روک دی گئی۔ مثلاً لال سمنے ویشالی سے کیسریا وسوگولی کی سڑک، ریوا گھاٹ پر ٹیل کی تغییر کا منصوبہ جو کہ مظفر پور اور چھپرا کے بھے کی دوری کافی کم کردیتا ہے اور ان راستوں پر بل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ مظفر پور اور چھپرا کے بھی کی دوری کافی کم کردیتا ہے اور ان راستوں پر بل لائن بچھانے کی منصوبہ جو کہ مظفر پور اور کی گادی گئی۔

#### حواثى ومآخذ

(1) Jai Narin Thakur, Demographic featurs of Tirhut", in Journal of Bihar Research socieity (JBRS) vol.55 1969 pp-133-143.

(2)Radha krishna chaudhry, "A History of Muslim Rule in Tirhut, 1206-1765,"Chowkhamba sanskrit publication, varansi, 1970

(3) الينا

(4) قرة العین حیدرکار جہال دراز ہے' جلداول دوئم ، ایجویشنل پبلشگ ہاؤس دہلی 200 صفحہ 180 'ان کا افسانہ'' دریں گردسوار ہے باشد''مشمولہ'' روشنی کی رفتار''، ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھ، 1992 بھی دیجھیں۔

(5)S.N.Singh, History of Tirhut (from Earliest Times to nineteenth ceutury), calculta, 1922

(6)k k Dalta, Anti British Plots and movements Before 1857 Meenakshi prakashan, Meerut, 1970, pp-21-23.

(7) S.Narain, The Role of Tirhoot in The Movemeut of 1857-59," in

JBRS,March 1954,pp-55-73

(8) Vijay Kumar Thakur, Movement of 1857-58 in tirhut and The Rebels" in JBRS, vol.61,1975, pp-105-22.

وارث علی کے علاوہ وزیر علی ، غازی خال ، خیراتی خال ، میر ہدایت علی ، کلوخال اور قربان علی جیسے" باغی سپاہیوں کو عمر قید کی سزاد ہے کران جائیدادیں ضبط کرلی گئی تھیں۔ (9) William tayler, Our Crisis or Three Months at Patna During the Insurrection of 1857, London 1858, 1882, patna 2007 (Reprint).

(10) Jamal Malik," letters, Prison Sketches and Auto -biographical literature: Fadl-e- Haqq Khairabadi in the Andaman Penal colony" in Indian Economic and Social History Review (IESHR), vol. 63, No 1,

(11) اشرف قادری تحریک آزادی مندمین مسلم مجابدین چمپارن کامقام بیتیا، 1992

(12)N P Singh, Growth of Sugar Cultivation in Bihar, 1793-1913, in

proceedings of Indian History Congress, (PIHC), 1984

(13) P.K. Shukla "Indigo peasant protast, in North, Bihar, 1867-1916, "in K.K. Sharma, P.P. Singh, Ranjan kumar (eds) peasant strggles in Bihar, 1831-1992: Spontaneity to Organization, Janki Prakashan, Patna, 1994, p.p. 48-64.

(14) William Dalrymple, The Last Mughal, The Fall of a

Dynasty, Delhi, 1857, penguin, Delhi, 2006.

(15) C.A. Bayly, Rulers, Townsmen and Bazars: North Indian sociaty in the Age of British Expansion, 1770-1870, Cambrige 1983, pp-17-18.

#### ويگردوالے

ا قبال حسین ، داستان میری (خودنوشت سوانح عمری) ، خدا بخش لا ئبر ری پیشنه، 1989 تقی رحیم ترکی یک آزادی میں بہار کے مسلمانوں کا حصد ، خدا بخش لا ئبر ریی پیشنه، 1998

K.K.Datta, Biography of kunwar Singh and Awar Singh patna, 1957

p.115.

K.K.Datta Freedom Movement in Bihar, vol patna, 1957, pp-15-25.

Qeyamuddin Ahmad, Wahabi Movement in India, DUP, Delhi, 1994 (Reprut).

W.W.Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol. 13/Trubner co,

London, 1870.

Lsso,"Mally, Bengal District Gaze tteers, Muzaffar pur,calcatta1908/ Shabd prakashan Delhi 1987.PPH.Delhi 1978.

Razi Ahmad, Indian peasant Movement and Mahatma Gandhi,

Girish Mishra, Agrarian Problems of Permanent sett lement in Champaran,

P.C.Raychaudhary, Inside Bihar, Patana 1962.

## انقلاب ١٨٥٤ء ميس علما كا قائدانه كردار

برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں نے 1857ء میں جو پرچم انقلاب بلند کیااس کے بڑے دوررس اثرات و نتائج برآ مدہوئے۔ وقتی طور پر برطانوی سامراج نے انقلابیوں کے عزائم ناکام بنادیے لیکن ان کے سینے میں دبی ہوئی چنگاری سکتی رہی اور بہی چنگاری بیسویں صدی عیسوی کی تیسری چوتھی دہائی میں شعلہ جوالہ بن گئی جس کی تیش ہے برطانوی سامراج کانشین جل اٹھااور 1947ء میں اے بھد حسرت ویاس ہندوستان ہے دخت سفر باندھنایڑا۔

چنانچ ڈاکٹر آرے۔ بجد اراپی تحقیق کا ظل صدان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

(1857ء کی شورش ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لئے وسیع بیانے پر مہلی بڑی اور براہ راست چنوتی کی حیثیت سے بمیشہ تاریخ میں یادگارر ہے گی۔

نصف صدی بعد شردع ہونے والی آزادی کی تح یک کواسی تح یک ہے روشیٰ ملی۔

82-1857ء کی یاد نے ہماری آزادی کی تح یک کوتقویت دی۔ اس کے مجاہدین کے دلوں میں ہمت کی روح پھوتی۔ خوفناک جدو جہد کے لئے ایک تاریخی بنیاد فراہم کی۔ اوراسے ایک ایسا فلاتی محرک عطاکیا جس کی وقعت میں مبالغہ کرناممکن فراہم کی۔ اوراسے ایک ایسا فلاتی محرک عطاکیا جس کی وقعت میں مبالغہ کرناممکن منبیں۔ 1857ء کی بخاوت کی یاد نے ،جس کی عظمت غلط بیا نبول کے باوجود بڑھتی منبی ہنوا ہوگا ۔ بہنوا ہوگا۔ " (ص 140 ۔ انقلاب 1857ء مولفہ پی ی جوثی ، مطبوعہ تو می کونسل برائے فروغ اردو طبع سوم 1998ء)

انگریزوں کے مظالم اور ان کی چیرہ دستیوں سے مسلمان اور ہندوسب کے سب نالاس تھے۔

ال صنعتی و زراعتی ملک کی رگوں ہے خون چوس کرجس طرح اگریز اپنے انگشان کو مالا مال کرد ہے سے اور خصوصیت کے ساتھ بنگال کو انھوں نے کنگال بناڈ الاتھا جس کی وجہ ہے ہندوستانیوں کے دل اگریز دشتنی کی آماج گاہ بن گئے تھے۔ ہندوستانی نو ایوں، راجاؤں، زمینداروں، تا جروں اور شرفا کو ذلیل کرنا انگریز وں کا معمول بن گیا تھا۔ اور جب انھوں نے ان کے فد جب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے صبر کا بیانہ لبریز ہوگیا اور ای کے نتیجے میں انقلاب 1857ء رونما ہوا جس میں مسلمانوں کی تو ان کے صبر کا بیانہ لبریز ہوگیا اور ای کے نتیجے میں انقلاب 1857ء رونما ہوا جس میں مسلمانوں کے نہیں ہیشواو قائدین ہیں ہیش ہیش سے۔ بہادر شاہ ظفر، جزل بخت خال روہ بیلہ، خان بہادر خال ورسیلہ (فرزند ذو الفقار خال فرزند حافظ رحمت خال روہ بیلہ) شنم اور فیم وزشاہ، بیگم حضرت کل، جزل مطلم مالئہ خال، جزل کو خال میں مراد آبادی، نواب مجدالدین عرف مجو خال، نواب تفضل حسین خال، نواب مجدالدین عرف مجو خال مراد آبادی، نواب مجدالدین عرف می مسلم قائدین اس انقلاب کو کا میاب بنانے میں شب وروز اپنی مراد آبادی، نواب مجدود خال بجوری جسے ساتھ انگریز وں کے خلاف چوں کہ سلمانوں کے اندر جوش و فروش زیادہ شاور انھوں نے اپنی جان و مال کا نذر انہ بڑھ بڑھ کر پیش کیا ای لئے وہ انقلاب کی تاکای کے بعد تھا اور انھوں نے اپنی جان و مال کا نذر انہ بڑھ بڑھ کر پیش کیا ای لئے وہ انقلاب کی تاکای کے بعد انگریز کی مظالم کے زیادہ شکار ہوئے۔

میجرایف، ج، بیرن ڈپٹی ایڈوکیٹ جزل برائے ہے ہے مقدمہ بہادر شاہ ظفر کابیان ہے کہ ان مقدمات کی انتہائی معنی خیز حقیقت ہے ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تفقیش ک ہے مسلمانوں میں سازش کے آٹار پائے جاتے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ نہیں گئی جس سے ظاہر ہو کہ مندو بحثیت فرقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے رہے ہیں یا برہمنوں اور بچاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پر چار کیا ہو ..... مسلمان ملانظر ہاطنی کے اور فرضی قوت مجزہ کے جھوٹے دعویدار ، مسلمان بادشاہ ان کے فریب میں بھنے ہوئے لوگ اور شریک جرم ..... ترکی اور ایران کی مسلمان محکومتوں میں مسلمان خفیہ سفارش خانے ..... مسلمانوں کی طرف سے ہمارے افتدار کے وال کی چش گوئیاں ..... ہماری حکومت کی دارث مسلم سرکار ..... مسلمان قاتلوں کے والی کی چش گوئیاں ..... ہماری حکومت کی دارث مسلم سرکار ..... مسلمان قاتلوں کے ہاتھوں سفاکانہ قبل ..... اسلامی غلبہ کے لئے جہاد ..... اور بغادت کے بانی مسلمان سپائی غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دخل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و مسلمان سپائی ۔غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دخل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و مسلمان سپائی ۔غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دخل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و مسلمان سپائی ۔غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دخل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و مسلمان سپائی ۔غرض کہ ہندوؤں کا کہیں بھی عمل دخل خاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و میں بوتا اور اگر کہیں شاذ و میں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و کا دور ہوتا بھی ہے تو اپنے جنگ جو ہمسامیہ کی ذریر ہوایت محفی ثانوی حیثیت ہے ۔

(ص 35- انقلاب 1857ء - بي ي جوشي)

انقلاب 1857ء میں علمانے فرہبی فریضہ کے طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کے فآوی ا جاری کیے اور عملی طور پر بھی جنگ میں شریک ہوکر مجاہدین کے حوصلے بڑھائے اور انقلابیوں کی بھر پور قیادت کی جن میں علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ مدرای، مولانا فیض احمد بدایونی کانام سب سے نمایاں ہے۔ مولانا مدرای اپنے بیر دمر شد حضرت محراب شاہ قلندر گوالیاری کے تھم پرتقریباً 1847ء سے انگریزوں کے خلاف مہم چلار ہے تھے۔

دیگرمشہورعلاے انقلاب1857ء میں چندسر برآ وردہ حضرات کے نام یہ ہیں۔مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، مولا تا کفایت علی کافی مرادآ بادی، مولا تا وہاج الدین مرادآ بادی،مفتی عنایت احمد کا کوروی،مولا تا رحمت اللہ کیرانوی،مولا تا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآ بادی،مولا تا امام بخش صبباتی دہلوی مفتی مظہر کریم دریا بادی۔

تاریخ انقلاب پر لکھی گئی کتابوں کے عام اندازہ کے مطابق لگ بھگ پندرہ ہزار علمااور کئی لا کھ سلمان جنگ آزادی 1857ء میں شہید کیے گئے تھے۔

ندکورہ علما کوجن علما ومشائع سلف ہے کسی نہ کسی شکل میں فکری وعملی رہنمائی ملی ان میں ہے چندا ہم نام درج ذیل ہیں:

(1) حفرت شاه ولى الله محدث دبلوى (متوفى 1176ه / 1762ء) (2) حفرت مرزا مظهر جانب جانال مجددى دبلوى (متوفى 1195ه / 1781ء) (3) حضرت شاه عبدالعزيز محدث دبلوى (متوفى 1239ه / 1810ء) (4) حضرت قاضى ثناء الله پانى پتى (متوفى 1225ه / 1810ء) (5) حضرت شاه رفع الدين محدث دبلوى (متوفى 1233ه / 1818ء) (6) حضرت مفتى محموض دربلوى (متوفى 1233ه / 1818ء) (6) حضرت مفتى محموض بربلوى (متوفى 1268ه / 1818ء) (7) حضرت مفتى شرف الدين رام پورى دمتوفى 1268ه / 1285ه / 1288ء)

(1) مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی: مفتی صدرالدین آزردہ دہلوی (متولد 1204 ہے/ 1789 مے 1789 میری سال کے دہلوی عالم و فاضل تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (متولی (متولی (متولی علمہ فضل امام فاروتی خیرآبادی (متوفی عبدالعزیز محدث دہلوی (متولی (متولی مصدث دہلوی (متولی کے 1840ء کے 1840ء کے ایس دہلی کے 1840ء کے 1840ء کے ایس دہلی کے

صدرالصدورہوناکی مسلمان عالم کے لئے سب سے بڑاعہدہ تھا۔ آپ کادولت کدہ دبلی کے علاو صدرالصدورہوناکی مسلمان عالم کے لئے سب سے بڑاعہدہ تھا۔ آپ کادولت کدہ دبلی کے علاو فضلا و ادبا و شعرا کا مرکز اور مرجع تھا۔ سرسیداحمہ خال (متوفی ذوالقعدہ 1315ھ/مارچ 1898ء) نے اپنی مشہور تاریخی کتاب'' آثار الصنادید'' (ص524) مطبوعہ دبلی میں آپ کو اپنے زمانے کا جامع الصفات عالم و فاضل کھا ہے۔ حکیم عبدالحی رائے بریلوی (متوفی 1341ھ/ 291ء) سابق ناظم دار العلوم ندوہ کھنو کھتے ہیں کہ '' مفتی صدر الدین خان بہادر، عالی خاندان، والا دود مان، سرمایۂ نازش ہندوستان، فضل و کمال اور فنونِ ادبیہ بیس آپ اپناجواب تھے۔'' (227۔ گل رعنام طبوعہ عظم گڈھ)

پروفيسرمحدايوب قادري (متوفى نومبر 1983ء كراچى) لكھتے ہيں:

"دبلی میں مفتی صدر الدین آزردہ کی امتیازی حیثیت تھی۔ جنگ آزادی 1857ء میں فتو کی جہاد پردسخط کیا۔ اس کی وجہ سے گرفتاری عزل منصب اور ضبطی جہاد کی نوبت پہنچی۔ چند ماہ کے بعدر ہاہوئے۔ نصف جا کداد واگذاشت ہوئی۔ (ص 248ء تذکرہ علما ہے ہند، پاکستان ہشار یکل سوسائٹی کرا چی طبع اول۔ 1961ء)

1857ء میں علمانے انگریزوں کے خلاف جہاد کا کئی باراور کئی جگہ فتو کی دیا تھا۔ایک فتو کی پر مفتی صدرالدین آزردہ کا دستخط ہے جوا خبار الظفر دہلی میں چھپا پھراس کی نقل صادق الا خبار وہلی مورخہ 26؍ جولائی 1857ء میں شائع ہوئی۔ بیدا خبار نیشنل آرکا ئیوزنی وہلی میں محفوظ ہے۔ انقلاب کے دوران مفتی آزردہ لال قلعہ میں بہا درشاہ ظفر کے پاس آتے جاتے رہے اور انقلا بی مجاہدین بھی آپ سے ہدایت حاصل کرنے آپ کے گھر آتے جاتے رہے (روزنا مجی خبون لل مطبوعہ دہلی وروزنا مجی خبول کا مطبوعہ دہلی )

شاہجہانی جامع مسجد دہلی کے جنوب میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے دارالبقا کے نام ہے ایک مدرسہ بنوایا تھا جوگردشِ زمانہ ہے ویران ہوگیا تھا اسے مفتی صدر الدین آزردہ نے بہا درشاہ ظفر سے لئے کر آباد کیا اور تعلیم کا سلسلہ از سر نوشروع کیا۔ (ص 283۔ آثار الصنادید مؤلفہ سرسید، مطبوعہ اردوا کا ڈمی دہلی 2000ء)

مولانا ابوالکلام آزاد (متونی 77 3 1 ه 8 5 9 اء) کے والد مولانا خیرالدین وہلوی (متوفی 1329 ھ 1908ء) اور داداشخ محمہ ہادی وہلوی مفتی آزردہ کے شاگر دیتھے۔ای طرح مفتی سعد الله مرادآبادی، مولانا فیض آلحسن سہاران بوری، نواب بوسف علی خال والی ریاست رام پور، نواب ضیاء الله مرادآبادی، مولانا فیض آلحسن سہاران بوری، نواب بوسف علی خال والی ریاست رام پور، نواب ضیاء الله بن خال نیر، نواب مصطفیٰ خال شیفتہ، مولوی سیخ الله وہلوی، مولوی فقیر محرجہ کمی اور بعد کے ہونے والے اکا برعالم سے دیو بند مولانا محمد قاسم نا نوتوی ، مولانا رشیدا حمد گنگوہی وغیرہ آپ کے شاگر دہیں۔ آپ فالے کئی کتابیں بھی کھیں۔ عربی وفاری کے علاوہ اردوز بان کے آپ بہترین شاعر تھے۔

انقلاب 1857ء میں انگریز جب غالب آگئے تو آپ کے خلاف مقدمہ ُ بغاوت چلا۔ بڑی کوشش پیروی اور قید و بند کے بعد کسی طرح آپ کو نجات ملی۔ گرجا کداد کا بڑا حصہ صبط ہوگیا۔ اپنے ذاتی سرمایہ ہے آپ نے تین لا کھرو ہے کی نہایت اہم اور نا در کتابیں اپنی ذاتی لا بحریری میں جمع کی تھیں جو انقلاب کے دوران ضائع ہوگئیں۔

جامع مبحد دبلی کو انگریزوں نے انقلاب کی ناکامی کے بعد قبضہ کرکے اے اصطبل بنادیا تھا۔ مفتی آزردہ نے تماید شہر کے ساتھ ل کراس کی واگذاری کی مسلسل کوشش کی جس کے بتیج میں نومبر 1836ء میں ایک معاہدہ کے تحت انگریزوں نے اسے واگذار کیا۔ (ص48۔ غدر کے چند علامؤلفہ انتظام اللہ شہائی مطبوعہ دبلی)۔ مکا تیب غالب میں بھی مبحد کی واگذاری کا ذکر ہے۔

مفتی آزردہ کا ایک بڑا کا رنامہ یہ ہے کہ تقریباً 1846ء میں انھوں نے اپنے خط کے ساتھ مولا نا احمد اللہ شاہ مدرای (متو فی 1274 ھ/ 1858ء) کو آگرہ بھیجا جہاں انھوں نے '' مجلس علی'' قائم کرکے انگریزوں سے ہندوستان کو پاک کرنے کی مسلسل تحریک چلائی اور انقلاب 1857ء فیل ان ان علما نے مختلف محاذ پر انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا۔ اکیاسی سال کی عمر میں 24 رویع میں الاول 1285ھ/16 رجولائی 1868ء میں دبلی کے اندرمفتی آزردہ کا انتقال ہوا اور چراغ دبلی میں آئے کو سیردخاک کیا گیا۔

(2) علامه فضل حق خیرآبادی: علامه فضل حق خیرآبادی (متولد 1212ه/1797ء متونی 1278 هـ/ 1278ه / 1260ه) فرزند علامه فضل امام فاروقی خیرآبادی صدر الصدور دلی (متوفی 1244ه هـ/ 1278هـ) فرزند علامه فضل امام فاروقی خیرآبادی صدر الصدور دلی (متوفی 1244ه هـ/ 1815هـ) وشاه 1829ء) علوم اسلامیه میں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (متوفی 1230هـ/ 1815ء) وشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (متوفی 1239هـ/ 1824ء) اورعلوم عقلیه میں اینے نامور والد ماجد کے عبدالعزیز محدث دہلوی (متوفی 1239هـ/ 1824ء) اورعلوم عقلیه میں اینے نامور والد ماجد کے

شاگرد تھے۔ تیرہ سال کی عمر میں جھیل علوم وفنون کے بعد درس و تدریس میں مصروف ہوئے اور 1815ء میں سرکاری ملازمت اختیار کرلی۔

عیم محود احد برکاتی ٹونکی (کراچی) نبیرہ علیم سید برکات احمد ٹونکی (متوفی 1347ھ/ 1928ء) نہایت اختصار کے ساتھ آپ کا تعارف اس طرح تحریر کرتے ہیں:

"ولادت 1212ه/ 1797 وفراغب درس (بعمر 13 سال) 1225ه/ 1810ء ملازمت كميني 1231/1816 = يحقيل ولادت فرزند كراي (مولانا عبدالتي) 1244ه/ 1828ء - ولادت فرزند (علاء الحق) 1246ه/ 1230ء -وفات والد ماجد (مولانا فضل امام خرآبادی) 1244ه/ 1829ء- كمينی كی ملازمت (سررشته داري عدالت ديواني دبلي) سے استعفاء 1245ه/ 1831ء كاواخريس ملازمت رياست ججريس 1246 ه/1832ء - بحر چندسال الور، سہاران بور اور ٹو تک میں قیام کے بعد 1256ھ/ 1840ء سے 1264ھ/ 1848ء تک ریاست رام بور میں قیام (محکمه نظامت اور مرافعه عدالتین کے عاكم كى حشيت سے) 1264 هـ/ 1848ء سے 1272 هـ/ 1856ء كے اواكل تك ككھنؤ من قيام ( كجبرى حضور مخصيل كے مہتم اور صدر الصدور كى حيثيت سے) 1272 م/ 1856ء كے ابتدائى مہينوں میں الورتشريف لے آئے اور رمضان 1273 ھ/مئی 1857ء میں من ستاون کی جنگ آزادی کے آغاز پر دہلی تشریف لے آئے اور پورے ڈیڑھ سال (مئی 1857ء سے دعمبر 1858ء) تک دہلی اور اودھ کے مختلف اصلاع میں مجاہدین حریت کی رفاقت، اعانت اور قیادت فرماتے رہے۔جنوری 1859ء میں گرفتار کر لئے گئے۔مقدمہ چلااور جرم ٹابت ہونے پر تمام زرعی اورمسکونہ جا کدا داور ذخیرہ نوا در کتب خانے کی منبطی اور حبس دوام بعور دریائے شور کی سزائنا دی گئی۔اکتوبر 1859ء میں پورٹ بلیئر (جزائر انڈ مان) پہنچا دیتے گئے جہاں 12 رصفر 1278 ھ/ اگست 1961 ء کو 66 سال کی عمر میں وصال موا\_ (ص 20و 21\_فضل حق اور 1857ء مؤلفه حكيم محمود احمد بركاتي ثونكي، مطبوعه بركات اكثرى كراجي 1957ء)

نواب نیض محمد خالی ریاست بھیجسر (پنجاب) کی دعوت پر جب آپ 1831ء میں دبلی چھوڑ کر بھیجسر جانے گئے تو بہا در شاہ ظفر نے نہایت افسوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ایک دوشالہ آپ کواڑھا کر پڑنم آ تھوں سے وداع کرتے ہوئے کہا۔ چوں کہ آپ جانے کو تیار ہیں اس لئے اب کواڑھا کر پڑنم آ تھوں سے وداع کرتے ہوئے کہا۔ چوں کہ آپ جانے کو تیار ہیں اس لئے اب اس کے سوامیر سے لئے کوئی چارہ نہیں کہ میں بھی اسے منظور کروں گر اللہ جانتا ہے کہ لفظ وداع زبان پرلانا دشوارہے۔ (یا دگار غالب مطبوعہ دبلی)

جبجهر کے بعدریاست الوروٹو تک درام پور پس ملازمت کے بعد آخر بیس آپ کھنؤ گئے
اور وہال صدر الصدور اور مہتم '' حضور تخصیل'' ہوئے۔ دبلی بیس بھی عرصہ تک آپ سررشتہ دار
رہے۔ دوسال تک سہارن پور بیس بھی کسی عہدہ پر فائز رہے۔ آپ نے کئی معرکۃ الآراکا بیس
کھیس اور آپ کے کئی ایک شاگر داینے دور کے مشاہیر علما وفضلا بیس شار ہوتے ہیں۔

مفتی صدرالدین آزرده دبلوی وعلامه فضل حق خیراآبادی اور مرز ااسدالله خال غالب دبلوی
کودرمیان گهری دوی تقی علامه بی کے مشور سے اور آپ کے انتخاب پر دیوان غالب عالم وجود
میں آیا جو بقول محرصین آزاد۔ " یہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آنکھوں سے لگائے
میس آیا جو بقول محرصین آزاد۔ " یہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آنکھوں سے لگائے
میس آیا جو بقول محرصین آزاد۔ " یہی وہ دیوان ہے جو آج عینک کی طرح لوگ آنکھوں سے لگائے
میس آیا جو بقول محرصین آزاد۔ " کی علامہ فضل حق اور مفتی صدر الدین آزردہ کا گھر دیلی کے
علاونضلا وادیا وشعم اکا مرکز تھا۔

انقلاب 1857ء شروع ہواتو آپ ریاست الورے دہلی کئی بارآئے گئے۔ بہادر شاہ ظفر ے سات کی جہادر شاہ ظفر سے ملاقا تیں کیس۔ یہ سلسلم می سے جاری رہا۔ پھر 26 رجون یا پہلی جولائی کو جزل بخت خال روہ یہ جب بریلی سے چودہ ہزار فوج لے کر دہلی پہنچاتو خشی ذکاء اللہ دہلوی کے بیان کے مطابق:
علامہ نے بعد نماز جمعہ جامع مجد دہلی میں علما کے سامنے تقریری۔ استفتاء پیش کیا۔ مفتی صدرالدین آزردہ ، مولوی عبدالقادر ، قاضی فیض اللہ دہلوی ، مولا تا فیض احمہ بدایونی ، ڈاکٹر مولوی وزیر خال اکر آبادی ، سیدمبارک شاہ رام پوری نے دستخط کے۔ اس فتوی کے شائع ہوتے ہی ملک مطبوعہ دہلی ہی عام شورش بڑھ گئے۔ دہلی میں نوے ہزار سپاہ جمع ہوگئے۔ (تاریخ عروج عہدائکا شیہ از ذکاء اللہ مطبوعہ دہلی)

د بلی پرانگریزوں کا قبضہ ہونے کے بعد کی طرح یہاں سے نکل کرآپ اور ھے پہنچے۔1859ء میں آپ پر بغاوت کا مقدمہ چلااور کالا پانی کی سزاہوئی۔ آپ نے اپنا مقدمہ خوداڑااور عدالت میں کہا كه جهادكانتوى ميرالكها موا مهاورين آج بهى النافتوى برقائم مول-بروفيسر محد الوب قادرى (متوفى نومبر 1983 وكراچى) لكهت بين:

"جگ آزادی 1857ء میں مولا نافضل حق نے مرداندوار حصد لیا۔ دبلی میں جزل بخت خال کے شریک رہے۔ آخر جزل بخت خال کے شریک رہے۔ آخر میں حضرت کل کی کورٹ کے مبررہے۔ آخر میں گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا بعدی ردیائے شور کی سزا ہوئی۔ جزیرہ انڈ مان بھیجے گئے۔ اور وہیں 12 رصفر 1278 کا 1867ء میں انقال ہوا۔ جزیرہ انڈ مان میں دفن ہوئے۔ (ص 383۔ تذکرہ علاے ہند مطبوعہ پاکتان ہشار یکل سوسائٹ کراچی) علامہ فضل حق کے صاحبزادے مولا تا عبدالحق خیرآ بادی (متولد 1244 کا 1828ء۔ متونی 1316 کا 1898ء) پر ہیل مدرسہ عالیہ کلکتہ کے بارے میں ڈبلیو، ڈبلیو، ہنر لکھتا ہے کہ: میں فربلیو، ڈبلیو، ہنر لکھتا ہے کہ: میں خبرا بانی کی سزادی اور اس کا کتب سے جنمیں حکومت نے کالا پانی کی سزادی اور اس کا کتب

خانہ ضبط کرلیا جو کلکتہ کالج میں موجود ہے۔ (203۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان ، مطبوعہ نئی دہلی 25)
علامہ کے سوائح نگاراور الثورة الهنديه (باغی ہندوستان) کے مترجم مولا تا تحبد انشابہ شیروانی علی گڑھی (متوفی 1404ھ/1984ء) لکھتے ہیں کہ:

مولانا عبدالحق خیرآبادی نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پرآگراس کی اطلاع دے دی جائے چنانچے سید جم الحسن رضوی خیرآبادی نے مولانا کے مدفن درگاہ مخد و میہ خیر آبادی نے مولانا کے مدفن درگاہ مخد و میہ خیر آباد شاخل سیتا پوراود ہیں ایک جم غفیر کے ساتھ 15 راگست 1947ء کو حاضر ہوکر میلاد شریف کے بعد قبر پرفاتحہ خوانی کی۔ (ص 12 مقدمہ زبدۃ الحکمۃ مطبوع علی گڑھ 1949ء) علامہ فضل حق کا جزیرہ انڈ مان (کالا پانی) میں 1278ھ / 1861ء میں انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔

(3) مولا نااحمد الله شاہ مدرای: ولا ورجنگ مولا نااحمد الله شاہ مدرای (متولد 1204 هے/ 1787ء۔ شہید 1274 ہے/ 1858ء) چنیا پٹن تعلقہ پورنا ملی جنوبی ہند کے نواب محمطی مشیر و مصاحب سلطان نمیج کے فرزند تھے۔ اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ جب مولانا مدرای کہیں نکلتے تو ایک وستہ نقارہ اور ڈ نکا پیٹا ہوا ساتھ ساتھ چلتا تھا ای لئے آپ کوڈ نکا شاہ اور شاہ بھی کہا جاتا تھا۔

عہد شاب ہی میں آپ پر فقر وتصوف کا غلبہ موااور ریاضت و مجاہدہ کے لئے گھریار چھوڑ کر حیدر آباد وکن اور مدراس وغیرہ ہوتے ہوئے انگلتان پہنچ کئے۔وہاں سے مصر تھے اور پھر تجاز کی بہنچ کر جج وزیارت کے بعدر کی وایران وا فغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان واپس آئے۔

بیکا نیروسانجر میں بارہ سال تک ریاضت و مجاہدہ اور چلک گی گی۔ پھر جے پور آگر میر قربان علی شاہ چشتی کے مریدہ و نے اور خلافت سے مرفراز کیے گئے۔ یہاں ہے ٹو بک گئے وہاں آپ کی علی شاہ چشتی کے مریدہ و نے اور خلافت سے دل برداشتہ ہو کر گوالیار کا سفر کیا وہاں محراب شاہ قاندر گوالیاری کی خدمت میں پہنچ اور اس محم کے ساتھ آپ کو محراب شاہ نے اجازت و خلافت وی کہ ہندوستان کو انجم بردول کی غلامی سے ہر حال میں آزاد کرانا ہے۔ اسی ارادہ سے آپ تقریباً محک مہندوستان کو انجم بردول کی غلامی سے ہر حال میں آزاد کرانا ہے۔ اسی ارادہ سے آپ تقریباً محک مشاہیر علاومشائ نے آپ نے ملاقات و گفتگوی۔ مفتی صدرالدین آزردہ نے مشورہ دیا کہ اس مہم کے لئے ماحول سازی آگرہ کے اندر بہتر اور موثر مطریق سے سے ہوگئی ہے۔ ساتھ ہی مفتی آزردہ نے مفتی انعام اللہ سرکاری و کیل آگرہ (ساکن گویا موشلع ہردوئی۔ متو فی 1275 ھے/1859ء آگرہ) کے نام ایک سفار شی خطریق کی سے آگرہ بینی کر کے آگرہ کے اور موشلام کیا۔ آپ کا اثر روز بروز برد حتا اور سربر آوردہ حضرات سے رابطہ قائم کیا۔ آپ کا اثر روز برد و تتا اور سربر آوردہ حضرات سے رابطہ قائم کیا۔ آپ کا اثر روز برد حتا اور برد کیا ہو کہ کی دورے کے اور پہلے کے مول نا مدرای نے دبئی و آگرہ کے بود مربر گے، پنے مربوط و منظم کیا۔ یہ میل آگری دورے کے اور برد ورث کے مول نا مدرای نے دبئی و آگرہ کے بود مربر گے، پنے، ملکتہ وغیرہ کے بھی دورے کے اور انگریزوں کے خلاف میں کو مارٹ کی کوری کے اور کے خلاف کی موسی کی کھتے ہیں:

تحریک ۱۸۵۷ء کے لئے پورے ملک کو تیار کرنے میں مولا نا شاہ احمد اللہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ وہ ملک کے گوشے گوشے میں دورے کرکے بغاوت کے لئے عوام کوآبادہ کررہے تھے۔
میلسن (Malleson) لکھتا ہے کہ: بے شک اس تمام سازش کا رہنما مولوی (احمد اللہ) تھا اور یہ سازش تمام مندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہی شخص بغاوت کی سازش کا دماغ ووست و بازوتھا۔ اپنے سفر کے دوران ای نے وہ اسکیم تیار کی جو چپاتی اسکیم کہلاتی سازش کا دماغ ووست و بازوتھا۔ اپنے سفر کے دوران ای نے وہ اسکیم تیار کی جو چپاتی اسکیم کہلاتی ہے۔ (ص 205۔ تاریخ جنگ آزادی ہند 1857ء۔ مطبوعہ رضالا بریری رام پور)

لکھنو ،فیض آباد،شاہجہاں پور میں مولا نامدرای نے انگریزوں سے گھمسان کی جنگ اڑی۔ آخر میں محمدی (شاہجہاں پور) میں مولا نااحمد الله شاہ مدرای ،شنرادہ فیروز شاہ ، جنز ل بخت خال، مولانا فیض احمد بدایونی، ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی وغیرہ نے اپنی حکومت قائم کرلی تھی۔ مگرراجہ بلد یوسٹھ کی غداری کی وجہ سے مولا نامدراس اپنی مہم میں ناکام ہوکر 1274 ھے/ 1858ء میں شہید ہو گئے اور بلد یوسٹھ کو انگریزوں نے پچاس ہزاررو بے کا انعام دیا۔

پروفیسرمحدایوبقادری (کراچی) لکھے ہیں کہ:

شاه احمد الله صاحب كى شهادت پرروئيل كھنڈكى بى جنگ آزادى نبيس بلكدور حقيقت بندوستان كى جنگ آزادى 1857 فتم بوگئى۔ (ص 303 - جنگ آزادى 1857ء مطبوع كراچى)

انگریزموَرخ جی ڈبلیوفارسٹرلکھتا ہے۔ یہ بتادیناضروری ہے کہوہ عالم باعمل ہونے کی وجہ سے مولوی تھا۔ روحانی طاقت کی وجہ سے صوفی تھا۔ اور جنگی مہارت کی وجہ سے سپاہی اور سپہ سالارتھا۔ (ہسٹری آف دی ایڈین میوثن)

(4) مولانا فيض احد بدايوني

مولانا فیض احمر عثانی بدایونی (متولد 1223ه / 1808ء۔متوفی نامعلوم) فرزند مولانا کھیم غلام احمر عثانی بدایونی (متوفی 1226ه / 1811ء) کی تعلیم وتربیت آپ کے ماموں علامہ فضل رسول عثانی بدایونی (متوفی 1289ه / 1872ء) کی سر پرسی ونگرانی میں ہوئی۔ چودہ سال کی عمر میں تحکیل علوم وفنون سے فارغ ہوئے۔اپ وقت کے بردے عالم وفاضل اور بہترین شائر سے اسے دائی دائی بدایونی (متوفی 1233ھ / 1820ء) سے بیعت ہے۔ سے دائی ناتا شاہ عین الحق عبدالجدیم تانی بدایونی (متوفی 1233ھ / 1880ء) سے بیعت سے مولانا محمد یعقوب ضیا قادری بدایونی (متولد 1310ھ / 1883ء بدایوں۔متوفی 1390ھ / 1970ء در کراچی) مولانا فیض احمد عثانی بدایونی کے حالات بیان کرتے ہوئے کرفر ماتے ہیں:

"فاضل دہراستاذ العصر علامہ او صدمولا نافیض احمد قدس اللہ سرہ الصمد\_آپ علمی دنیا میں علما کے سرتاج اور مجلس عرفا میں معرفت کے روشن چراغ تسلیم کیے سمجے ہیں۔ 1223 ھیں عالم وجود میں بزم آ راہوئے۔ کم سنی میں فخر الاطباء (حکیم غلام احمد متوفی 1226 ھیں کا سامیر سے اٹھ کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جو ولی عصر اور عفیف کہ ہراور حضرت سیدی مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دفتر بلنداخر محمد سے بھائی حضرت سیدی مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہ الوحید کی دفتر بلنداخر محمد سے بھائی حضرت سیف اللہ المسلول مولا ناشاہ عین الحق فضل رسول قدس سرہ

كے سردا پكوكرديا۔ مامول كى آغوش محبت ميں بوے تازوقع سے پرورش يائى۔" ..خزانة قدرت ہے آپ کووہ ذہن ور ماغ عطا ہوا تھا جس کی مثال آج کل ناپیہ ہے۔ ذرای عمر میں تمام علوم معقول ومنقول نہایت تحقیق و تدقیق کے ساتھ حاصل فرمائے۔آپ ک ذہانت وذ کاوت خدا داد پرہم سبق طلبرشک کرتے تھے۔ پندرہوی سالگرہ نہونے یا اُل تھی کہ اجازت ورس حاصل ہوگئ ۔ تقریر وتریش وہ زورتھا کہ بخاطب شان استدلال اور ہیست کلام ہے ساکت ہوجاتا۔ جب بھیل سے فراغ کامل ہوا دولتِ بیعت اپنے مقدس تاتا حضرت سیدی شاہ معین الحق قدس سرہ الجیدے پائی۔اس کے بعدسلسلۂ طازمت میں داخل ہوکراس عبدہ جلیلہ پر مامور ہوئے کہ تمام سیاہ وسپیدآ پ کے ہاتھ میں تھا۔اس وقت آگرہ صوبہ کا صدر تھا۔آ پافلانك كے سردشته دار تھے۔ ثروت وامارت خاندانی كے سواعبدہ كی وجاہت، اس پر طرہ يہ كہ سروليم ميور لفائت كورز بهادرصوبه آكره واودهآب كمثاكر دِخاص اوراحر ام كننده- بزارول ابل عاجت ک دست گیری فرمائی۔وطن کے اہل غرض مطلب برآری کے لئے روزاندآپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ہروقت مطبخ گرم رہتا۔فقراومسا کین ہمیشہ دامن دولت سے وابستہ رہے۔ بھی ہیدآپ کے ہاتھ میں ندر ہتا اور مقروض رہے۔ اہل بدایوں پر جو پچھا صانات آپ کے ہیں وہ مجهى فراموش نبيس ہو سكتے۔

.....طور پر جزوطبیعت تفارکلام میں حسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونوں موجود ہیں۔مضمون آفرین طور پر جزوطبیعت تفارکلام میں حسن فصاحت اور رنگ بلاغت دونوں موجود ہیں۔مضمون آفرین کے ساتھ زبان کی صفائی سونے پرسہا کہ ہے۔رسواتناص فرماتے تھے۔عربی، فاری، اردو ہرسہ زبانوں میں آپ کے اشعار انمول جواہر ہیں۔ (ص 59 تا 61 اکمل التاریخ (1333 ھ) حصہ اول۔مؤلفہ مولا تا محمد یعقوب ضیا قادری بدایونی۔مطبع قادری مولوی محلّم، بدایوں۔باراول)

بدایوں میں ایک مدت تک در س و قدریس کے بعد صدر نظامت آگرہ میں پیش کاراور پھر بورڈ آف ریو نیو کے سررشتہ دار ہوئے۔ سرولیم میور نے آپ سے عربی زبان سیکھی تھی جو بعد میں ملٹری مجسٹریٹ اور لفائٹ گورز صوبہ اودھ و آگرہ ہوئے۔ مولا تا احمد اللہ شاہ مدرای (متونی 1274 ما 1858ء) کی مجلس علما آگرہ کے آپ سرگرم رکن تھے۔ مولا تا رحمت اللہ کیرانوی (متوفی 1308 ما 1891ء) اور پاوری فنڈر کے درمیان اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر

1854ء میں ہونے والے مناظرہ آگرہ میں آپ معاون مناظر تھے۔ بیمناظرہ تمین روز تک جاری رہاوریا دری فنڈ رشکست کھا کر بورپ واپس چلا گیا۔

جامع مبحد آگرہ جس کے اکثر جھے پرلوگوں نے قبضہ کردکھا تھا اسے خالی کرانے کے لئے مولا نافیض احمد نے طویل جدو جہد کی۔مقدمہ بازی بھی ہوئی۔ بالآخر آپ کو کامیا بی ملی۔مجد کو قابضوں سے خالی کراکے اس کی مرمت کرائی گئی اور مبحد کے انتظام کے لئے لوگل ایجنسی آگرہ کا قیام عمل میں آیا جس نے ساری ذمہ داری سنجال لی۔

مولانافیض احمہ بدایونی کئی کتب درسائل کے مصنف ومؤلف بھی تھے مران بی سے بیشتر کے مصودات انقلاب 1269ء کی افراتفری میں ضائع ہو گئے۔تعلیم الجائل مطبوعہ 1269ء۔انقلمۃ الجند ادبیۃ (منثور) وحد یہ قادر بیر(منظوم) مطبوعہ 1303ھ آپ کی تحریری یادگاریں ہیں۔

انقلاب 1957ء میں آپ نے بری سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ حصہ لیا۔ چتانچہ پروفیسرمحدالوب قادری (متوفی 1983ء۔ کراچی) لکھتے ہیں کہ:

"جب میر تھا اور آگرہ کی بغاوت اور مجاہدین کے معرکوں کی خبر آگرہ مینی تو جانسن کالن لفظت کورنر بہا در نے سب فوج ہندوستانی کو جمع کر کے فہمائش کی۔ اس کا اثر چندروز رہا۔ گر پھر آگرہ کی بھی فوج باغی ہوگئی اور مجاہدین سے مل گئی اور آزادی وطن میں کوشال ہوئی۔

انگریزوں نے قلعہ کو جائے پناہ قرار دیا۔ ماہ جون میں یہاں بھی واقعات شروع ہوئے۔ جولائی میں تیزی آئی ، مجاہد فوج کی سر پرتی ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمہ بدایونی نے کی گر جب حالات کا گہرائی ہے جائزہ لیا اور دیلی ہے طبی ہوئی تو پچھ سلے سپاہ کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولوی فیض احمہ بدایونی دیلی روانہ ہوگئے۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857ء کا ایک مجاہد! مولانا فیض احمہ بدایونی ۔ ایجویشنل پریس کراچی۔ (ص 21۔ جنگ آزادی 1857ء کا ایک مجاہد!

انقلاب 1857ء میں آپ اپنے کھ ساتھیوں کو لے کرد ملی پنچ اور یہاں جاری جنگ شی کھل کر حصد لیا۔ کچھ دن تک شمر اوہ مرزا مغل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جزل بخت خال کر حصد لیا۔ کچھ دن تک شمر اوہ مرزا مغل فرزند بہا درشاہ ظفر کے پیش کارر ہے اور جزل بخت خال روہ میلہ کے ساتھ انقلاب کی تاکائی کے بعد د ملی سے واپس چلے گئے۔ اپریل 1858ء میں مولانا نے کرالہ (بدایوں) کے معرکے میں جزل بخت خال کے ساتھ داو شجاعت دی جہاں مولانا نے کرالہ (بدایوں) کے معرکے میں جزل بخت خال کے ساتھ داو شجاعت دی جہاں

اگریز جزل پنی میدان جنگ میں مارا گیا۔ یہاں کی پیپائی کے بعد آپ بریلی چلے گئے جہاں خان بہادرخال ولد ذوالفقارخال ولد حافظ رحمت خال روہ یلہ اگریزوں سے برسر پیکار تھے۔

لکھنو میں مولانا احمد اللہ شاہ مدرای کے ساتھ بھی آپ رہے اور اگریزوں ہے جنگ کی۔
یہاں ہے مولانا مدرای کے ساتھ شاہجہاں پور گئے اور جب مولانا مدرای نے محمدی (شاہ جہاں پور)
میں اپنی حکومت قایم کی تو اس کی وزارت میں شامل ہوئے۔ شاہجہاں پور پرانگریزوں کے بتھنہ کے
بعد آپ نیمپال کی طرف نکل گئے اور پھر بعد کے حالات کا پچھا نہیں کہ آپ پر کیا گذری اور کہاں کس
طرح آپ کا انتقال ہوا؟ پروفیسرمجمدا بوب قادری (متونی 1983ء کراچی) کلھتے ہیں کہ:

جنگ آزادی 1857ء میں علاے بدایوں نے نمایاں حصد لیا۔ ان میں سر فہرست مولانا فیض احمد بدایونی کانام ہے جواب دور کے نامور عالم تھے۔ سینٹرل بورڈ آف ریو نیو میں ملازم تھے۔ عربی کے بلند پابیدادیب وشاع تھے۔ انھوں نے آگرہ میں قیام کے دوران مولا نارحت اللہ کیرانوی اور پادری فنڈ رکے مناظرہ میں حصد لیا اور مولوی رحمت اللہ کے مددگار ہے۔ پھر جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وار حصد لیا۔ وہ دبلی بھی گئے۔ آخری معرکہ کرالہ (بدایوں) میں ہوا۔ اس میں ڈاکٹر وزیر خال بشنرادہ فیروزشاہ جسے بطل حریت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور اس میں ڈاکٹر وزیر خال بشنرادہ فیروزشاہ جسے بطل حریت بھی موجود تھے۔ انگریزوں کامشہور جنرل بینی مارا گیا۔ (ص 26۔ انسائیکلو پیڈیا آف بدایوں، جلد 2۔ مطبوعہ کرا چی)

(5) مولانا سيد كفايت على كاتى مرادآبادى: مولانا سيد كفايت على كاتى مرادآبادى (شهيد مردى و الله و ال

آپ کی نعتیہ شاعری اور جذبہ عشق رسول کوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام احمدرضا بریلوی (متوفی 1340 ھ/1921ء) کہتے ہیں۔ م کا ہے مری ہوتے دین سے عالم یاں نغمہ شریں نہیں گئی ہے ہم كَاتَى "سلطانِ نعت كويال" بين رضا ان شاء الله من وزير أعظم

يروفيسرمحدايوب قادرى (كراچى) لكھتے ہيں:

"مولانا كفايت على كافي تخلص، مرادآبادك رہنے والے تھے۔ تحصيل علم بدایوں، بریلی، رام بوراورلکھنو میں کیا۔ مفتی ظہوراللہ لکھنوی کے شاکرد تھے۔ جنگ آزادی 1857ء میں مردانہ وارحصہ لیا۔ مرادآ باد کے صدر الشریعہ بنائے سے۔ مرادآباد يرجب المريزول كاقبضه وكياتومكى 1857ء مي ال كويهالى دے دى

منی قبرعقب جیل ہنوزموجود ہے۔

بميشدنعت لكصة ربت تق - شرح شاكل ترندى كانظم ميس ترجمه كيا - مولانا كفايت على كافى كے ہاتھ كاتحريكردہ شاكل ترندى كا يبلامودہ فاكسار (مترجم) كے ياس محفوظ ہے۔فاكسار كے جداعلی مولوی علیم محمر سعیر الله قاوری (آنوله، بریلی) سے بہت مجرے تعلقات تھے۔ووتول نے بر لی درام بوریس ساتھ ساتھ علم حاصل کیا تھا۔ (ص 244۔ تذکرہ علاے ہند مطبوعہ کراچی)

مرادآ بادیس آپ نے انقلاب 1857ء کے وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ویا۔ اوراس کی نقلیں دوسر ہے مقامات پر بھجوا کیں۔خود آنولہ (بریلی) جا کرایک ہفتہ قیام کیااورفتویٰ کی تشہیر کے ساتھ لوگوں میں جذبہ جہادا بھارا۔ یہاں ہے بریلی پنیجے اور خان بہا درخال نبیرہ حافظ رحت خال رومیلہ سے تبادلہ خیال کیا پھر مرادآ با دوالی آئے۔

نواب مجدالدین خال عرف مجو خال کی قیادت میں مرادآباد کے اندر حکومت قائم ہوئی تو مولانا كافى اس كےصدرشريعت بنائے گئے۔ وسركث كز ث مرادآباد ميں ہے كہ يبال ضلع بعر میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف زبردست بغاوت کی جس کے پیچھے ان کا زہبی جذبہ کار فر ما تھا۔ جم الغنی رام پوری لکھتے ہیں: "مرادآبادیس رعایا کی بیحالت تھی کہ ہر جمعہ کومسجدوں میں جہاد کے واسطے وعظ کہا جاتا تھا جس سے باغیوں کی زیادہ تر ہمت بندھتی تھی۔"

(ص58\_جلددوم اخبار الصناويدمطبوعدرضالا تبريري رام بور)

اس وقت ریاست رام پور کے نواب بوسف علی خال انگریزوں کی حمایت و و فاداری میں پیش بیش بیش سے ۔ انھوں نے مرادآ باد پر حملہ کیا گر جزل بخت خال جب اپنی فوج کے ساتھ مرادآ باد پہنچ تو نواب کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ تاہم بعد میں نواب نے انگریزوں کی مدد سے مرادآ باد پر جفنہ کرلیا اور انگریزوں نے نواب بجو خال کو طرح کی اذبت دے کر شہید کردیا۔

مولانا کا آئی اپنے خط کے ذریعہ جزل بخت خال کو مراد آباد کے حالات سے باخبر کرتے رہے تھے۔ 25 مراپریل 58ء کو جب مراد آباد پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہوگیا تو مولانا روپوش ہوگئے۔ گر ایک مخبر کی غداری سے 30 مراپریل کو انگریزوں نے آپ کو گرفنار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آپ کو گرفنار کرلیا۔ اس وقت انگریزوں نے آبکہ کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی سرسری ساعت کر کے سزا سنایا کرتا تھا۔ 4 مرکن انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی سرسری ساعت کر کے سزا سنایا کرتا تھا۔ 4 مرکن انگریزوں نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جو مقد مات کی سرسری ساعت کر کے سزا سنایا کرتا تھا۔ 4 مرکن انسان کا فیصلہ سناویا گیا۔ (اخبار الصناد یدمؤلفہ مجم الغنی رام پوری مطبوعہ رام پور)

مسرّجان أنكلسن مجسر يث كميشن مرادآ بادنے فيصله سايا كه:

" چوں کہاس مرعاعلیہ طزم نے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور عوام کوقانونی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور عوام کوقانونی حکومت کے خلاف ورغلایا اور شہر میں لوٹ مارکی ۔ طزم کا یہ فعل صرح بغاوت انگریزی سرکار ہوا جس کی پاداش میں طزم کوسز ائے کامل دی جائے ۔ تھم ہوا ۔ مدعاعلیہ کو بھانی دے کرجان سے مارا جائے۔" جان انگلسن ۔ 6 مرمکی 1858ء۔

مقدمہ کی پوری کارروائی صرف دودن میں پوری کردی گئے۔ 4مرئی کو پیش ہوااور 6مرئی کو حکم دے دیا گیااورای وقت بھانی دے دی گئے۔ ( ص 144۔ مراد آباد! تاریخ جدو جہد آزادی مؤلفہ سیرمجبوب حسین سبز واری مراد آبادی مطبوعہ مراد آباد) بھانی کے وقت آپ وجدوشوق کے ساتھ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ نعت شریف جو تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے مولانا کافی گنگنار ہے تھے اس کے چندا شعاریہ ہیں:

کوئی گل باتی رہے گانے چن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین کشن رہ جائے گا ہم صفیرو! باغ میں ہے کوئی دم کا چپجا بلبیں اُڑجا کیں گی، سونا چن رہ جائے گا اطلب و کم خواب کی پوشاک پر نازال نہ ہو اس تن ہے جان پر خالی کفن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ ہے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہوجا کیں گے گائی ولیکن حشر تک سب فنا ہوجا کیں گر بانوں پر خن رہ جائے گا نعب حضرت کا زبانوں پر خن رہ جائے گا نعب حضرت کا زبانوں پر خن رہ جائے گا

(6) مفتی عنایت احمد کا کوروی : مفتی عنایت احمد کا کوروی (متولد 1228ه/ 1813ء۔متو فی 1279ھ/ 1863ء) دیوہ (بارہ بنکی، اودھ) میں پیدا ہوئے اورا پی نانیہال کا کوری (لکھنؤ) میں اپنے والد منشی محمہ بخش کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہوئے۔دیوہ اور کا کوری میں ابتدائی تعلیم کے بعد دام پور پہنچ کرمختلف علوم وفنون کی تعلیم عاصل کی۔اس کے بعد دبلی میں شاہ محمد آخق (متو فی 1262ھ/ 1848ء) اور علی گڑھ میں مولا نا ہزرگ علی مار ہروی (1262ھ/ 1848ء) سے درس حدیث اور دیگر علوم پڑھ کرعلی گڑھ میں مدرس اور مفتی کے منصب پر فائز موئے۔ آپ کے بہت سے شاگر دول میں مفتی لطف اللہ علی گڑھی (متو فی 1334ھ/ 1916ء) صدر الصدور امور بذہبی حیر رآ باود کن زیادہ مشہور ہوئے۔

مفتی عنایت احمد کا کوروی نے سرکاری ملازمت بھی گی۔ پہلے علی گڑھ میں منصف ہوئے کچھ عرصہ بھی چوند (اٹاوہ) میں بھی منصف رہے بھرصد رامین بن کر بریلی گئے۔ وہاں آپ زیادہ دنوں تک رہے اور کئی ایک دنی علمی کتابیں بھی لکھیں۔ یہاں آپ نے ایک اصلاحی اور تبلیغی انجمن '' جلسہ تائید دبنِ متین' قائم کر کے لٹر یچ کی نشروا شاعت کی۔ اس انجمن کو برصغیر کی پہلی اصلاحی انجمن کو برصغیر کی پہلی مصلاحی انجمن کہا جاتا ہے۔ 1857ء کے شروع میں آپ کوصد رالصدور آگرہ بنایا گیا۔ ابھی سفر کی تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بریا ہو گیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و رام پور میں تیاری جاری تھی کہ ماہ مئی میں انقلاب بریا ہو گیا اور آپ آگرہ نہ جاکر بریلی و رام پور میں

انقلابول كے ہمنو اومعاون بلكه سر پرست كى حيثيت سے سرگرم ہوگئے۔

عجابدین کے لئے مالی امداد و تعاون اور انگریزوں کے خلاف جہاد پر مشمل ایک فتوی بریلی سے جاری ہوا جہاد پر مشمل ایک فتوی بریلی سے جاری ہوا جس پر مفتی عنایت احمد کا کوروی کے دستخط تھے۔ پر وفیسر محمد ایوب قاوری لکھتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے بریلی میں اس تحریک کے دوممتاز کارکن موجود تھے۔ مولوی سرفراز علی اور دوسرے مفتی عنایت احمد کا کوروی (جنگ آزادی 1857ء۔ مطبوعہ کراچی)

میان عبدالرشید کالم نگارروز نامه نوائے وقت لاہور لکھتے ہیں۔ آپ (مفتی عنایت احمہ)

بریلی میں نواب خان بہادرخاں روہ یلہ کی قیادت میں جہاد حریت کی تنظیم کے لئے سرگرم عمل رہے۔

ان دنوں روہ یل کھنڈ بریلی مجاہدین آزادی کا اہم مرکز تھا۔ مولا نااحمدرضا خان بریلوی کے دادا مولا نا رضاعلی خان بریلوی اس تحم کی کے قائدین میں سے تھے۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی نے مجاہدین کی منظیم بربی اکتفانہ کیا بلکہ نواب خان بہادرخال روہ یلہ کے دست وہازوکی حیثیت سے مختلف معرکوں میں عملی حصہ بھی لیا۔

میں عملی حصہ بھی لیا۔

(جنگ آزادی نمبر ما بنامه ترجمان الل سنت کراچی شاره جولائی 1975ء)

فتو کا اور جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں انگریزوں نے آپ کو گرفتار کرے مقدمہ چلایا اور کالا پانی کی سزادی۔ جہاں چارسال قید و بندگی آپ نے مشقت جھیلی۔ ایک انگریز کی فرمائش پر" تقویم البلدان" کے ترجمہ کی خدمت انجام دینے کے صلے میں آپ کور ہائی ملی اور 1277 ھے/1860ء میں ہندوستان واپس آکر کا نبور میں ایک مدرسہ (فیض عام) کی بنیاد ڈالی اور دین وعلمی خدمات میں مصروف ہوگئے۔ کالا پانی میں آپ نے سیرت النبی پر ایک مختصر کتاب " تواریخ حبیب النہ" اور فن صرف کی کتاب" علم الصیغہ" تحریر کی جوآج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی جیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کی کھی ہوئی لگ بھگ دودرجن کتابیں ہیں۔

ا ہے مدرسہ فیض عام کان پور کی کچھ خدمت کر کے آپ جج وزیارت حرمین شریفین کی نیت سے جاز مقدس کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں مشیت الہی سے بحری جہاز غرق ہوگیا اور 1279 ھے/17 ماپریل 1863ء میں آپ شہیداور غریقِ بحرحت ہوگئے۔

(7) مولانا رحمت الله كيرانوى : پاية حرمين مولانا رحمت الله عناني كيرانوى (7) مولانا رحمت الله عناني كيرانوى (متولد 1233هـ/ 1891ء منوفي 1308هـ/ 1891ء) كبيرالاوليا مخدوم جلال الدين پاني پتي

(متونی 765ھ) کی اولاد میں ہے ایک بلند پایہ عالم دین ہیں۔ کیرانہ مظفر گر (موجودہ مغربی یو پی) میں ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ حیات دبلی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ پھر لکھنو جا کرمفتی سعد اللہ مراد آبادی (متوفی 1294ھ/ 1877ء۔ شاگرد شاہ عبدالعزیز محدث دبلوی ومفتی صدرالدین آزردہ دبلوی) ہے چنداعلی کتابوں کا درس لیا۔ شاہ عبدالغنی مجددی دبلوی (متوفی محدرالدین آزردہ دبلوی) ہے جنداعلی کتابوں کا درس لیا۔ شاہ عبدالغنی مجددی دبلوی (متوفی محدرالدین آبادہ مجنس مجانی ہے حدیث نبوی کی گئی کتابیں پڑھیں۔ مولا نا امام بخش صہبائی ہے ہیں پڑھیں مولا نا امام بخش صہبائی ہے ہی پر پڑھیں علم کی۔

شروع میں کئی سال تک کیرانہ کی مسجد میں طلبہ کو پڑھایا۔ مشنری اسکولوں اور پادر ہوں کی سرگرمیاں جبزیادہ ہڑھے گئیں اور انھوں نے اسلام پراعتر اضات کیے تو شاہ عبدالغنی مجددی کے عظم پر'' از اللہ الاوھام'' کے نام ہے آپ نے ایک شخیم کتاب لکھی جس میں عیسائیوں بالخصوص پادری فنڈر کی کھی ہوئی کتاب'' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اظمینان بخش جواب دیا۔

پادری فنڈر کی کھی ہوئی کتاب'' بیزان الحق'' کے سارے اعتر اضات کا اظمینان بخش جواب دیا۔

مناظرہ ہوا جس میں پادری فنڈر کو آپ نے لا جواب کردیا۔ اس مناظرہ کی تفصیلات ای وقت کتابوں میں شایع ہوگئیں۔ اس مناظرہ میں مولانا فیض احمد بدایونی اور مولانا ڈاکٹر وزیر خال اکبرآبادی آپ کے خصوصی معاون تھے۔

ا کبرآبادی آپ کے خصوصی معاون تھے۔

انقلاب 1857ء شروع ہواتو آپ نے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی۔مولا نا المداد صابری دہلوی کھتے ہیں۔۔۔۔اس زمانہ میں عصر کی نماز کے بعد مجاہدین کی تنظیم وتربیت کے لئے کیرانہ کی جامع مسجد کی سیر ھیوں پر نقارہ کی آواز پرلوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور اعلان ہوتا تھا کہ۔۔ ملک خدا کا اور تھم مولوی رحمت اللہ کا۔ (ص 246۔ آٹار رحمت مطبوعہ دہلی)

مولوی رحمت اللہ صاحب کا دہلی کے علمی طبقے اور لال قلعہ کے شنر ادوں پر اثر اور ان سے تعلقات تھے اس لئے اس وقت بہادر شاہ ظفر اور دوسرے مجاہدین کے ساتھ مولا تا رحمت اللہ صاحب نے بھی جنگ آزادی کا نقشہ بنانے میں حصہ لیا اور جنگ میں شرکت فرمائی۔ ڈاکٹر مولوی وزیر خال اکبر آبادی اور مولا تا فیض احمہ بدایونی کے ساتھ دہلی کی جنگ آزادی میں شریک ہوئے۔ (ص 319 ۔ آثار رحمت مطبوعہ دہلی)

منتی ذکاء الله دہلوی نے لکھا: سب سے اول مولوی رحمت الله کیرانہ سے اس ثوہ میں آئے

كدد بلى مي جهادكى كياصورت بي؟ وه برو عاضل تق\_

(ص675 جلدسوم - تاریخ عروج عبدانگاشیه ، مطبوعه د الی

روزنامچ عبداللطیف میں ہے۔ دوسواہل نجیب آباد مولوی رحمت اللہ کیرانوی کی قیادت میں دبلی آئے اورآ مادہ پرکارہوئے۔ پھرواپس جلے گئے۔ (ص78 دوزنامچ عبداللطیف مطبوع دبلی )

بعد میں انگریزوں نے آپ کے خلاف مقدمہ چلایا اور اعلان کیا کہ مولانا کیرانوی کو گئے۔ گرفار کرکے انھیں انگریزوں کے حوالہ کرنے والے مخص کو ایک ہزاررو پے کا انعام دیا جائے گا۔ گرمولانا کیرانوی گرفتار نہ کیے جاسکے اور کی طرح بچتے بچاتے مکہ کرمہ پنج گئے ۔ کیرانہ میں گا۔ گرمولانا کیرانوی گرفتار نہ کے جاسکے اور کی طرح پائی بت کی آپ کی موروثی جا کداو آپ کی جا کداو دہلکیت ضبط کرکے نیلام کردی گئی۔ ای طرح پائی بت کی آپ کی موروثی جا کداو بھی نیلام کردی گئی۔ مولانا کیرانوی اپنی رو پوٹی کے دوران را جبوتا نہ ہوتے ہوئے سورت پنجے وہاں مولانا خیرالدین محدث سورتی (متوفی رجب 1334ھے 1916ء) کے والد مولانا مجموطیب را ندیر کی میں آپ تقریم کیا کرتے ہوئے مولانا محموطیب را ندیر کی خاف داندیر (متوفی 1276ھے) کی مانوی انگر طیب را ندیر کے خلاف راندیر (متوفی 1276ھے) کی مانوی کا موروئی کے خلاف راندیر (متوفی 1276ھے) میں آپ تقریم کیا کرتے ہوئے مولانا محمولیب سورتی کے دورات بی سے مولانا کیرانوی اور مولانا محموطیب سورتی کے دورات کی مولونا کیرانوی اور مولانا محمولیب سورتی کے میں اور مولانا محمولیب سورتی کے لئے روانہ ہوئے۔

مولانا عليم قارى احمد بيلي تعينى (متوفى 1396 هـ/ 1976ء) بن مولانا عبدالاحد بيلي تعينى (متولد 1298هـ/ 1883ء ـ متوفى 1352هـ/ دمبر 1933ء) بن مولانا وصى احمد محدث سورتى (متوفى 1334هـ/ 1916ء) لكھتے ہيں:

مولانا رحمت الله كيرانوى كے مولانا خيرالدين محدث سورتى كے خاندان سے برے دير يندمراسم تھے۔اورآپ متعدد بارسفر ج كے دوران سورت ميں مولانا خيرالدين محدث سورتى كى خانقاہ ميں قيام فرما چكے تھے۔1857ء ميں گرفتارى سے بچنے كے لئے جب مولانا كيرانوى سورت پنچ تو يہال محدث سورتى كى خانقاہ ميں مولانا محد طيب اپنے اہل خانہ كے ساتھ مقيم تھے اور تجازمقدس روائى كى تيارى كررہے تھے۔

مولانا رحمت الله كيرانوى كى زبانى حالات كاعلم مواتو مزيدول برداشته مو \_ \_ اورمولانا

ک ہمراہی میں نہایت خاموثی کے ساتھ ایک بادبانی کشتی پرسوار ہوکر تجاز مقدس کی جانب ہجرت کر گئے ۔صفر المظفر 1274 ھے آخر میں جدہ پنچے۔ یہاں سے مولا نامحد طیب سورتی مدینہ منورہ اور مولا نار حمت اللہ کیرانوی مکم معظمہ پنچے گئے۔

مکہ کرمہ پنج کرآپ نے 1291ھ/1874ء میں مدرسہ صولتیہ قائم کیااور درس و تدریس میں مصروف ہوگئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور شخ زینی دحلان شافعی کی نے وہاں آپ کو کافی سہارا دیا۔ سلطان ترکی کی دعوت پر کئی بارآپ نے قسطنطنیہ کا سفر کیا۔ انھیں کی خواہش پرآپ نے رونصرانیت میں اپنی معرکة الآرا کتاب' اظہار الحق'' مکہ مکرمہ میں لکھ کر پادر یوں کا ناطقہ بند کردیا۔ 1308ھ/ 1891ء میں مکہ مکرمہ میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں آپ کی ترفین ہوئی۔ ترفین ہوئی۔

(8) مولانا ڈاکٹر وزیرخال اکبرآبادی : مولانا ڈاکٹر وزیرخال اکبرآبادی (متونی 1289 / 1289ء) بہار کے رہنے والے تھے۔ والدمحر نذیر خال نے ابتدائی تعلیم کے بعد مرشدآباد (بنگال) میں اگریزی تعلیم ولائی اور پھرائگلینڈ بھیج د با جہال محنت ہے آپ نے ڈاکٹری کا تعلیم حاصل کی۔ ساتھ ہی ہونائی وعبرائی زبا نیں سیکھیں اور انجیل وتوریت وغیرہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ہندوستان واپسی کے بعد کلکتہ کے ایک اسپتال میں حکومت کی طرف ہے اسٹنٹ سرجن مقرر ہوئے۔ اس کے بعدآگرہ آئے۔ یہاں اپنے کام کے ساتھ مفتی انعام اللہ گو پامئوی وکیل صدر سے ربط وضبط ہوا۔ اور جب مولانا احمد الله مدرای نے مجلس علما آگرہ بناکرا پئی سرگری شروع کی تو آپ ان کے دست و بازو بن گئے۔ مفتی انتظام اللہ شہائی اکبرآبادی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیرخال کو انگریز دخمنی اور حریت نوازی کا چہا شاہ (احمد الله مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے وزیرخال کو انگریز دخمنی اور حریت نوازی کا چہا شاہ (احمد الله مدرای) صاحب کے فیض صحبت سے بڑا۔ (ص 81 ھے غدر کے چند علما مطبوعہ د بیا

1854ء میں پادری فنڈرنے علمائے آگرہ کو چیلنج مناظرہ دیا تو مجلس علما میں مشورہ ہوااور ڈاکٹر وزیر خال نے اسے منظور کرکے اپنے دوست مولا نارحمت اللہ کیرانوی کو بلا بھیجا۔اور تین روز کے گرماگرم مناظرہ کے بعد پادری فنڈر نے راہ فرار اختیار کی۔اس مناظرہ میں اہل اسلام کی طرف سے مولا نارحمت اللہ کیرانوی مناظر مقرر ہوئے تھے اور مولا نا ڈاکٹر وزیر خال و مولا نافیض احمد عثمانی بدایونی ان کے معاون تھے۔

سیدسلیمان ندوی (متوفی 1373 ھ/1953ء) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اور خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خال اور مولانا رحمت اللہ صاحب
کیرانوی کا وجودتور دعیسائیت میں تامید غیبی ہے کم نہیں۔

کون باورکرسکتا تھا کہ اس وقت پاوری فنڈر کے مقابلے کے لئے ڈاکٹر وزیر خال جیسا آدمی بیداہوگا۔جوعیسائیول کے تمام اسرار کا واقف اور ان کی فدہبی تصانیف کا ماہر کا لل اور بونانی و عبرانی کا ایسا واقف ہوگا جوعیسائیول کوخود ان ہی کی تصنیفات سے ملزم تھہرائے گا۔ اور مولانا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ مل کر اسلام کی حفاظت کا نا قابل شکست قلعہ دم کے دم میں کھڑا کردےگا۔ (ص 15۔ دیبا چہ حیات شبلی از سیدسلیمان ندوی۔مطبوعہ دار المصنفین اعظم گڑھ) کردےگا۔ (ص 15۔ دیبا چہ حیات شبلی از سیدسلیمان ندوی۔مطبوعہ دار المصنفین اعظم گڑھ) انقلاب 1857ء میں آپ کی سرگرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شہالی اکبر آبادی کی سرگرم شرکت کے بارے میں مفتی انتظام اللہ شہالی اکبر آبادی

دبلی میں بسپائی کے بعد جزل بخت روہ بلہ، ڈاکٹر وزیرخاں اکبرآبادی اور مولانا فیض احمہ بدایونی وغیرہ اپنی فوج کے ساتھ لکھنو چلے گئے۔ وہاں مولانا احمہ اللہ شاہ مدرای کے ساتھ لک کا انگریزوں کے خلاف مور چہ بندی کی۔ پھر سب کولکھنو چھوڑ کرشا بجہاں بور جانا پڑا۔ وہاں بھی جب ناکا می ہوئی تومنتشر ہوکرا کٹر حضرات نیپال چلے گئے۔ مولانا ڈاکٹر وزیرخاں چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ بہنچے اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے پاس مکہ مکرمہ ہی ہیں مقیم ہو گئے۔

مکہ مکرمہ میں مطب کھول کرڈاکٹر صاحب نے مریضوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ ایک عرب شیخ عبداللہ یمنی کی بیوی کا آپ نے علاج کیا اس نے آپ کو پیسے دینے چاہے تو آپ نے لینے سے انکار کیا جس کے بعدوہ آپ کا عقیدت مند ہوگیا۔ انگریزی حکومت نے سلطان ترکی کو

خطالکھا کہ ہماراایک مفرور ملزم مکہ میں ہے اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سلطان ترکی نے گورز کہ شریف عبداللہ کولکھا۔ گورز مکہ کے مشورے نے آپ نے عبداللہ یمنی کوصورت حال بتائی اس نے گورز مکہ ہے ہما کہ میرے قبیلہ کے دس ہزارافراد ہیں جب وہ کٹ مرجا کیں گے بھی ڈاکٹر صاحب کوسی کے حوالے کیا جاسکتا ہے۔ گورز مکہ نے یہ بات سلطان ترکی کولکھ کرمطلع کیا۔ اس نے حکومت ہند کو مجبوراً خاموش محومت ہند کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب مکہ مرمہ میں چودہ سال تک بقید حیات رہے۔ وہیں 1289ھ/1283ء میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں تدفین ہوئی۔

(9) مولانا وہاج الدین مرادآبادی: مولانا وہاج الدین عرف مولوی منومرادآبادی (شہادت 1274 کے 1858ء) شہر کے بڑے عالم اور رئیس تھے۔ تو می جذبہ سے سرشار تھے۔ عوام وخواص آپ کواحترام کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ عربی وفاری واردو کے علاوہ انگریزی زبان پر بھی آپ کوقدرت تھی۔

انقلاب،1857ء میں آپ نے مراد آباد میں نمایاں کردارادا کیا۔ مراد آباد جیل خانہ پر آپ نے ایک ہجوم کے ساتھ حملہ کیا اور سارے قید یوں کو آزاد کرالیا۔ مسٹر جان کرافٹ ولن بی خبر سنتے ہی رو پوش ہو گیا تھا۔

''مرادآباد میں مجاہرین کی پہلی ناکامی کے بعد مولانا وہاج الدین عرف مولوی منو نے عوام کودوبارہ منظم کیا اور معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اپنی قیادت میں مجاہدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔'' مجاہدین کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جیل کی طرف بڑھے۔'' (محاربہ عظیم ۔مؤلفہ شی کھیالال)

مولا ناوہاج الدین نے رام پور کا دورہ کر کے وہاں بھی جہاد اور حریت کی روح بھو نکنے کا سرفر وشاند اقدام کیا کیوں کہ نواب رام پورانگریزوں کے وفادار تھے۔قصبوں اور دیہا توں بس گھوم کرآپ نے آزادی کا بیغام پہنچایا۔ شنزادہ فیروزشاہ جب مرادآباد پہنچا تو مولا ناوہاج الدین اس کے دست راست بن گئے۔ مولا ناسید کفایت علی کاتی اور مولا ناوہاج الدین نے مل جل کرمرادآباد بس انقلاب بریا کردیا۔ شنزادہ فیروزشاہ کی سر پرتی میں ان حضرات نے نواب کی فوج اور انگریزوں سے وٹ کرمقابلہ کیا۔ انقلاب کی ناکامی کے بعد ایک مخرکی غداری سے مولا ناوہاج الدین کے گھر بر

انگریزوں نے 1274 ھ/1858ء میں ایک روز دھاوا بول دیا اور گھر کے اندر ہی گولی مارکرآپ کو شہید کردیا۔

(10) مولا نا امام بخش صبباتی دہلوی: مولا نا امام بخش صبباتی دہلوی (شہادت 1273 ھ/ 1857ء) مولا نا عبداللہ خال علوی کے شاگر داور اردو زبان کے مشہور شاعر ہونے کے ساتھ کئ کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ سرسیدا حمد خال (متوفی مارچ 1898ء) نے اپنی مشہور کتاب 'آثار الصنادید'' میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو علم وفضل کا جامع اور کئی فنون کا ماہر لکھا ہے۔ الصنادید'' میں آپ کی تعریف کو رز دہلی نے مفتی صدر الدین آزردہ کی نشان دہی پر آپ کو دہلی کالج میں فارسی زبان کا استاذ مقرر کیا۔ مرزاغالب اور صبباتی میں گہری دو تی تھی۔ مفتی آزردہ اور علامہ فضل اور شعروا دب میں فارسی زبان کا استاذ مقرر کیا۔ مرزاغالب اور صبباتی میں گہری دو تی تھی۔ مفتی آزردہ اور شعروا دب فضل حق خبر آبادی کے گھر تقریباً روزانہ ہی صبباتی جایا کرتے تھے جبال علم وفضل اور شعروا دب کے مفتل سے موقت آراستارہ اگر تی تھیں۔ بابا کے اردوم ولوی عبدالحق کلھتے ہیں:

"مولوی امام بخش صببائی صدر مدرس فاری اینے وقت کے بہت بڑے فاری اديب يقي مصنف اورشاع بهي تقدان كي كتابين نصاب تعليم مين داخل تحين -ان کی تصانیف اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔شہر میں ان کی بڑی عزت تھی۔علاوہ فاری کی مشہور تالیفات کے اردوصرف ونحو پر بھی ایک اچھی کتاب لکھی جس کے آخر میں یہ ترتيب حروف جي اردو كے محاورات اور كہيں كہيں ضرب الامثال بھى درج ہيں۔ صدائق البلاغه (تصنیف مش الدین) کارجمهاردومی کیا۔ شعرائے اردو کا تخاب بھی کیا تھاجوای زمانے میں طبع ہوکر شائع ہوا۔ان کے تقرر کا عجیب واقعہ ہے۔1840ءمیں جب آنریبل من المن الفائنك كورز مدرسه كے معايند كے لئے آئے تو انھوں نے يہ تجويز كى كمايك مستعدفاری مدرس کاتقرر مونا جاہیے۔مفتی صدرالدین خال صدرالصدور نے عرض کی کہ ہارے شہر میں فاری کے صرف تین شخص ہیں۔ایک مرزانوشہ، دوسرے عکیم مومن خال، تيسر امام بخش صهبائي لفائنك كورزن تينول كوبلوايا مرزانوش (غالب) بهلايدوگ كيول يالنے لگے۔انھول نے توانكاركرديا۔مؤس خال نے بيشرط كى كەسوردىيے ماہاندے كم كى خدمت قبول نه كرول گا\_مولوى امام بخش كاكوئى ذريعه معاش نه تھا\_انھوں نے بيد خدمت چالیس روپے ماہانک قبول کی۔بعد میں بچاس روپے ہوگئے۔" (ص162و 163ء مرحوم دلی کالج مطبوعانجمن ترقی اردونی دبلی 2۔ اشاعت سوم 1989ء)
مولا ناصبہ آئی انگریز مخالف ذبمن رکھنے کے ساتھ انقلا بیوں اور مجاہدوں کے ساتھ ہمدردی
رکھتے تھے اور قلعہ معلیٰ کی مجلسوں اور بعض مشوروں بیس شریک ہوا کرتے تھے۔ 1857ء میں
انگریزوں نے آپ کے محلّہ کو چہ چیلان دبلی سے ایک بارچودہ سوآ دمیوں کو گرفتار کرکے راج
گھاٹ (نئی دبلی) جمنا کنارے گولیوں کا نشانہ بنادیا۔ انھیں بیس مولا ناصبہ آئی بھی تھے۔ آپ
کھر کے اکیس افراد قتل کیے گئے۔

راشدالخیری دہلوی امام بخش صہبائی کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مولوی قادر علی صاحب جومولا نا امام بخش صہبائی کے حقیقی بھانجے تھے اور انھیں کے ساتھ انھیں کے گھر میں رہتے تھے۔ایک موقعہ پر بیان فرماتے ہیں کہ:

میں ضبح کی نمآزا ہے ماموں مولا ناصبہائی کے ساتھ کڑہ مہر پرور کی مجد ہیں پڑھ رہاتھا کہ گورے دَن دَن کرتے آپنچے۔ پہلی ہی رکعت تھی کہ امام کے صافے ہے ہماری مشکیس کس لی گئیں۔ شہر کی حالت نہایت خطر ناک تھی اور دلی حشر کا میدان بنی ہوئی تھی۔ ہماری بابت مخبروں نے بعناوت کی اطلاع سرگار ہیں دے دی تھیں۔ اس لئے ہم سب گرفتار ہوکر دریا کے کنارے پر لائے گئے۔ ابھی غدر کو ایک بفتہ بھی نہ ہوا تھا۔ اور پھانسیوں کی بجائے باغی گولیوں کا نشانہ بنتے سے مسلح سیاہیوں نے با بی بندوقیں تیار کیس۔ ہم تمیں چالیس آ دمی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کہ ایک مسلمان افسر نے ہم سے آکر کہا کہ:

''موت تہارے مرپہ ہے۔ گولیاں تہارے سامنے ہیں۔ اور دریا تہاری

پشت پر ہے۔ تم میں سے جولوگ تیرنا جانے ہیں وہ دریا میں کود پڑیں۔'
میں بہت اچھا تیراک تھا مگر ماموں صاحب یعنی مولا نا صبباتی اور ان کے صاحبزادے
مولا نا سوز تیرنا نہیں جانے تھے۔ اس لئے دل نے گوارہ نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ کر اپنی جان
بچاؤں۔لیکن ماموں صاحب یعنی مولا نا صبباتی نے جھے اشارہ کیا اس لئے دریا میں کود پڑا۔ میں
تیرتا ہوا آگے بڑھ آیا۔ اور بیچھے مڑکر دیکھا جارہا تھا۔ بچاس ساٹھ گڑ گیا ہوں گا کہ گولیوں کی
آوازیں میرے کان میں آئیں۔ اور صف بستہ لوگ کر کرم گئے۔ تحریر شدہ 1924ء۔ (ص 93 و

سالمناک خبر مفتی صدرالدین آزردہ نے تی تو بے اختیاران کی زبان سے نکلا:
کیوں کر آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو
قتل اس طرح سے بے جرم جو صہباتی ہو

مفتی مظہر کریم دریابادی : مفتی مظہر کریم دریابادی (متوفی اکتوبر 1873ء) معروف اردو ادیب وصحافی مولا ناعبدالما جددریابادی کے دادا تھے۔شابجہاں پوریس فوج داری سررشتہ دارتھے جہاں انقلاب 1857ء میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔عیدگاہ شابجہاں پوریس ایک بھاری اجتاع کے درمیان آپ نے انگریزی اقتدار کے فاتمہ کی دعا کرائی۔مفتی مظہر کریم دریابادی کے بوتے ڈاکٹر مجمہ ہاشم درمیان آپ نے انگریزی اقتدار کے فاتمہ کی دعا کرائی۔مفتی مظہر کریم دریابادی کے بوتے ڈاکٹر مجمہ ہاشم قدوائی (سرسید گر،علی گڑھ۔ یوپی) نے آپ کا ایک مختصر تعارف انقلاب 1857ء نمبر، ماہنامہ نیا دور کھونے۔شارہ اپریل می 2007ء میں تحریکیا ہے جے یہاں بعید نقل کیا جارہا ہے۔

" لکھنو اور فیض آباد کے درمیان اور لکھنو سے تقریباً 42 میل دوروا قع ایک مردم خیز قصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک باس کے پچھ بعد تک یعنی ایسٹ انڈیا مردم خیز قصبہ ہے دریاباد۔ جو 1861ء تک باس کے پچھ بعد تک فضلع کا مینی کے خاتمے کے تقریباً پانچ سال بعد تک ضلع رہا، اس کے بعد بارہ بنگی کوشلع کا مشقر بنایا گیا اور دریابا دکوکوئی انظامی حیثیت حاصل ندری۔

اس قصیے میں قد وائی خاندان بھی آباد ہے جس کے مورث اعلیٰ قاضی القضاۃ شخ معزالدین ملقب بہتد وہ الدین والعلم یا عرف عام میں قاضی قد وہ تھے۔ ایک زیادہ صحح روایت کے مطابق وہ انا طولیہ سے شہاب الدین فوری کے عہد میں ہندوستان آئے اور انھیں قضاء کا منصب عطا ہوا، اور سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں انھوں نے حب فر مائش سلطان، اٹھنو کا رخ کیا اور جگور، رسولی قدیم نام ہرسولی وغیرہ میں زمینداروں پر فتح پاکر اجودھیا پہنچ اور وہیں سکونت اختیاری۔ رسولی قدیم نام ہرسولی وغیرہ میں زمینداروں پر فتح پاکر اجودھیا پہنچ اور وہیں سکونت اختیاری۔ ان کا مزار بابری محبد سے تقریبا ایک فرالانگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کردیا گیا۔ ان کا مزار بابری محبد سے تقریبا ایک فرالانگ کے فاصلے پر تھا جے مجد کے ساتھ شہید کردیا گیا۔ انہوں جاگیریں بھی عطا ہو تیں اور ان کی اولاد مسولی، بڑاگاؤں، بھیارہ، رسولی، دریاباد میں اور یہ جاگور اور ضلع فیض آباد میں آباد ہوئی۔ قاضی صاحب کا شوق جہاد اور غایت تشرع و تقوی کا سب روایتوں میں مشترک ہے۔ قاضی صاحب قد وائی خاندانوں کے شجر سے کے مطابق نسلا سب روایتوں میں مشترک ہے۔ قاضی صاحب قد وائی خاندانوں کے شجر سے کے مطابق نسلا اسرائیلی متھے۔ شجرہ نسب ہریشون بن حضرت موئ سے ہوتا ہوا حضرت لاوا، انگریزی قالب میں اسرائیلی متھے۔ شجرہ نسب ہریشون بن حضرت موئ سے ہوتا ہوا حضرت لاوا، انگریزی قالب میں اسرائیلی مقعہ شجرہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لاوا، انگریزی قالب میں اسرائیلی مقعہ شعرہ نسب ہریشون بن حضرت موئی سے ہوتا ہوا حضرت لاوا، انگریزی قالب میں

Levi فرزندسوم حضرت یعقوب تک پہنچا ہے۔ لکھنو اور جوارلکھنو کے شیوخ صدیقی، عثانی و انساری جواپی اعلیٰ نسبی پرفخر کے خوگر تھے، نے بڑھ کرقد وائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی لڑکیاں ان کے عقد میں دیں۔

انھیں قاضی قد وہ کی نسل میں ان ہے کوئی دس پشتوں میں ایک بزرگ اور نمایاں ہتی مخدوم شخ محرآ ب ش دریابادی متوفی 880 ھ مطابق 1327ء تھے (اس قصبہ کے بانی تھے) کی نظرآ تی ہے دان کی گیار ہویں پشت میں مولوی مظہر کریم پیدا ہوئے۔ فقد اور مشیخت ان کے والد مخدوم بخش کا خاندانی وریڈ تھا۔ مولوی مظہر کریم جو چار بھا ئیوں میں مجھلے تھے، انھوں نے علم وفضل کی مخصیل خود کی۔ تعلقات خود ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولوی حکیم نور کریم (جو طبیب کر کہلاتے تھے) کو بڑی کی کھنوئے بہت بڑھے ہوئے تھے اور فرگی کل اس وقت تک تھا دار العلم و العمل محض قافیہ کی رعایت ہے نہیں، واقعہ کے اعتبار ہے بھی۔ معاصر علما نے فرگی کل کے نام مولا نا عبد الحکیم، مولا نا عبد الرزاق، مولا نا عبد الحقی مولا تا نعیم کے فرآوگی کی تائید میں دستخطوں کے ملتے ہیں۔ بدایوں، ہر ملی، رام پور، شاہ جہاں پور اور دبلی کے علما ہے بھی تعلقات تھے۔ فرآوگی کے سلسلے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دبلی، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ فرآوگی کے سلسلے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دبلی، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ فرآوگی کے سلسلے میں مولا نا مفتی صدر الدین شاہی مفتی دبلی، مولا نا فضل حق تعلقات تھے۔ فرآوگی کے سلسلے میں مولا نا فضل حق خیرآ بادی، مولا نا سعد اللہ درام پوری، مولا نا فضل رسول بدایونی کے نام باربار ملتے ہیں۔

انگریزی حکومت نئی قائم ہوئی تھی، کہیں قائم ہو چکی تھی، کہیں قائم ہورہی تھی۔ان علاقوں میں جوآج ریاست انر پردیش کہلاتا ہے، ایسٹ انٹریا کمپنی کا تھم چل رہا تھا۔ شاہ جہاں پور شلع قرار پاچکا تھا۔ مفتی مظہر کریم 1829ء میں بسلسلہ تلاش ملازمت انگریزی، شاہجہاں پور پہنچ اور ایک اونی عہدے سے ترتی کرتے ہوئے 100 رروپے کے مشاہر سے پرسرشتہ دار فوجداری ہوگئے۔ اس وقت کے معیار سے تخواہ اور اختیارات دونوں کے لحاظ سے بلند اور ذمہ داری کا عہدہ تھا۔ انگریز کلکٹر پرمفتی صاحب کا خاصا انر تھا۔ جب مفتی صاحب ان سے ملنے جاتے تو خاندانی روایتوں میں سنے میں آیا ہے کہ کلکٹر اپنے مسلمان خانساماں سے چائے ہوا کرچیش کرتا تھا۔

جب مجاہدین آزادی نے شاہ جہاں پور پر قصنہ کرلیا اور انگریز حکام کوقل کردیا تو مفتی

صاحب کے قیام شاہ جہاں پور کی مدت اس وقت 27 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے طویل قیام سے پر دلیں دلیں بن چکا تھا اور مسافرت میں شان وطن کی ہو چکی تھی اور مما کدین شہر ہے مفتی صاحب کے بہت گہرے مراسم وروابط عزیزوں کے سے قائم ہو چکے تھے، ان کا شار شہر کی بااثر شخصیتوں میں ہوتا تھا اور ان کاعوام اور حکام پر بڑا اچھا اثر تھا۔

مفتی صاحب نے اگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوئی دیا۔ گیارہ مہینے سے زیادہ شاہ جہاں پوراوراس کے گردونواح کے علاقے بیس مجاہدین آزادی کی حکومت جزل بہادر خال کی سربراہی میں قائم رہی۔ان مجاہدین بیس غیوراور بہادرروہیلے اور جان جھیلی پرر کھنے والے راج پوت تھے۔ مفتی صاحب نے جنگ آزادی بیس بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ان کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جلے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی اور دوسرے انظامی امور کے ہوا کرتے تھے۔ ان جلسول بیس جنگی حکمتِ عملی تیار کی جاتی تھی ماحب کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی مولا تا تھی اللہ مدرای جو عرف عام بیس ''مولا تا فیض آبادی'' کہلاتے تھے ،مفتی صاحب کی بڑی قدرومنزات کرتے تھے۔ جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شاہ جہاں پور بیس شکست کی بڑی قدرومنزات کرتے تھے۔ جب مجاہدین آزادی کے دوسرے لیڈروں کی طرح مفتی صاحب کو بھی گرفتار کرلیا۔

ایک انگریزی میں ایف میں میں منادی کے ایک پریس سے شاہجہاں پور میں 1857ء میں ہونے والے واقعات کی ایک انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد شاہ جہاں پور میں 1857ء میں ہونے والے واقعات کی ایک طویل داستان انگریزی میں شائع کی اور اس میں مفتی صاحب کو بغاوت کا سرغنہ شہرایا اور ای کے ساتھ اس نے مفتی صاحب کے اثر واقعۃ ارکو ہر جگہ تسلیم کیا۔ انگریزی تسلط کے بعد مفتی صاحب کو فارکیا گیا۔ اس نے ان پر بیالزام لگایا کہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کے فتوی پران کے وسخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے جور دریائے شور دی گئی۔ یعنی وسخط تھے۔ مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں 14 سال کی سزا ہے جور دریائے شور دی گئی۔ یعنی انٹر مان بھیج دیا گیا جہاں ان کا ساتھ مولا نافضل حق خیر آبادی اور مفتی عنایت احمد کا کوروی جسے سالاروں کا رہا۔ اسیری کے دور ان مفتی صاحب نے علمی مشغلہ جاری رکھا۔ اپریل 1859ء میں گور نمنٹ کی طرف سے بیا شتہار شائع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیا شتہار شائع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط میں گور نمنٹ کی طرف سے بیا شتہار شائع کیا گیا کہ مفید عام کتابوں کے ترجے پر اہال علم کو بشرط

پند حکومت، معقول انعام نقد عطا ہوگا۔ مفتی عنایت احمد کا کوروی صاحب اور مفتی مظہر کریم صاحب نے اس اعلان سے فائدہ اٹھا کر عربی جغرافیہ کی ایک ایک کتاب اردو ترجے کے لئے انتخاب کرلی۔

مفتی عنایت احمد صاحب نے تقویم البلدان کولیا اور مفتی صاحب نے مراصد الا تباع فی اساء الامکنہ والبقاع \_مصنفہ صفی عبد المومن کا اُردو میں ترجمہ کیا۔ (یہ غیر مطبوع ضخیم ترجمہ قلمی نسخہ یا مخطوطہ کی صورت میں عمر موم مولا نا عبد الما جد دریا بادی کے کتب خانہ میں عرصہ تک رہا اور راقم السطور کو بھی اس کی ورق گردانی کا شرف حاصل ہوا) جب انعام کا وقت آیا تو بجائے نقدر قم کے رہائی کو پیش کیا گیا۔ چنا نچہ بقیہ میعاد اسیری معاف کردی گئی اور اپنے وطن دریا باد واپس آگئے اور خانہ نشین ہوگئے اور خانہ نشین کے درخاموثی کے ساتھ انہی خدمات میں گئے رہے۔

انھوں نے 14 مراکتوبر 1873ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ان کی بیوی کا چھے مہینے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں کل سات اولا دیں چھوڑیں۔ چھوٹے فرزند مولوی عبدالقادر ڈپٹی کلکٹر تھے اور ان کے چھوٹے بیٹے نامور عالم دین مفسرقر آن اور ادبیب جلیل مولا ناعبدالما جددریا بادی تھے۔ اور بڑے بیٹے مولوی عبدالمجید ڈپٹی کلکٹر تھے اور راقم السطور کے والد ماجد تھے۔

## جنگ آزادی کی تاریخی ناانصافیاں

آج ہے کوئی ساٹھ برس قبل ہارے اسلاف نے بیسو جاتھا کہ اب ہندستان آزاد ہوا تو ہاری اصل تاریخ سامنے آئے گی اور ہماری میراث آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے گی اور سخ شدہ مندستانی تاریخ از سرنوتر تیب دی جائے گی مربیامید حسرت بی بنی ربی \_ بقول شین اخر: " چندایک روش خیال افراد کوچھوڑ کر ہاری تاریخ کا جائزہ لینے والول نے نی تاریخیں گڑھ لیں اورائے پُر کھول کے جنازے سے کفن چوری کرلیا اور انھیں بر منه چھوڑ کرا پی فرقد پرتی اور درندگی کا ثبوت فراہم کیا، اپنی ذات، برادری ہم ندہب سای رہنماؤں اور آزادی وطن کی خاطر شہید ہونے والوں کی یاد میں مجسم بنائے ،تصوریں ، بنا کیں ،جنم دن منائے ،شہروں گلیوں ،محلوں اور اور دانش گاہوں کے نے نام رکھے۔اسکولوں اور کالجول میں ان کے اسائے گرامی لئکائے۔اس طرح اپنی عصبیت اور تک نظری کی صلیبیں بنا کران کے سینوں پر چیکادیں۔"(باغی کی وراشت) سیائی یمی ہے کہ مندستانی تاریخ اور سیاست نے اپنے جان نثاروں کو بھلادیا۔ بلکہ یہ کہیں کہ جن کو ہماری سیاست نے جایا ملک کی تاریخ میں زندہ رکھا اور جس کو جایا اس سرے سے تاریخ کے صفحات سے غائب کردیا۔ جوکل کے ہیرو تھے انہیں کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو یُردہ فرہ ہُ متھان کی تاریخیں گڑھی تنئیں، منصول نے ساز باز کرنے بوری امت اور علماء کو بدنام کرنے کی نوشش کی انہی کو جنگ آزادی کا سیدسالار کہا جارہا ہے، ان پر لکھی جانے والی کتابیں مزین اوراق میں شائع ہورہی ہیں۔جن کی آنگریز نواز یوں نے ملک وقوم کے ساتھ غداری کی وہ آج کے ہیرو ہیں۔متعصب اور تسائل مؤرخوں کے حوالوں میں بھی وہی ہر جگہ جھائے ہوئے ہیں۔ صرف ایک جماعت اور ایک فرقہ كا تام تاريخ ميں درج كركے سے وطن پرست اور جانباز ول كوتاريخ بے مناد يے كى اليى مثال دنيا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی لیکن صرف غیروں پہ ماتم کر کے اس کی تلافی نہیں کی جاسکتی بج بات سے ہے کہاس غیراخلاقی رویے کے لیے جس قدر متعصب تاریخ نویس ذمددار ہیں اس سے کہیں زیادہ ذمدداری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ہم نے جھی اپنی تاریخ کو نہ جھنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی حفاظت كاكوئى اجتمام كيا-جب ماراى بيحال موكاتو دوسرول عشكايت بى بي جاب ليكن ايك اہم بات جس پراحتیاج بھی کیا جانا جا ہے۔۔۔۔آپ کومعلوم ہے کہ ہندستان میں جنگ آزادی ہے متعلق جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے نام پرسر کیس ،اسکول ،کالج اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔اور ہرسال ان كاجنم دن اور برى برے دهوم دهام سے منائى جاتى ہے۔ يہاں بس آپ كويد يا دولا تا جا ہتا ہول ك ای سال کوہارے ہیر واور قائد کی بری 7 نومبر 2007 کو ہے جس کے بغیر جنگ آزادی کی کوئی تاریخ کمل نبیں ہوسکتی ۔ گراے نصرف ہم نے بھلایا بلکہ ہماری حکومت نے بھی اس طرح بھلایا کہ بورے ملک کی بات تو چھوڑ ہے ،جس لال قلع پرجم فخر کرتے ہیں اس لال قلعے کے شہر، دیلی نے بھی بہادر شاہ ظفر کی بری پرکوئی تقریب نہیں کی ۔اب اے آپ تعصب کہیں مسلم تاریخ کشی کہیں یاجو عابیں نام دے لیں مر کھے کہنے سے پہلے یہ می سوچ لیں کہ کیا ہم خود بھی بے شکارنبیں ہیں؟ آج کی صیبونی طاقتیں صرف انہیں اقوام کوا پنانشانہ بناری ہیں جن کی تاریخیں سب سے زیادہ روشن اور جن کے اقد ارسب سے اعلیٰ رہے ہیں۔ آج کے گلویل ورلڈ میں سب سے بوی لڑائی یمی ہے۔جب کس قوم کی تاریخ تیزی ہے آ کے برحی ہاس کوای تشدد سے ختم کرنے کی سازش بھی کی منی ہے۔اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ انگریزوں کی دوکوششیں تھیں جس میں وہ کامیاب ہوئے اور آج تک وہ لعنت ختم نہیں ہوئی۔ 1-ہندومسلم نفاق

2\_مسلمانوں کےخلاف سازش

انگریزوں کے ذریعے ہندوستان میں فرقہ پرتی اور مسلم دشمنی کا جونی ہویا گیا آج وہ ایک تاور درخت کی شکل افتیار کرچکا ہے۔ فرقہ پرتی کی لعنت شباب پر ہے اور مسلمانوں کی خلاف عالمی سطح پر جوساز شیں کی جاری ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہندستان کی بھی شراکت ہے۔ اپنے ہیں اگر ہم نے خود آگے ہو ھرا پی تاریخ اور اسلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بچی کی کچی تاریخ ہورا سلاف کے میراث کی حفاظت نہیں کی توجو بھی بچی کی تھی تاریخ ہوت نہیں گھی۔

کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہی قومیں اور تسلیس عزت ووقار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں جواپی

تاریخ کواپ لیے نہ صرف سرمایہ افتار مجھتی ہیں بلکہ اے وقع ترین میراث بھی بجھتی ہیں۔ جس
قوم نے اپنی تاریخ کواپ سینے سے لگا یاوی قوم سرفراز اور سربلندر ہتی ہے۔ اگر کسی قوم کواس دنیا
سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے تلوار و تفنگ کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اس کی تاریخ کومٹا دووہ قوم
ایک صدی سے بھی کم میں خود بخو دختم ہوجائے گی۔ آج عالمی سطح پر اس طرح کی کوششیں کی جاری
ہیں۔ صارفیت کا تصور بھی تقریباً بہی ہے کہ ایک ایسا نظام متعارف کرایا جائے کہ جس کی چہک
دیک کے آگے اقوام اپنے اقدار سے منھ موڑ لیس۔ آج صارفیت اور عالم کاری کے پس پردہ مغر فی
گیر کو بڑھا وادیا جارہا ہے۔ چیرت اس بات پر بھی ہے کہ اس کلچرکو عام کرنے والے یہ دعوئی کرتے
ہیں کہ اس سائنسی دور میں غد ہب کو ہمارے ساج سے کوئی واسطہ نہیں ہے گراس مغربی تہذیب کو دیکھیں تو اس میں تمام تر رسومات کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے عیسائی غد ہب سے ہے۔

الميديد بكرجس طرح مارى مندستانى تهذيب يرحط مورب بين اى طرح مارى تاريخ پر بھی کاری ضرب لگائی جاری ہے۔لیکن بہت کم اہل نظر ہیں جواس حوالے سے اپنے ردمل کا اظہار كرد بي - بندستانى تاريخ كوجس طرح سے غير ملكيوں نے تباہ كيا ہاس كى مثال اوركبين نبيس ملتی ،جن انگریزوں نے اس ملک کولوٹا وہی اس کی تاریخ بھی لکھر ہے تھے اور آج کے فیشن پرست معاشرے میں انہیں کی کتابوں کوسب سے معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ای لیے اس ملک کی تہذیبی اور تمرنی تاریخ پڑھ کر ہمیش تھنگی کا حساس ہوا۔ چونکہ ہندستان میں انگریزوں نےمسلمانوں سے حکومت چھنی تقى اس كيےسب سے زيادہ خطرہ انہيں مسلمانوں سے بى تھا۔ اور انھوں نے سب سے زيادہ مظالم بھی مسلمانوں پر ہی ڈھائے اور شعوری طور پران کی تاریخ کو بھی سنح کرنے کی کوشش کی۔ پھراس کے بعد عبد جدید کے تاریخ نولیس بھی علمی دیانت داری سے کامنبیں لے سکے کیونکہ اس عبد کی زبان اردو اور فاری تھی۔ لبندا تمام بنیادی موادای زبان میں موجود تصاور تاریخ نویس ان سے ناوا قف بھی تھے اورواقف ہوتا بھی نہیں جا ہے تھے۔اس لیے رفتہ رفتہ ہندستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا تام ونشان منا گیااوراب نوبت یہال تک آئینجی ہے کہ جب بھی حکومت جنگ آزادی کی بات کرتی ہے یاجب کوئی ایسی تقریب منائی جاتی جس میں بڑے تزک واحتثام کے ساتھ جنگ آزادی کے ہیروز کی تصوریس شائع کی جاتی ہیں تو ان میں مسلمان چرے کم ہی ہوتے ہیں۔ چند نام جوڑ یر مارک کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم انہی ناموں اور تصویروں کو ہر جگدد کھے سکتے ہیں۔ حالانکہ سچائی بالکل اس کے بر عکس ہے 1757ء تک اور 1857ء ہے 1947ء تک کی تاریخی ہے ایوں کو کھنگا لنے کی کوش کریں تو معلوم ہوگا کہ اس طویل اور تاریخی جنگ میں جس طرح علائے کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس طرح کسی اور خربی جماعت نے وہ کر دار نہیں نبھایا۔ ایک طویل فہرست ہے جس کے لیے گئی دفاتر کی ضرورت ہے لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور وطن پر جال نثار یوں کو بھلادیا اس سے ضرورت ہے ۔لیکن جس طرح دوسروں نے ہماری قربانیوں اور وطن پر جال نثار یوں کو بھلادیا اس سے زیادہ ہم نے بھی غفلت کا جوت دیا ہے۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں کہ تاریخ نویس اتمام جست کے لیے آکر علما کا نام لیتے بھی جیں تو وہ وہ ابی ترک کے سے شروع کرتے ہیں اور وہیں ختم بھی کردیتے ہیں۔ جو ہماری تاریخ کے ساتھ سراسر نا انصافی ہے۔

1857ء کے واقعے نے ایک طرف ملک کا سارا نظام بدل ڈالا تو دوسری جانب خود ہندستانیوں برعرصۂ حیات تک کردیاصد ہوں سے بنی بنائی قدروں کولمحوں میں مسار کردیا۔شرقی تہذیب پرمغربی یلغارنے دانشوروں کوجنجھوڑ کرر کھ دیا۔عیسائیت کوحکومت کی سریری میں فروغ دینے کی منضبط کوششوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا، وہ جودوسروں کی کفالت کرتے تھے اب خود ہی دوونت کی رونی کے لیے محتاج ہو گئے اس معاشی پست حالی نے ہندستانیوں کی کمرتو ژوی۔ چونکہ انكر برزمسلمانوں كى حكومت برقابض ہوئے تھے اس ليے انہيں ہر لمحہ بي خدشہ تھا كما كريد دوبارہ متحد ہو گئے تو ہم سے نہ صرف حکومت چھین لی جائے گی بلکہ ہمارا تام ونشان بھی مٹاویا جائے گا۔اس کیے ان کا یک نکاتی پروگرام تھا کہ انہیں نفسیاتی اعتبارے اتنا کمزور کردو کہ بید دوبارہ سر ندا تھا سكيس-اى منصوبے كے تحت انہوں نے مذہبی منافرت كا بھی سہار اليا اور ہرمحاذ پرخواہ وہ سياسی ہو یا ساجی یاعلمی انبیں محرومیوں کا سامنا کرنے پرمجبور کیا۔وہ محب وطن جووطن کی خاطرا بی جان و مال كى بھى پروائبيں كررے تھے،ايے جال ناروں كى ،ان كے ياس ايك طويل فهرست تھى،اى لئے حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں ایس عبر تناک سزائیں دی تنیں کہ کوئی ان کی مخالفت کا ٹمان بھی نہ کر سکے۔اس اندو ہناک صورت حال میں سب سے بڑی ضرورت تھی کہ عوام کومحروی کے احساس سے نکالا جائے اورنفسیاتی اعتبار ہے ٹوٹے بھھر ہے لوگوں کو ہمت وحوصلہ فراہم کیا جائے۔ ال وقت كى بھى اقدام سے وام الناس كوكوئى خاص فائدہ نہيں ہونا تھا، جتنا كەاس اقدام سے ہوا۔ جے علمائے کرام، اردو کے دانشوروں، ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے کیا۔ الیکن المیہ بیہ ہے کہان نامول میں ایک طبقے کوسرے سے نظر انداز کردیا جاتا ہے اور وہ ہے علائے کرام کی

تحریریں۔ 1858ء کے حوالے سے اردواوب کا فرخیرہ بہت ہی وقع ہے گر المیہ ہے کہ ہم تعقبات کے شکار ہیں۔ ہم نے علاء کی تحریوں کو یکسر نظر انداز کیا ہے اور اسے اوب کے دائر ہے ہیں۔ لیکن خارج کردیا ہے۔ افسوی صدافسوی کہ خودا بناسر مایہ ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کررہے ہیں۔ لیکن ابھی جو پچھ موجود ہے اس میں بھی علاء اور غربی شخصیات کی تحریریں خاصی اہمیت کی حال ہیں۔ 1857ء کی ناکام جنگ کے بعد او یبوں کی جانب سے طرح طرح کے ردگل سامنے ہیں۔ 1860ء کی ناکام جنگ کے بعد او یبوں کی جانب سے طرح طرح کے ردگل سامنے آئے۔ 1860ء ہی میں" فغان دبلی "کے نام سے شاعری کا مجموعہ سامنے آیا جس میں بیشتر ایسے شاعروں کا کلام ہے جوخوداس جنگ میں گمطور پرشریک رہاور جن جن شاعروں کے نام ہیں ان شاعروں کا کلام ہے جوخوداس جنگ میں گو اس شاعر تو کہتے ہیں گر عالم کہنے میں عارصوس میں بیشتر وہ علائے کرام ہیں جن کو ہمارے تاریخ نو ایس شاعرتو کہتے ہیں گر عالم کہنے میں عارصوس کرتے ہیں۔" المہ آباد میں شورش کے موقع پر جواشتہار بنام شاہ اور دھاورد گیر مقامات قرب و جوار میں مشتہر کے گئے تھے ان میں سے دو پنڈت کنہیالال نے محاربہ عظیم (صفحہ موقع) میں نقل کیا ہے۔ بیدونوں اشتہار اردو میں ہیں ، ایک نشر میں ہے اور ایک نظم میں" نظم اشتہاراس طرح ہے۔ بیدونوں اشتہاراردو میں ہیں ، ایک نشر میں ہے اور ایک نظم میں" نظم اشتہاراس طرح ہے۔

واسطے دین کے لڑنا نہ ہے طمع بلاد
الل اسلام اے شرع میں کہتے ہیں جہاد
ہ جو قرآن احادیث میں کہتے ہیں جہاد
اب بیال کرتے ہیں تھوڑا سااے کرلو یاد
فرض ہے تم یہ مسلمانو جہاد کفار
اس کا سامان کرہ جلد اگر ہو دیندار
جو نہ خود جادے لڑائی میں نہ خرچ کچھ مال
اس یہ ڈالے گا خدا پیشترازمرگ وبال
جو راہ حق میں ہوئے کھڑے نہیں مرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
بلکہ وہ جیتے ہیں جنت میں خوشی کرتے ہیں
مثل دیوار جوصف باعدھ کے جم جاتے ہیں
مثل دیوار جوصف باعدھ کے جم جاتے ہیں
مثل دیوار جوصف باعدھ کے جم جاتے ہیں
اے مسلمانو سی تم نے جو خوبی جہاد

چلو اب ران کی طرف مت کروگھر ہار کو یاد کب تلک گھر میں پڑے جوتیاں چھڑاؤ کے اپنی سستی کا جز افسوں نہ پھل ہاؤ کے

مومن خان مومن دہلوی بھی اس پورش کے پینی شاہدین بیں سے ہیں۔انگریزوں کی بڑھتی طاقت کے پیش نظر انہیں دہلی اور لال قلعہ کی جابی کا منظر صاف دیکھائی دے دہا تھا، ای لیے انہوں نے بھی وہی ہا تیں کہیں جواس وقت تمام علاء، مفتیان اور دانشوروں نے کہی تھی، ان کے مطابق انگریزوں ہے لڑ ناایک طرح کا جہادتھا۔اورلوگ جہاد بچھ کربی اس میں شریک ہور ہے تھے۔ آج معاملہ برکس ہاوراس لفظ کو ہے حرمت کردیا گیا ہے۔انگریزوں کے فلاف ای جہاد کے متعلق علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مجد کے منبر سے جہاد کی اہمیت وضرورت پروشی ڈالی اور جہاد کا فتو کی صادر کر کے علاء ہے اس پرد شخط لیے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کے فلاف جہاد کے فتر کے فتر کے فیاء ہے اس پرد شخط لیے۔ پھر اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کے فلاف جہاد کے فتر کے والے اس عہد کے دستاویزات میں موجود ہیں۔ اس کا چہ چہاد کے فتر کے والے اس عہد کے دستاویزات میں موجود ہیں۔ اس کا چہ چہاد کی نتر میں ہوا کہ اردوشعرانے بھی اسے اپنا موضوع بخن بنایا۔ اس جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں جہاد کی تحقیل جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں نے دمشوں جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں جہاد کی تلقین کرتے ہوئے موموں نے دمشوں نے دمشوں جہاد کی تحقیل جہاد کی تعقیل کی جہاد کی تعلیل ہیں جہاد کی تعقیل کی جہاد کی تعقیل کی جہاد کی تعقیل کے جہاد کی تعقیل کی تعلیل کی جہاد کی تعقیل کی جہاد کی تعقیل کی جہاد کی تعقیل کی تعلیل کی تعقیل کی تعقیل کی تعقیل کی تعقیل کے جہاد کی تعقیل کے تعقیل کی تعقیل کی

عجب وقت ہے ہے جو ہمت کرے حیات ابدہ جو اس دم مرے حیات ابدہ جو اس دم مرے سعادت ہے جو۔ جانفثانی کرے بہاں اور وہاں کامرانی کرے اللی مجھے بھی شہادت نصیب اللی مجھے بھی شہادت نصیب ہے افضل عبادت نصیب ہے افضل عبادت نصیب ہے افضل عبادت نصیب

الم بخش صببائی جوایک برد سے الم دین بھی تھے نے ال جنگ میں ملی طور پر ترکت بھی کی اورائر بردوں کے ذریعہ سے معتوب بھی ہوئے منہوں نے دلی کے لئے جانے کے بعد کے مدکور س المار میں اپنے اشعار میں بیٹر کیا ہے دوانہ اللی کرب میں ہے نہوں نے ذیل کے شعار میں ان شہراویوں اور تیسول کی بدحالی کاؤکر کیا ہے کہ جنہوں نے بھی کوئی تکلیف نہیں کہ بھی کم نا اٹھایان کاحل ان شعار میں ملاحظ فرما کیں:

زبور الماس كا تقاجن سے نہ پہنا جاتا بھاری جھوم بھی سر یہ نہ رکھا جاتا گاچ کا جن سے دویٹہ نہ سنجالا جاتا لا کھ حکمت سے اوڑھتے تو نہ اوڑھا جاتا سریہ وہ بوجھ کیے جار طرف پھرتے ہیں دوقدم طلتے ہیں مشکل سے تو پھر گرتے ہیں طبع جو گہنے سے پھولوں کے اذیت یاتی مہندی ہاتھوں میں لگاسوتے تو کیا گھراتی شام سے مج تلک نیند نہ ان کو آتی ایک سلوٹ بھی بچھو نے میں اگر برجاتی ان کو تکیہ کے بھی قابل نہ خدانے رکھا سک پہلو سے اٹھا یا تو سر ہانے رکھا روز و حشت مجھے صحرا کی طرف لاتی ہے سر ہاور جوش جنول سنگ ہے اور چھاتی ہے مكرے ہوتا ہے جگر جی ہی ہے بن جاتی ہے مصطفیٰ خان کی ملاقات جو یاد آتی ہے کیونکہ آزردہ نکل جائے نہ سوادئی ہو قل اس طرح سے بے جرم جو صہبائی ہو

(فغان دیلی)

منیر شکوه آبادی بھی جنہیں صرف لوگ شاعر کے طور پر جانتے ہیں، ایک عالم دین تھے (مولانایسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب میں ان کاتفصیلی ذکر کیا ہے) جنہوں نے اس ہنگا ہے کو نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ یہ نواب باندہ کے مصاحب تھے، ان کی گرفتاری کے بعد مرز اولایت حسین کے ساتھ فرخ آباد میں قید کر لیے گئے اور ان پر مقدمہ چاتا رہا ۔ اس کی تفصیل خود ان کے اشعار میں ملاحظ فرما کیں:

فرخ آباد اور یاران شفیق جھٹ گئے سب کردش تقریر سے آئے باندے میں مقید ہو کے سو طرح کی ذلت وتحقیر سے كوهرى تاريك يائى مثل قبر تک تر تھی طقۂ زنجر سے مجر ال آباد لے جائے گئے ظلم سے تلیس سے تزور سے جو الله باد میں گذرے ستم یں فزوں تقریے تحریے پر ہوئے کلکتے کو پیدل روال ر تے پڑتے یاؤں کی زنیر سے جھاڑی ہاتھوں میں بیری یاؤں میں ناتواں تر قیس کی تصویر سے سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے تھی غرض تقدیر کو تشہیرے

یداوراس طرح کی بہت کی مثالیں دی جاسکتی ہیں جس میں علماء وشعراء نے تاریخ نویسی کا علما انجام دیا گیا ہے ہم نئے تاریخ نویسوں سے بیامید کرتے ہیں کہ وہ تاریخ کو نئے سرے سے دیکھیں اور تاریخ نویسی میں مبالغہ اور دروغ سے احتر از کرتے ہوئے بنیادی ما خذ سے براہ راست استفادے کے بعد ہی تاریخ لکھیں تب ہی وطن پر قربان ہونے والوں کا قرض ادا ہوسکتا ہے۔

## انقلاب ١٨٥٤ اور مندوسلم عجبتی و الن منظم المران منظم المران منظم المران منظم الن منظ

## انقلاب ١٨٥٤ء اور مندومسلم يجهتي

جدید ہندوستانی تاریخ کے چند ہی باب ایسے ہو نگے جومورخین کے علاوہ عام لوگوں کے ذہنی خاکہ کا بھی حصہ ہے ہوئے۔1857ء کی بغاوت یا انقلاب یا آزادی کی پہلی جنگ ان چند ابواب میں سے ایک اہم باب ہے۔ آج بورا ملک ای بغاوت کی یاد میں جلے منعقد کر رہا ہے۔ سمینار اور کانفرنس ہالوں کے علاوہ عوام الناس کے درمیان بھی بیدوا قعہ موضوع بحث ہے۔ تقاريراور تحقيقي مقالون كاايك نياماحول إاوربياحساس كزرتاب كهتاريخ جيما سجيك جوعام اصطلاح میں "گڑے مردے اکھاڑنے" جیما ہے زندہ ہوجاتا ہے اور تاریخ کے اس واقعہ کوملی اس نی زندگی میں مجی لوگ، خاص طور پر مورخین ایک نی خصوصیت کی تلاش میں سرگردال ہیں۔ ڈیڑھ سوسال قبل ہوئے اس واقعہ کی معنویت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ اسکی ایک معنویت ان لوگوں کے لئے تھی جو ای وقت بغاوت میں شریک تھے۔اگر ایکے جوش وخروش کا جائزہ لیاجائے تواحساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کوآزاد کرانے کے لئے جان تک کی قربانی قبول کیا۔اسکے برعکس وہ لوگ ہیں جو بذات خود نہ تو اس بغاوت میں شامل تھے اور نہ ہی براہ راست انگریزوں کے ظلم اورتشدد کے شکار بے۔ائے لئے اس بغاوت کی معنویت اتن ہی تھی کہ كياايا ہونا چاہے تھا يانبيں۔اس خيمہ ميں سرسيد سرفهرست نظرآتے ہيں۔ پھراس كے علاوہ ايك اور گروپ ہے جو داے، درے نخے انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے ایکے لئے یہ بغاوت کسی نمك حرامى سے كم نہيں تھى \_ ہندوستانى ساج كا ابھرتا ہوامتوسط طبقہ خاص طور پر بنگال ميں اوروہ راج اورنواب جنگی بقا انگریزوں کی حمایت پر منحصر تھی سمھوں نے اس بغاوت کی ندمت کی اور الكريزول كاساته محض الفاظ بى مين بيس بلكه براه راست اسد بانے ميں بھى پيش پيش رہے۔ اگریہ صورتحال بغاوت کے وقت تھی تو آئندہ و تول میں بھی اس کے بارے میں نظریۂ اختلاف و کیھنے کو ملتا ہے، لیمن پے نظریۂ اختلاف منظر عام پر کھل کراس وقت آتا ہے جب اس کی صدی 1957ء میں منائی جاری تھی۔ 1907ء میں منائی جاری تھی۔ 1907ء میں اس کی نصف صدی کا جش منایا جاتا آسان نہ تھا کیونکہ اگریزی حکومت اپ شاب پر تھی، لیکن 1957ء میں سرکار کی طرف ہے فاص طور پر منطری آف ایجو کیشن (جو اس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس منطری آف ایجو کیشن (جو اس وقت مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے زیر قیادت تھی) کی طرف ہے اس بغاوت کی ایک معروضی تاریخ مرتب کرنے کے لئے اقدام کئے گئے ۔ اس کی ذمہ داری اس وقت کے ایک مشہور مورخ ایس، این، سین کو دی گئی۔ انہوں نے 1957ء میں اٹھارہ سوستاون کے عنوان سے ایک اہم کتاب کھی جے publication Division نے شاکع کیا۔ تقریبا آئی دنوں تو توان سے ایک ایک جنوبی کی کوشش کی کہ اس بغنوان ''دی سپوائے میوٹنی اینڈ دی ردولٹ آف 1857ء'' مثالُغ کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس بغنوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاد کے لئے لڑر ہے شاکع کی اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس بغناوت کے مختلف لیڈران اپنے ذاتی مفاد کے لئے لڑر ہے تھے اوران میں آپھی تال میل کا فقدان تھا اور پھر اس بغاوت میں غنڈہ عناصر کی موجودگی اس بغاوت پر گئی سوالیدنشان کھڑے کرتی ہے۔

آر،ی ، مجومدار کے برعکس سرندر ناتھ سین نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں بیکہا کہ بیتے ہے کہ اس بغاوت کی شروعات نو جیول نے کی تحریبا نبی تک محدود نبیس رہی بلکہ اس کا کردار ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں تبدیل ہوچکا تھا۔

ندکورہ بالامؤرخین کے علاوہ مولانا آزاد نے سریدر ناتھ سین کی کتاب کے پیش لفظ میں اس بغاوت کے دیگر وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی شروعات کسی سازش کے تحت نہیں ہوئی تھی بلکہ بچھلے سوسالوں سے کمپنی کی حکومت سے عام ہندوستانی بدظن ہو چکا تھا، یہ الگ بات ہے کہ انہیں اس بات کا حساس دفتہ رفتہ ہوا کہ وہ اب اپنے ہی ملک میں غلا مانہ زندگی جینے پر مجبور تھے، یہ احساس کسی خاص طبقہ، گروپ یا کمیونٹی تک محدود نہیں تھا بلکہ عمومی طور پر یہ احساس شدت میں تبدیل ہورہا تھا، لہٰذااس بغاوت کا کر دار بھی عمومی رہا۔

ہندوستان جیسے ملک میں کسی بھی سیائ عمل کا کردار جب عموی رہا ہوتو یہ کیے عمکن ہے کہاں عمل کے دوران ہندؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبسی تعلقات کا جائزہ نہ لیاجائے۔اس امر کا جائزہ لینا اس لئے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں جائزہ لینا اس لئے بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ فی زمانہ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے بارے میں

عام دائے بیبنی ہے کہ ہندوں اور مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہمیشہ ہے ہی گو گو اور تذبذب کا شکار رہے ہیں۔ لوگ اپنی موجودہ ہجھ کو تاریخی واقعات پر تھوپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ شاید بھی وجہ ہے کہ عام گفتگو میں عہد جدید کی اصطلاحوں کا استعال کیا جاتا ہے۔ 1857ء میں ہندو، مسلم رشح کو بجھنے کے لئے بیسوال کیا جاتا ہے کہ ان دنوں سیکو لرنظر بیری کیا افادیت تھی یا پھر کمیونل ازم کا باہمی تعلقات پر کیا اثر تھا ؟ ان سوالوں کے جواب میں اس اتبنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ ان اصطلاحوں کا اطلاق 1857ء کے شمن میں من وعن تو نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان دنوں لفظ سیکولر انم کی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ای ازم کی بھی صورت میں سیاسی زبان کا حصہ نہیں تھا جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ای طرح سے کمیونل ازم کا سوال ہے۔ بینظر سے بھی عام لوگوں کی زندگی کوئیس چھوتا تھا۔ عام لوگوں کی زندگی میں سیکولرازم کی جگہروا داری کا پہلوتھا۔

تہذیبی اور ثقافی سطح پرلین دین اور بھائی چارہ کا ماحول تھا اور بیا تیں کسی نظریہ سازی کے تحت طے نہیں پارہی تھیں بلکہ اس وقت کی عمومی زندگی کا بیہ فطری پہلو اور روز مرہ زندگی کا ایک لازی عضر تھا۔ ای کے برعکس کمیونل ازم یافر قد پرتی جیسا نظریہ نہ تو تشکیل پاسکا تھا اور نہ بی اس کا تھا اور نہ بی اس کی تاریخی گنجائش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک نہ بہی کمیونٹی کا رول نہیں تھا۔ حالا نکہ آئندہ وقتوں تاریخی گنجائش تھی کیونکہ سیاسی زندگی میں محض ایک نہ بہی کمیونٹی کا رول نہیں تھا۔ حالا نکہ آئندہ وقتوں میں ایسا ہوالیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنویت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوالیکن 1857ء تک اس کی کوئی معنویت نہیں تھی بلکہ اس کے برعکس فرقہ واریت کا ماحول میں ایسا ہوالیکن مروز دکھائی دیتا ہے جس کی بڑی ذمہ داری انگریزی سرکاریوبی جاتی ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ 1857 میں ہندوہ سلم بیجہتی کی کیا تصویر اجرکر آتی ہے۔ اس قومی بیجہتی کی سب سے بردی تصویر تو ہے کہ میر خصصے جب با فلا سپاہی دلی بہنچ تو ان کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ بہا در شاہ ظفر کو پورے ملک کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا جائے۔ جب کہ ان سپاہیوں کی ایک بردی تعداد غیر مسلموں کی تھی اور باوجوداس کے بھی کہ خود بہا در شاہ کی حکومت کا شیرازہ کا فی پہلے ہی بھر چکا تھا مگر پھر بھی مغلیہ اور باوجوداس کے بھی کہ خود بہا در شاہ کی حکومت کا شیرازہ کا فی پہلے ہی بھر چکا تھا مگر پھر بھی مغلیہ نسل کا وقار اور اس کی علامتی اہمیت باتی تھی بہا در شاہ ظفر نے بادل نا خواستہ باغیوں کی قیادت قبول کر لی اور اپنی ذمتہ داری کو نجھانے کی دیگر تمام شرا نظ کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ بخاوت کے قبول کر لی اور اپنی ذمتہ داری کو نجھانے کی دیگر تمام شرا نظ کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ بخاوت کے دور عمل میں ہندو مسلم بھبتی برقر ار رہے۔ اس کی واضح ترین مثال کیم اگست 1857ء کا دن ہے دور عمل میں ہندو مسلم بھبتی برقر ار رہے۔ اس کی واضح ترین مثال کیم اگست 1857ء کا دن ہے جب بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مدنظر بہا در شاہ ظفر نے بیفر مان جاری کیا کہ قربانی جب بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مدنظر بہا در شاہ ظفر نے بیفر مان جاری کیا کہ قربانی جب بقرعید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے مدنظر بہا در شاہ ظفر نے بیفر مان جاری کیا کہ قربانی کی مدنظر بھادر شاہ ظفر نے بیفر مان جاری کیا کہ قربانی کے مدنظر بہا در شاہ ظفر نے بیفر میں بازہ کی کی کہ بیفر کھر کا تھا کہ کھر بیا کہ قربانی کے مدنظر بہا در شاہ طفر نے بیفر میاں جاری کیا کہ قربانی کی کہ بیفر کی کھر بیا کہ کی کھر بیفر کیا کہ قربانی کے در اس کی کھر بیفر کی کے در نامی کی کی کھر بیفر کے در نامی کی کھر بیفر کی کی کھر بیفر کی کی کھر بیفر کے در کی کی کھر بیفر کی کی کھر بیفر کی کھر بیفر کی کھر بیفر کی کھر بیفر کے در کی کی کھر بیفر کی کی کھر بیفر کی کھر کی کھر کی کھر بیفر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھ

کے نام پر گئوئشی پر پابندی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو بخت سے سخت سزالطے گی۔ بہی نہیں خود بہا در شاہ نے محض ایک بھیڑ کی قربانی پر اکتفا کیا۔

بہاور شاہ کے اس قدم ہے بہت پہلے ہی نانا صاحب اور جھانی کی رائی نے بیاعلان کردیا تھا کہ وہ بہاور شاہ کو پورے ملک کا بادشاہ شلیم کرتے ہیں اور خودکوان کا نائب۔ان کا بیاعلان کی بھی پابندی کے تحت نہیں بلکہ رضا کا را نہ تھا۔ بیدوا قعات بیٹا بت کرتے ہیں کہ سیاسی عمل ہیں شمولیت غربی تفریق نی بنیاد پر نہیں بلکہ دیگر بنیا دوں پر مخصر تھی بجہتی کا بیہ پہلودلی کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بھی و کیھنے کو ملتا ہے مثلا ہر بلی میں خان بہا درخان نے اپنی حکومت قائم کی تب اس نے بیاعلان کیا تھا کہ اس کی ریاست میں گوشی پر بخت پابندی رہے گی مگر ساتھ ساتھ بیٹھی کہا کہ اے امید ہے کہ روئیل کھنڈ کے ہندوان کے ساتھ تعاون کریں گے۔اس کے علاوہ اس نے اپنی حکومت کا دیوان ایک ہندوکو بنایا جس کا نام شو بھارام تھا اور اس کے عملے میں زیادہ تر ہندوہی تھے ، اپنی حکومت کی پائداری کے لئے اگر اس نے ایک طرف علیا نے نوی حاصل کیا تو وہیں دوسری طرف بر بھنوں کے ذریعہ جاری کئے گے ویا و سے ابھی حاصل کیا۔

بغاوت سے قبل بھی خان بہادر خان انگریزوں کے ذریعہ ہندؤں کے دینی معاملات میں دخل اندازی پر نکتہ چینی کر چکے تھے۔مثلات کی رسم پر پابندی اور جیل خانوں میں ایک ہی باور جی کے ہاتھوں کے کھانے کوتمام قیدیوں کو کھلا ناوغیرہ وغیرہ۔

روبیل گھنڈ میں ہندومسلم پیجبتی انگریزوں کوایک آنکھنہیں بھاتی تھی ۔انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ تو می پیجبتی کوتو ڑا جائے۔ای مقصد سے Captain Gowan کو پیچاس ہزار روپ کوشش کی کہ تو می پیجبتی کوتو ڑا جائے۔ای مقصد سے کوشش کی کہ تو می پیجبتی کوتو ڑا جائے۔ای مقصد سے کوشش کی کہ تو کی جھوٹ دی گئی تھی تا کہ وہ ہندوؤں کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا سکے بیکن روبیل کھنڈ کے ہندوؤں نے انگریزوں کی گھناؤنی سازش میں تھننے سے صاف انکار کردیا۔

مولانا آزادنے ایس، این، سین کی کتاب کے پیش لفظ میں یہ بھی کہاتھا کہ فرقہ واریت کے جذبہ سے عاری ہوناکسی خاص کوشش کا نتیجہ نہ تھا بلکہ ہندواور مسلمان کے باہمی خوشگوار رشتے صد بول کا نتیجہ سے جس کالازی پہلویہ نکاا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے قبل ہندوستام تنازع کا کوئی مسئلہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ مولانا آزاد کے اس Observation کی روشنی میں اگر دیگرواقعات کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ کا نبور کے علاقے میں ناناصاحب

نے اگریزوں کی مخالفت میں ایک نمایاں رول اداکیا۔ بغاوت کے اعلان کے فوراً بعد ہی نانا صاحب نے خود کو بہا درشاہ کا صوبدداراعلان کیا اور جوسکہ جاری کیا اس میں بہا درشاہ ظفر کا نام بھی شامل تھا اور ججری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای ضمن میں بید بات بھی قابل ستائش ہالی تھا اور ججری کے علاوہ سمبت تاریخوں کا بھی خیال رکھا ای ضمن میں بید بات بھی قابل ستائش ہے کہ نانا صاحب کے خاص سرکل میں عظیم اللہ خان جیے فض بھی تھے جنہوں نے نہ صرف ان کے بیدوہ ترائی کے سینشن کے سوال پر انگلینڈ میں ان کی و کا لت کی تھی بلکہ بغاوت کے دنوں میں بھی وہ نانا صاحب کے ساتھ شانہ بٹانہ جنگوں میں بیش بیش رہاور بغاوت کے ختم ہوجانے کے بعدوہ ترائی کے علاقے میں بھرتے رہے اور بالآخرای علاقے میں ان کی جان بھی گئی۔

اس میمن میں چندد گرتاریخی حقائق کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جھائی کی رائی ککشی بائی کی شہرہ آقاق جدو جہد کی کہانیاں تو ہر زبان پر ہاور پھران کی شہادت کی کہانی بھی پچھ کہ نہیں کہ انھوں نے اتنی کسنی میں ایک بڑے ملٹری Strategist ہونے کا ثبوت دیا لیکن یہ بات تاریخ کے صفحات میں کہ می و کھنے کو ملتی ہیں کہ ان کے توب خانے Artillary کی ذمہ داری غلام غوث خال کے ہاتھوں میں و کھنے کو ملتی ہیں کہ ان کے وج نے فرض کو بخو بی نبھایا ، ٹھیک ای طرح ان کے Cavalry کے انچارج میں اور انہوں نے اپنے فرض کو بخو بی نبھایا ، ٹھیک ای طرح ان کے Cavalry کے انچارج خدا بخش تھے۔ جب انگریزوں نے جھائی کے قلعے پر حملہ کیا تب غلام غوث اور خدا بخش تلعے کی حمد انگریزوں نے جھائی کے قلعے پر حملہ کیا تب غلام غوث اور خدا بخش تلعے کی حمد انگریزوں کے جھائی میں ہوگئے بعینہ اس واقعہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ در ان کی ذاتی باڈی گارڈ ایک مسلم خاتون مندارتھی ۔ وہ بخاوت کے دوران میدان جنگ میں مائے کی طرح رانی کے ساتھ ساتھ رہی ۔ یہ جنگ خواہ جھائی میں ہوئی ہو یا کالی یا گوالیار میں ۔ سائے کی طرح رانی کے جاتھ ساتھ وہ بھی میدان جنگ میں جانی ہو یک جاتی میں رائی کے ساتھ وہ بھی میدان جنگ میں جان بحق ہوئیں ۔

کانپور کے علاقے سے ایک نام اور منظر عام پر آتا ہے اور وہ ہے وزین کا، جو پیٹے سے طوائف تھی مگر بغاوت کے دنوں میں اس نے ایک جانباز باغی کی شکل اختیار کرلی۔ جب جون 1857 میں ناناصا حب کو بھور کا حاکم بنایا گیا تب عزیز ن نے گھوڑ سے پرسوار ہو کرفاتحا نہ جلوس میں حصہ لیا۔ انہوں نے بغاوت کے دوران مردوں جیسا لباس اپنا لیا تھا اور عورتوں کا دستہ بھی بنایا تھا اور گھوم گھوم کرلوگوں کو بغاوت میں حصہ لینے کے لئے اکساتی رہیں نیز دیگر عورتوں کو ساتھ لیکر میں ان جنگ میں زخیوں کی جنار داری کرتیں اور ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کراتیں۔ نانا صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی اس پیش تن کو صاحب کی شکست کے بعد عزیز ن کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ انہوں نے انگریزوں کی اس پیش تن کو

محرادیا کدمعانی ما تکنے پرانہیں رہا کیا جاسکتا ہے لیکن عزیزن نے رہائی کی جکد شہادت کا جام پینا پیند کیا۔

مندو، سلم بجبتی کے پیش نظریہ واقعہ بھی کچھ کم نہیں ہے کہ موجودہ ہریانہ کے ہانی کے علاقے میں تھم چندجین (جواپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے عاراضی اور فاری کے ماہر جانے جاتے تھے) نے منیر بیک کے ساتھ ل کراگریزوں کے فلاف علم بغاوت بلند کردیا۔

ان دونوں نے ل کراپ علاقے میں بغاوت کے دوران دلی سے مدد عاصل کرنے کی کوشش کی محرکوئی خاص مدد نہ ملنے کے باجود بھی انہوں نے اپنی جدد جہد جاری رکھا۔ دلی پر انگریزوں کی فتح کے بعد ہانسی کا نمبر دور نہیں تھا ہریا نہ کے دونوں جیالوں کوقید کرلیا گیا اور بالآخر 19 جنوری 1858 کو انہیں بھانسی دے دئی گئی لیمن انگریزوں نے ہندوستانیوں کے غذہ بی جذبات کو مجروح کرنے کے قصد سے تھم چندجین کو دفن کردیا جب کہ نیر بیگ کونذرا تش۔ (1)

جدبات وجروں مرحے مصد سے مسلم اللہ ورق مردیا جب کہ میں۔ وہاں کے مشہور رام گرجی مندر کے پیاری بابارام چندر داس نے بغاوت کی شروعات کی تو وہیں کے ایک مشہور مولوی امیر علی نے ان کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے اجود ھیا کے علاقے میں بغاوت کی مہم کی قیادت کی اور بغاوت پر جب انگریزوں نے تابو پایا تو بابا اور مولوی دونوں کوالمی کے بیڑے لئکا کرمز ائے موت دے دی گئی۔

اجودھیا کے بی علاقے بیس معھو پرساد شکلا اور اچھن خال کی مثال قابل ذکر ہے۔ یہ دونوں دوست تھے اور بغاوت کے درمیان فیض آباد کے راجہ دبی بخش سکھی کی فوج کی کمان سنجالتے ہوئے اگریزوں کے دانت کھٹے کردیے لیکن بغاوت کی ناکا می کے بعد ان دونوں کو کافی زدوکوب کر کے موت کے گھاٹ اتارہ یا گیا۔ (2) ہندوہ سلم بجبتی کی ایک اورمثال کھنویس کی ذروکوب کر کے موت کے گھاٹ اتارہ یا گیا۔ (2) ہندوہ سلم بجبتی کی ایک اورمثال کھنویس و کھنے کو گئی ہے۔ یہ بات عام ہے کہ 1856 میں اگریزوں نے بنظمی کا الزام لگا کر اودھ کا الحاق اپنی ریاست کے ساتھ کر لیا اور واجد کھی شاہ کو کلکتہ منتقل کردیا۔ اگریزوں کے اس قدم سے نہ صرف نوابی خاندان بلکہ اودھ کی عوام کو بھی دیل صدمہ پہنچا تھا کیونکہ اودھ ان چند ہندوستانی ریاستوں میں ہے ایک تھا جس نے اگریزوں کے ساتھ مغاہمت کی پالیسی کو اپنایا اور اس کے باجود کمپنی کو اس کے الحاق میں ذرابھی تامل نہ ہوا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے ایک بری تعداد میں لوگ انگریزی فوج میں شامل ہوتے نتھے۔ اس واقعہ کے بعد عام لوگوں کا اگریزوں سے تنظر ہوتا بھنی تھا۔

جب بغاوت کی شروعات ہوئی تو اسکی قیادت کی ذمہ داری حضرت بیگم کل نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس دوران انہوں نے نہ کہ صرف ملٹری قیادت کی بہترین مثالیں پیش کی جہاں وہ بذات خود میدان جنگ میں موجودرہ کر سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔انہوں نے اودھ کے عام کسانوں بخر باءاور پاسیوں کے حق کا بھی سوال اٹھا یا اور بھی وجہ ہے کہ جنگ آزادی میں ان کی قیادت میں سے جی لوگ پیش پیش رہے اور اپنی جان جان آ جن کی جی دی۔

اس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا جاہئے کہ جب 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت نشینی کا اعلان ہواتو بے شارلوگ بارہ دری میں جمع ہوکر نے حکمران کا نیاز حاصل کرنا جا ہے تھے۔اودھ کے علاقہ کے مختلف راجاؤں نے انہیں نواب سلیم کیااور انکی حمایت کا وعدہ بھی کیا۔ بیاور بات ہے کہ بدلتے حالات کے تحت انگریزوں کا بلز ابھاری ہوتا گیااور بالآخربیگم حضرت کل کو نیمیال میں پناہ گزیں ہونا پڑا۔ پھر بغاوت کے دوران انہوں نے ایک بل کوانگریزوں سے نہ توہاتھ ملانے کی سوچی اور نہ ہی مصلحت ببندى كاثبوت ديا لكھنوكى يعظيم خاتون اودھ كے عوام كے لئے آخرى دم تك الرتى رہيں۔ ہندوستان کی تاریخ عمومی طور براور 1857 کی بغاوت کی تاریخ خصوصی طور برشاہد ہے کہ انگریزوں کے ہندوستان آنے ہے جل ہندو،مسلم رشتوں میں کوئی کشیدگی نہتھی اور ہم ایک قوم تھے۔ ہاں یہ بات بھی سیجے ہے کہ وقتا فو قتاریاستیں آپس میں جنگ کرتی رہتی تھیں مگران جنگوں میں فرقہ واریت کے عناصر ہرگز کارفر مانہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں قومی اتحاد ویگا تگت کا ایک لامتنائی سلسلہ ہے۔اس کی ایک کڑی 1857 کی جنگ آزادی بھی ہے بلکہ بچے توبیہ ہے کہ تو ی یج بتی اور ہندو، مسلم باہمی رشتوں کی گرمجوشی کی مثال 1857ء کی بغاوت یا آزادی کی پہلی جنگ ے زیادہ اور کہیں نہیں ملتی۔ موجودہ ہندوستان کو مستقبل کی طرف بردھنے کے دوران بار بار1857 تاریخ کی طرف مؤکرد کھنا پڑے گا جہاں ندہب لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں جائل نہیں تھا بلکہ بیا لیک ایسی تحریب تھی جس نے ہمیں ایک دھارے میں رواں دوال ہونے کاسبق دیا ہے کہ یمی شعار ہندوستانی قومیت کی بقا کا ضامن ہے۔

سيف قلم

## اوّلین جنگ آزادی کار ہنما بہادر شاہ ظفر

ہندوستان میں غالبًا مغلیہ عہد حکومت کے عروج وزوال کی تاریخ کاعمیق مطالعہ کرنے کے بعد ہی علامہ اقبال (9 نومبر 1877 - 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا: بعد ہی علامہ اقبال (9 نومبر 1877 - 21 اپریل 1938) کے ذہن وفکر میں بیشعرنظم ہوا ہوگا: آ، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیراً مم کیا ہے

ا، جھ لو بتاتا ہوں تقدیرا م کیا ہے شمشیر و سنال اوّل، طاوس و رباب آخر

یوں تو علامہ اقبال کا پہشعر پوری تاریخ اسلام کے عروج وزوال کی منھ بولتی تصویر پیش کرتا ہے گر ماضی قریب کی روشی میں اگر اس شعر کو سجھنے کی سعی کی جائے تو اس میں ہندستان میں مغلیہ عہد حکومت کے عروج وارتقاء اور زوال کی تاریخ کا کلمل اور جامع عکس نظر آتا ہے اس شعر کو آپ بھی پڑھئے اور ذراسکون کے عالم میں اس پرغور فکر کیجئے تو شاید آپ بھی ای نتیج پر پہنچیں گے۔ شہنشاہ ہندگی الدین اور نگ زیب عالم گیر (3 نومبر 1618 ۔ 3 مارچ 1707 ) کی رحلت کے بعد مغلیہ سلطنت کا تقریباً وہی حال ہوگیا تھا جیسا کہ دیماستھیز (Demosthenese) نے چوتھی صدی قبل سے میں آپھنٹس کی سلطنت کے زوال کے وقت کہا تھا کہ صرف دیوتا ہی ہماری سلطنت کو بیائے ہوئے ہیں ورنہ ہم تو اے ہر بادکرنے کی پوری کوشش کررہے ہیں۔

"TheGod alone preserve our empire, for we on our own part are doing all to destroy "

اس عظیم، شہنشاہ کی و فات کے بعد سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا کہ اس کی نسل میں بہا در شاہ اوّل کا ایسا کنر در اور برز دل ، ایسا بھی بچھورا ، عیاش مجمد شاہ کا ایسار گلیلا اور شاہ عالم کا ایسانفس پرست جوعظیم مغلوں کی روایات کی تذکیل کا باعث بنیں گے اور جن کی کمزوری ، تا ابلی اور بدکاری کی وجہ ہے وُنیا کی سب سے وسیع اور عظیم سلطنت کے مالک ، لال قلعہ کی چہار دیواری تک محدود ہوکررہ جا کیں گے اور ایک اور نی عہد تک کا تجارتی کم مختی کے وظیفہ خوار اور دست نگر بن جا کیں گے حتی کہ اپنی مرضی کے مطابق ولی عہد تک کا تقرر کرنے کا اختیار بھی ان کے ہاتھ سے جاتار ہے گا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان کو یورپ کی ایک اُبھرتی ہوئی طاقت کا غلام بنانے کا باعث
بن جس سے خلاصی پانے کے لئے ہزاروں مجبانِ وطن کواپنی جا نیس قربان کرتا پڑیں، اس کواپنی
ابتدائی شکل میں جب وہ الگ الگ تا ہروں کا ایک گروہ تھی، سولہویں صدی کے آخری دن ملکہ
الزبیقے کی طرف سے مشرق میں تجارت کرنے کا فر مان ملاجس کے تحت ان تا ہروں نے جاوا میں
الزبیقے کی طرف سے مشرق میں تجارت کرنے کا فر مان ملاجس کے تحت ان تا ہروں نے جاوا میں
ایک تجارتی کمپنی قائم کر لی جو ہندوستان میں بھی تجارتی سرگرمیاں جاری کرتا چاہتی تھی۔ 1613ء
میں ان تا ہروں نے اس کمپنی کوایک Joint Stock Company کی شکل و دی اور اس سال
میں ان تا ہروں نے کی اجازت شہنشاہ ہندوستان جہا تگیر میں وہ دور انڈیثی وبصیرت ہوتی کہ وہ دو کھے سکتا کہ
اس وقت اس ملک کے شہنشاہ ہندوستان جہا تگیر میں وہ دور انڈیثی وبصیرت ہوتی کہ وہ دو کھے سکتا کہ
اس وقت اس ملک کے شہنشاہ ہندوستان جہا تگیر میں وہ دور انڈیثی وبصیرت ہوتی کہ دور دور کے سکتا کہ
اس وقت اس ملک کے شہنشاہ ہندوستان ہو ما تگیر میں وہ دور انڈیثی وبصیرت ہوتی کہ دور دور کے اس کے اخلاف کو نہ صرف اپنا پنشن خوار اور رعایا بنائے گا بلکہ ان کی
آئرادی اور حقوق ضبط کر کے ان پرغداری کا مقدمہ بھی چلائے گا اور اس کے آخری وارث کے آخری وارث کے اس فائل طاستعال کے جائیں گی

"This Traitor rushed to cease the first possible opportunity of over-throwing and destroying the government of his benefactors " ..... " such was the return made by the traitor for the millions of pounds sterling bestowed by the English on himself and his familiy"

کاش جہا تگیراس طرح کی تجارتی مراعات دینے ہے پہلے اپنے ایک مداح کے اس شعر کو اپنے ذہن میں رکھتا:

مخور غم گر زبان پشہ یی کمتر ہند خودرا
کہ چون فال خرابیہازی، پیل دمان بنی
ابتداء میں سیمپنی بال پشہ ہے بھی حقیر تھی لیکن آ کندہ ہندوستان میں بربادیاں لاتے وقت
وہ پیل دماں بن گئی اورخود اپنے محن (Benefactor) کے وارث کوغدار اور اپنی حکومت کو برباد
کرنے کے منصوبے بنانے والاقرار دیے گئی۔ بقول حافظ ۔

کرنے کے منصوبے بنانے والاقرار دیے گئی۔ بقول حافظ ۔

دربین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا''

يابقول صرت موباني

"جنون كانام خرد ير كياخرد كاجنون"

یہ جوائنٹ اٹاک ممپنی جوآ ئندہ ایک دوسری تجارتی ممپنی (Association of Merchants) سے الحاق كركے East India Company بن مصرف تجارتی حقوق كی حامل تھی بلكه اگر India in 1858 كے مصنف آرتھ ملس (Arthur Mills) كے بيان كو يچے سمجھا جائے تو اس كے فرائض ميں بيد بھی داخل تھا کہ حکومت برطانیہ کے مجرموں کو ہندوستان پہنجاتی رہے۔اس ممپنی نے ہندوستان میں انگریز مجرموں کو داخل کر کے اور غالبًا ان کی مدد سے اور ای بحر مانہ ذہنیتہ کے تحت جو جو كارنا ما انجام ديئان سے تاريخ مندكا مرادني طالب علم تك بخوبي واقف ب مخضرا 1757ء کی پلای کی جنگ اوراس کے بعد 1764ء میں بمسر کی لڑائی کے بعد سلح نامدالہ آباد کے تحت انہوں نے مغل شہنشاہ سے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی دو لا کھ ساٹھ ہزار پوٹٹ یا پھیس لا کھ رویے سالانہ کے عوض حاصل کرلی لیکن اپنی مرضی کے خلاف شاہ عالم (پیدائش 1727ء۔ تخت تشینی 1769ء۔وفات1806ء) کے الد آبادے دیلی واپس آنے کے منصوبوں کو بہانہ بنا کراس پنشن كوبھى پانچ سال كے بعد ختم كرديا كيا-1765ء ميں ايك سال قبل تك اپنے وشمن شجاع الدولد كے دوست بن کراہے روہیلوں سے لڑوادیا گیا اور اس تک نظر عیاش کی مدد کر کے روہیلہ طاقت کو بمیشہ کے لئے کمزور یافتم کردیا گیااوراگر چہوقتی طور برروبیل کھنڈ کا کافی بڑا علاقہ شجاع الدولہ کول گیالیکن دوسری ہی نسل میں آصف الدولہ کے ہاتھوں جہاں خود اس کی ماں کولٹوایا گیا وہیں ہے غصب کیا ہوا علاقہ اس کھ پلی حکمراں سے لے کر ممپنی راج میں شامل کرلیا گیا۔میسور کی چوتھی لڑائی کے اختیام پر 1799ء میں مرہوں اور نظام کوسبر باغ دکھا کران کی مدد حاصل کرکے بندوستان كے تنہابيدارمغز،اور دورانديش عكمرال فيپوسلطان كوختم كرديا كيااور خقيم سلطنت خداداد كے جھے بخرے كركے ايك چھوٹى ى رياست ميسور قائم كردى كئى۔1801ء ميں كرنا تك كو بڑب لیا گیا۔1802ء میں مرافعا سردار پیشوا ہے چھیٹر چھاڑ شروع کی گئی اور رکھویا کی مدوکر کے چندسال قبل تک ہندوستان کی تاریخ میں اہم کردارادا کرنے والے پیشوا کو اپنا ماتحت بنالیا گیا۔اوراس کے بعدى بلكر، سندھيا، كيكواڑ اور راجه براركوآ رتوملس كے قول كے مطابق طاقت يا فريب كارى كے ذریعہ By force of fraud اپنامطیع بنالیا گیااوران کے بیروں میں Subsidiary Alliance کی زنجير ڈال دي گئي۔1803ء ميں د بلي كومر ہٹول سے آزادكرانے كے بہانے لارڈ ليك نے دوآ ب مين داخل موكر 16 رئتبر 1803 ء كودتى ير قبضه كرليا اور" بكرنام كن نام تكونا مى چند" نام نها دخل اعظم شہنشاہ عالم کوسندھیا کے پنجول سے نجات دلا کر کرم خسر دانہ کے تحت ایک لا کھ سے کچھزیادہ پنشن مقرر کردی جوسندھیا سے ملنے والی پنش سے تقریباً ساٹھ ہزار رویے زیادہ تھی لیکن دتی میں صرف چنگی سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تقریباً ہیں گنا کم تھی۔اس پنشن نے ان حضرت ظل سجانی خلیفة الرحمانی،صاحبقر ان ثانی وغیرہ وغیرہ کو' فکر دوعالم''ے آ زاد کردیا اورسلطنت کے بھیڑوں ہے ہے نیاز ہوکروہ عیش وعشرت اور تن آسانی کی زندگی بسر کرتے ہوئے 19 رنومبر 1806ءکو رائ ملک عدم ہوئے۔شاہ عالم نے اپنی کمزوریوں کے باوجودجن میں ان کی حسن پرستی بھی شامل تھی جس کے نتیجہ میں 1787ء میں انہیں اپنی آئمھوں سے محروم اور حکومت سے معزول ہونا پڑا تھا، دوموقعوں برآ زادفطرتی کا بھی اظہار کیا۔ پہلی مرتبہ انگریزوں کی مرضی کےخلاف وہ اللہ آباد سے دہلی واپس آئے جس کاخمیازہ چھبیس لا کھسالانہ پنشن کی شبطی کی شکل میں بھگتنا پڑا اور دوسری مرتبه انہوں نے انگریزوں کی اس تجویز کو محکرادیا کہ مخل شہنشاہ ،خواہ وہ نام ہی کا کیوں نہ ہو، لال قلعہ چھوڑ کرمونگیر میں اقامت اختیار کرے۔اس طرح انہوں نے کم از کم لال قلعہ کے اندر تو اپنی آ زادی برقرار رکھی اور اس مقدس جگہ کو ہندوستان کی عظمت اور آ زادی کی علامت بنائے رکھا جو انگریز نہیں جا ہے تھے۔شاہ عالم کے جانشین اکبرشاہ ٹانی ان سے بھی زیادہ نا اہل ثابت ہوئے جس کے نتیجہ میں ولی عہد کے تقرر کاحق ان سے چھن گیا۔ان سیاسی ریشہدوانیوں کے ساتھ ساتھ ای زمانے میں مذہبی کارروائیاں بھی شروع کردی گئیں اور 1813ء میں Ecclasiastical Provision بھی کیا گیا جو جالیس سال کے بعدر تگ لایا۔ کمپنی کی حکمرانی کی ہوس سقوط دہلی برختم نہیں ہوئی۔1815ء میں نیپال سے جنگ کرکے ترائی کا علاقہ حاصل کیا گیا۔1826ء میں برما کے چارصوبوں پر قبضہ کیا گیااور ای سال چوطرمن اور سورج مل جائے کے ایسے مہم بازوں کی وجہ سیبھر تپور انگریزوں کے زیر نگیں آگیا۔ 1835ء میں میسور کا انتظام سنجالا گیا۔ 1841ء میں کرنول کا خاتمہ ہوگیا۔ 1843ء میں سندھ امیروں سے چھینا گیا، 1845ء تا 1848ء بنجاب پر یورشیں ہوئیں اورسکھ طاقت ختم کر کے پنجاب کو کمپنی کا غلام بنایا گیا۔1848ء میں راجہ ستارا کو معزول کیا گیا۔1853ء میں برارکواور اس سے ایک سال پہلے برما کے پیکو کے علاقہ کو انگریز حکومت میں ملایا گیااور 7 رفروری 1856ء کواودھ کے حکمراں کومعزول کرکے اس علاقے کو کمپنی کی حکومت میں شامل کرلیا گیا۔ بظاہر بیتمام فتو حات تمپنی کی حکومت کی وسعت کا باعث تھیں لیکن وہی سب اس آتش فشال کو دہ کانے کا باعث ہوئیں جو 1857ء میں پھٹ گیا اور خود کمپنی کی حکومت کے خاتمے کا سبب ہوا۔

الات (Aristocracry) کو برباد کرنے کے ساتھ کمپنی کی طرف ہے وام کے استحصال کا سلہ بھی جاری تھا۔ بنگال کے دستکاروں کے انگوشھے کا شنے کے بعد استمراری بندوبست کی شکل میں کا شتکاروں کے بیٹ پر بھی لات ماری گئی اور ٹھیکیداروں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں لایا گیا جس کا کام بیدردی کے ساتھ کسانوں کو لوٹنا اور کمپنی بہا در کی اقتصادیات کو درست کرنے میں اعانت کرنا تھا۔ پیشہ ور فوجی بھی کمپنی کی پالیسیوں کا شکار ہوئے۔ Subsidiary Alliance کے تحت دریں ریاستوں کے ہزاروں سپاہی بیکار ہوگے جنہیں اپنا بیٹ بھرنے کے لئے مجبوراً لوٹ مارکو پیشہ بنا تا پڑاور جنہیں تاریخ میں ٹھگ اور پنڈاری کے ناموں سے یا دکیا گیا۔

یبال به کهنا بھی نامناسب نه ہوگا که ممپنی بہا در کی ندکورہ فتو حات میں ہندوستانیوں پرمشمل نوج كابردا حصه تفاراس وقت جمارا ملك سياسي بيداري مصحروم تفارلبندا غداري ياجب الوطني كي بحث بیکار ہے۔ حق نمک کوزیادہ اہمیت حاصل تھی اور انگریزوں نے اس سے بورا فائدہ اٹھایا اور خود ہندوستانیوں ہی کو اپنا نمک خوار بنا کر ہندوستان پر قبضہ کیا۔ بیتو عوام کا حال تھا۔ والیانِ ریاست کے پیش نظر صرف اپناذاتی مفادر ہا کرتا تھااور سوائے ٹیپوسلطان کے سمی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ'' وہ دوست کسی کا بھی شمگر نہ ہوا تھا'' وہ اپنی کوتا ہ نظری کے باعث انگریزوں کے خطرے کو محسوس نہیں کر سکے۔ انگریز انہیں تھوڑے سے فائدہ کا سبز باغ دکھا کرایک دوسرے سے لڑایا کرتے تھے۔اور یہ بچھتے تھے کہ" آج ان کی کل اپنی باری ہے "Ecclasiastical Provision کے بعداہل ندہب نے البتہ بیسو چناشروع کردیا تھا کہ کمپنی کے ہاتھوں ان کے ندا ہبخطرے میں ہیں اور یہ جذبہ حق نمک سے بھی زیادہ طاقتورتھا اور ای کے تحت حضرات علماء کرام نے 1858ء سے بہت پہلے ہی سے انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کردی تھی۔سیداحمہ شہیداور سیدامیرعلی صاحب کے جہادای تحریک کا حصہ تھے لیکن انگریزاس کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھنا جا ہے تھے۔ چنانچہ بہادر شاہ کے مقدے کے جج، ایدوکیٹ جزل نے 1857ء کی تحریک کومخض Astruggle of natives for power at place " قراردیا کیکن باغیوں نے اس ندہی ہے اطمینائی سے بورا فائدہ اٹھایا۔

یہ تھے وہ حالات اور پتھیں وہ کیفیتیں جو پہلی جنگ آزادی ہے پہلے ہندوستان میں پائے جاتے ہے اور ہندوستان یوں پر طاری تھیں۔ معزول عکم ال انگریزوں سے اس وجہ سے نالال تھے کہ انہوں نے ال کی خانمانی حکومتیں غصب کرلی تھیں اور انہیں اے دوبارہ حاصل کرنے کی فکر تھی اور انہیں اے دوبارہ حاصل کرنے کی فکر تھی اور ان کی رعایا بھی حق نمک کے طور پر ان کی مدد کے لئے آ مادہ تھی جیسا کہ اور دھ میں ہوا۔ بریار فوجیوں کواپٹی ملازمتوں کی فکر تھی ، بھو کے مرفے والے کسانوں اور دستگاروں کواپٹے پیٹ کی آگ جھانے کی فکر تھی۔ اللی متوں کی فکر تھی ۔ اللی متر ہوگئے تھے کہ دونوں کے فد بہوں پر الک مذہبوں کے پیرو ہونے کے باوجود اس وجہ سے متحد ہوگئے تھے کہ دونوں کے فد بہوں پر الحد اللی الگ ملی خوت برابر اور بیک وقت عیسائیت کا حملہ شروع ہوا تھا۔ یہ تمام طبقے جن کے مقاصد الگ الگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہنی کے پلان کے مطابق ہندوستانیوں کے فدا بہ مقاصد الگ الگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ کپنی کے پلان کے مطابق ہندوستانیوں کے فدا بہ خطرے میں پڑ گئے تھے بہادر شاہ کے مقدمہ کی suppelmentary proceeding میں احسن خطرے میں پڑ گئے تھے بہادر شاہ کے مقدمہ کی suppelmentary proceeding میں احسن

"It was notorious that commander in chief had undertaken upon himself to christianise the whole of India in two years."

ہندوستانی عوام 1851ء ہے پہلے ہی اگریزوں ہے بتنفر ہو چکے تھے۔ جس کامنطق نتیجہ 1857ء کی بغاوت تھی جس میں ان بھی طبقوں نے حصہ لیا اور اس کے لئے ماحول سازگار کرنے کے افواہوں کا سہارالیا گیالیکن بہادر شاہ کے مقدمہ کی روداد پچھالیا ہی ٹابت کرتی ہاور حسن عسکری، رشید تغیر ،سلیمان شکوہ کے پوتے حیدر شکوہ وغیرہ کے سلسلے میں پوچھے جانے والے سوالات ہے بھی ہے بات ظاہر ہے کہ اگریز بھی ان افواہوں سے واقف تھے جیسا کہ ایڈوکیٹ جزل نے بہادر شاہ کے مقدے کے فیصلے کے سلسلے میں دیے گئے بیانات سے ظاہر ہے۔

"Few will persue these voluminous proceedings without coming to the conclusion that intrigue and conspiracy has long been at this fostering court of Delhi" I am obliged to infer that same thing deeper and more powerful than the use of greased cartridges has been resorted to "...

"That the conspiracy form the very commnencement, was not informed to the sepoys and did not only originate with them but had its remifications throughout the palace and city"

اس تبرے میں صرف اتی غلطی ہے کہ ایڈوکیٹ جنزل نے اس سازش کا مرکز قلعہ اور شہر ویلی قرار دیا جبکہ جیسا کہ وعدہ معاف گواہ حکیم احسن اللہ کے تفصیلی بیان سے ثابت ہے کہ انگریزوں سے متنفر ہونے کے باوجود اور باوجود اس کے بہادر شاہ ہر جنگ کے موقع پر انگریزوں

کے شکست کے متمنی رہا کرتے تھے۔ 11 ارمئی 1857ء سے قبل نہ وہ اور نہ اہل دہلی اس یکا یک (وقت سے پہلے بی) پھوٹ پڑنے والی بغاوت سے واقف تھے۔

بها در شاه ظفر (پیدائش 14 ما کتوبر 1775ء۔ حکومت 1837ء تا 1857ء۔ وفات 1862ء) کوآ خری مغل شاہشاہوں میں بحثیت انسان کے سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لال قلعہ سے گہرا تعلق رکھنے والے ظہیر دہلوی نے انہیں نیک اور پر ہیز گار قرار دیا ہے اور انگریزوں تک نے انہیں سراہا ہے۔ چنانچہ Twilight of The Mughal کامصنف اسپیرس کا قول ہے کہ وہ آخری مغل شہنشاہوں میں سب سے بڑے ہی نہ تھے بلکہ سب سے اجھے بھی تھے۔اسپیرس کے علاوہ لامس منکاف کی بٹی نے اپی تصنیف The Golden Calm میں ان کے متعلق کچھا یہے بی خیالات کا اظہار کیا ہے۔جیسا کہ احس اللہ خال نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ وہ متعصب بھی نہ تھے اور عیسائیوں کےخلاف ان کے دل میں کوئی نفرت نہ تھی۔ابتدامیں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انہیں پہند كرتى تقى اور جب بھى ان كے حقوق ولى عبدى كوان كے والد نے ختم كرنا جايا آگرے كا نفنث مورنرآ ڑے آیالین حالات کھھا ہے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس مرنجان ومرنج، نیک ول اور درویش صفت مخص کو بقول Spears ایک سازشی باغی بنادیا (وہ سازشی تھے یانبیں ، یہ ایک الگ بحث ہے اور انگریزوں کا سب ہے مضبوط گواہ احسن اللہ خال تک اس ہے منکر تھا) بغاوت میں حصہ لینے والے معزول حکمرانوں کے برعکس ماضی قریب میں ان کا یاان کے خاندان کا کوئی ذاتی نقصال نہیں ہوا تھا (اورمقدے کے دوران انہیں ای کے طعنے دیئے عمے کہ انہول نے اپنے محسنول (Benefactors) کے خلاف سازش کی ) لیکن ایک حساس دل رکھنے والا شاعر جس کے پیش نظرا ہے خاندان کی گزشتہ عظمت ہوا پی بے بی اور مجبوری کو سمجھتا تو تھا ہی اے اس کا تو احساس تفای کدلارڈ الین براکے زمانہ تک عید، بقرعید، نوروز اور سالگرہ کے مواقع پر ایسٹ ایڈیا ممینی کی طرف ہے اس کی شہنشاہی کے اعتراف کے طور پر جونذر ملاکرتی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔اس کواس تو بین کا تواحساس تھائی کہ باوجودتمام کوشش کے وہ جوان بخت کوولی عبد نہ بنواسکا اور مرزافتح الملک نے انگریزوں سے جوڑ توڑ کر کے اس گری ہوئی شرط پر کہ بادشاہ ہوکروہ لا ل قلعہ چھوڑ دیں گے۔ اپنی ونی عہدی منظور کرالی۔ان حالات میں اگروہ کمپنی سے متنفر تھا تو کیا غلط تھا۔ان حالات میں انگریزوں کوتو اس کاشکر گزار ہونا جا ہے تھا کدرانی جھانی ، نانا صاحب پیشوا کی طرح اسے ان کے خلاف خود تلوار نہ اٹھائی۔ باوجود ظاہری آسائٹوں کے (جن کا دارو مدار بھی بہت کچھنڈ رانوں تک محدودرہ گیا تھا) اس کرب کواس کا دل محسوس تو کرتا ہی تھا کہ وہ تفس میں اسیر ہے خواہ وہاں اسے کتنی ہی نعمتیں مل رہی ہوں۔ اس کے ثبوت میں دوسر سے شواہد نہ ہی ،خوداس کے اشعار تو بیش کئے ہی جاسکتے ہیں جن میں استعاراتی انداز اور کنا یوں کی شکل میں انہوں نے اپنی دلی گیفیتوں کا ظہار کیا ہے اور جن میں سے چند پیش خدمت ہیں۔

المراق ا

جیسا کہ Mrs. Henry Duberly کے ایک تیارہ وجاتے تھے۔قلعہ اور پورے شہر دہلی میں نہ عہد میں دو تمین سور و بیہ میں لوگ جاسوی کے ایک تیارہ وجاتے تھے۔قلعہ اور پورے شہر دہلی میں نہ صرف جاٹ ل کے ایسے بیشہ ور جاسوی موجود تھے بلکہ مرز االہی بخش اور تکیم احسن اللہ کے ایسے منافق بھی بیکام انجام دے رہے تھے۔ حدید ہے کہ بادشاہ کی چیبتی بیگم ملکہ زینت کی اپنے بیٹے کی منافق بھی بیکام انجام دے رہے تھے۔ حدید ہے کہ بادشاہ کی چیبتی بیگم ملکہ زینت کی اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے چکر میں انگریزوں کے ہاتھوں میں اس حد تک کھلونا بن چکی تھیں کہ انہیں کے توسط سے بخت خان کی تمام کوششوں کے باوجود بادشاہ دتی میں رکے رہے اور آخر خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انہیں جاسوسوں اور منافقوں کی طرف ظفر نے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

ان روزوں اس گلی میں جاسوس جابجا ہیں کہہ دو کوئی ظفر سے وال آج کل نہ جائے گل میں عاسوس گن گارہے ہیں اگر یہاں جاسوس بندہ کیا دیکھ کر نہ جائے گا

156

حقیقت کچھ نہ کچھ اپی ادھر اڑتی سی پینجی ہے کہیں جاسوں کی ان کوخبر اڑتی سی پینجی ہے

جہاں میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے مجھے اپنے آشنا کا خوف کیا یہ آخری شعر تھیم احسن اللہ خال، مرز االہی بخش اور ملکہ زینت کی کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟

بلبلو ديمهو چن ميں اتنا

نہ کرو شور کہ صاد آیا

بادشاہ کے احساس بے بی کا اندازہ کچھاس شعرے ہوسکتا ہے:

جو اس کی جان پرگزرے ہے وہ بی جانے خدا کسی کو جہال میں کسی کے بس نہ کرے

وہ بضرر تھے لیکن پھر بھی بد گمانیوں کاشکار ہوتے رہاور تاج زر ان کے لئے دردسر ہوگیا۔

شمع محفل نے کہا رو رو کے شب گلکیر سے

كيا وبال سر مرابيه تاج زر پيدا موا

کے تھی شب نے گلکیر شع رو رو کر

وبال سر پ مرے تاج زر بنایا تھا

ان کے دل میں ہمیشہ ایک آزاد حکمران بننے کی خواہش رہی اور وہ جس تیم کے بادشاہ تھے اس کے مقابلے میں وہ درولیش کو ہزار مرتبہ ترجیح دیتے تھے۔ان کا بیمشہور شعران کے بالکل حسب حال اور ان کے دل کی آواز ہے۔

يا مجھے افر شاہانہ بنايا ہوتا

یا مرا تاج محدایانہ بنایا ہوتا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دوسروں پرظلم کرنے والے خودان مظلوموں سے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور یہی پچھ کیفیت انگریزوں کی تھی۔

میں وہ مجنوں ہول کہ زندان میں تکہ بانوں کو مرے زنجیر کی آواز نے سونے نہ دیا

سیسب اشعار 1857ء ہے بہت پہلے جب وہ دیوان اوّل مرتب کررہے تھے کہے گئے ہیں لیکن ان سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ ابتدائی ہے وہ حالات سے کس حد تک واقف تھے اور ان کے دل کی کیا کیفیت تھی اور ای زمانے میں ان کے کہ ہول بعض اشعار سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ گویا وہ چثم بصیرت سے آئندہ ہونے والے مقدے میں اپنی تذکیل کے مناظر بھی دیکھ رہے تھے۔

نمک چیزے ہوں کس کس مزے دل کے زخموں پر مزے لیتا ہوں میں کیا کیا، اہا ہا، اہا ہا ہا

مثق ستم رہی وہی اس کی کہ جب تلک ہر استخوان کو میرے نہ قط زن بنالیا

ای ذہنی کرب اور احساس ہے ہی کے تحت، جیسا کہ بادشاہ کے سکریٹری کلندر لال نے اپنی گواہی میں کہا، وہ دو سال ہے کمپنی سے غیر مطمئن سے پھر بھی یہ کہنا پورے طور سے خلط ہے کہ انہوں نے میرٹھ سے آنے والے باغیوں سے ساز باز کررکھی تھی۔ وہ ابتدا میں 11 مرکی کو شی کو آٹھ ہے تک بعناوت سے بخبر سے اور انگریز دوں کے جاسوس جاٹ اور بہی خواہ احس اللہ فال تک نے اپنی گواہیوں میں اقر ارکیا ہے کہ وہ بادشاہ اور باغی فوج کے لیڈروں کے درمیان خط و کتابت کے متعلق کی خواہ سے دیاوت کی ابتدائی خبروں کو انہوں نے نہایت غیر بخیدگی سے لیا اور وہ باغیوں سے اس بات پر کہ انہوں نے ان کا سکون در ہم برہم کردیا اس حد تک ناراض موسے کہ انہوں نے ان کا سکون در ہم برہم کردیا اس حد تک ناراض موسے کے کہ انہوں نے ان کے لئے بدمعاش کا لفظ استعال کیا اور احسن اللہ خال کے مشورے سے

اس روزآ گرے کے لفٹنٹ گورنرکو خط لکھ کرتمام حالات سے باخبر کیا اور مدو ما تھی۔ساتھ ہی جب انبیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونے لگا تو انہوں نے باغیوں اور انگریزوں میں ٹالٹی کی بھی كوشش كى نيكن ابتدامي باغيول كے دباؤ كے تحت اور خوف جان سے وہ بغاوت كى سربراى كے لئے آ مادہ ہو گئے اور اکیس تو ہوں کی ان کی سلامی قبول کرلی لیکن بعد کو جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ د بلی میں انگریزوں کی حکومت ختم ہوگئی۔ بیاندازہ سیج تھااور انقلاب کامیاب ہوچکا ہے تو بحثیت ا يك عوام كے منتخب كئے ہوئے حكمرال كے عوام كى بھلائى اورامن وامان قائم كرنے كے لئے انہوں نے زمام حکومت سنجالنے کا فیصلہ کیا اور سیا ہوں کے دباؤ کے بغیر بھی احکام صاور کرنے شروع کے - Trial میں انہیں یاغی اور غدار کہا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے اگر ابتدا سے غور کیا جائے تو باغی اور غدار کہلانے کامستحق کون ہے۔ بادشاہ یا کمپنی؟ میستح ہے کہ "By force of Fraud" ملک پر مميني كا قبضه بوكيا تفاليكن خود كميني كے عهده داروں كے روبيے نظام رتھا كة قلعه كى حدود كے اندر اس وفت بھی بادشاہ مطلق العنان تھا۔ جام جہال نما کی ایک خبرے پتا چلتا ہے کہ بہادرشاہ کی تخت نشینی کے موقع پرریزیدن ٹامس مٹکاف سوار ہوکر قلعہ آیا، ولی عہد کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز كروايا اورايك سوميس اشرفيول كى نذر پيش كى -كياس كے بعد بھى انہيں بادشاہ كے بجائے كمپنى كى رعایا سمجھنا جا ہے جبیہا کہ مقدمہ کے دوران کہا گیا؟ حقیقت تو وہی ہے جے ڈاکٹر کے بی یادونے ولزلى كے حوالے سے لکھا ہے كمغل بادشاہ كانام شہنشاہ كى حیثیت سے اس وقت تک برقر ارركھا گیا جب تک اس سے انگریزوں کا فائدہ تھا۔ چنانچہ بغاوت کے قبل تک انہیں عالی جاہ بھی کہا جاتار ہا لیکن بغاوت کی تا کامی کے بعد انہیں کمپنی بہادر کی رعایا اور غدار قرار دیا گیا۔ اور مختلف تجاویز ہے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں ان کی رعایا کی نظروں میں ذلیل کرنے کے لئے اور مغل شہنشاہ کے قانونی تصور (Image) کودلول سے مٹانے کے لئے ان کا مقدمہ لال قلعہ بی میں پیش کیا گیا۔ انبیں حقائق کے پیش نظر نہ صرف ہندوستانی بلکہ خود بعض انگریز مصنفوں نے لکھا ہے کہ ممپنی کوان پر مقدمہ چلانے کا حق عی نہ تھا اس سلسلے میں F.W. Buckles نے اپنی تصنیف The Political Theory of Indian Mutiny من (جو1920ء من اشاعت پذر بهوئي) لكها ہے كه: "It was the British East India Company which had rebelled against Bahadur Shah and not vice-versa."

شایدانبیں وجوہ کی بنیاد پرڈاکٹراین۔ کے گم اور دوسرے ہندوستانی مصنفین بادشاہ کواس بات کا ملزم قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مقدمہ کی حیثیت کو قبول کرلیا۔ وہ ممپنی کی رعایا نہ 11 مرکی 1857ء کے پہلے تھے اور نہ کیم اکتوبر کے بعد اس لئے کمپنی کوان کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنے یا مقدمہ چلانے کا کوئی قانونی جواز نہ تھا۔

حقیقت ہے کہ بہادر شاہ نے پچھ پچچاہٹ کے بعد بغاوت کی رہنمائی قبول کر لی تھی اور بہت سے وہ کا غذات جومقد ہے ہیں پیش ہوئے تھے ان کے دفائی بیان کے اس حصہ کی پچھ حد تک نفی کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ باغیوں کے ہاتھوں میں تحفن قیدی کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کے سامنے جو بھی کا غذات پیش کئے جاتے تھے وہ ان پر جان کے خوف سے دستخط کردیتے تھے یا باغی جو پچھ چا ہے تھے وہ گھر کر ان کی مہر لگا لیتے تھے۔ ان کا غذات میں بہت سے احکام سے ایسے ہیں جو ان کی بیدار مغزی اور دعایا پروری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے احکام وہ ہیں جو انہوں نے مرز امغل یا دوسر سے سر داروں کو رعایا کی فلاح و بہوداور لئیروں کے ساتھ بختی وہ ہیں جو انہوں نے مرز امغل یا دوسر سے سر داروں کو رعایا کی فلاح و بہوداور لئیروں کے ساتھ بختی حق بین جو انہوں نے کا کام حفاظت کر تا ہے نہ کہ لوٹنا اور بر باد کر تا ۔ لہذا فوج کے سر دارا ہے سابیوں کو الی کو کتوں سے بازر کھیں باس بھی تامہ کا گام حفاظت کر تا ہے نہ کہ لوٹنا اور بر باد کر تا ۔ لہذا فوج کے سر دارا ہے سابیوں کو الی کو کتوں سے بازر کھیں بار کھی بار کھیں بار کھی کے سرد کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھی کا کام کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھی کو کو کھیں بار کھی کے کھیں بار کھی کے کھی کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھی کے کھیں بار کھی کا کام کھیں بار کھیں بیار کھیں بار کھیں بار کھیں بیار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھی کو کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھیں بار کھی بار کھیں با

...least that yesterday an order was passed under our own special signature, on a petition from the inhabitants of the old fort, prohibiting acts of devastation against the petitioners and that this petition was then sent to you. It is surprising that up to the present time no arrangement, should have been made you should not have given effect to the prohibition by sending out some cavlary. It is the business of the army to protect and not to desolate and plunder. The officers of the army will therefore immediately restrain their men from the commission of these improprieties and further, as the intelligence of the approach of the enemy troops was fasle, these lawless soldiers should not now be kept in the old fort, but on the contrary, entrenchment should be constructed for them at a distance of five or six miles."

قابل غورامریہ ہے کہ ایک ہی روز قبل پرانے قلعہ کے رہنے والوں کی عرضداشت پر مرز ا مغل کولوٹ ماررو کئے کا علم دیا گیا تھا اور اس پر فوری عمل نہ ہونے کی وجہ سے مرز امغل کو دوسر ہے ی دن بخت الفاظ میں خاطب کیا گیا۔ بیای سال کی عمر میں اس متم کے احکام بادشاہ کی بیدار مغزی اور انظامی صلاحیت کی گوائی دیتے ہیں جس کا اعتراف بادشاہ کے جانی دشمن جان لارنس، چیف کمشنر بنجاب کو بھی کر تا ہوا جوا کی موقع پر لکھتا ہے:

"The papers referring to the system of the king's government exhibit in a remarkable manner the active personal share which the king himself took in the conduct of the affairs ... It must be admitted that his orders were not unworthy of the situation. He did make an effort to preserve order in the city to repress rapine and murder in the village, check malversation and to restrain the excesses of the soldiery."

اس فتم كے رعايا يروراحكام كے علاوہ جن ميں وہ احكام بھى شامل ہيں جن ميں معمولي عوام ک عرضوں بران کی حفاظت کیلئے ساہوں کی تعیناتی اور گائے کے ذبیحہ پر یابندی (جس کا پورے طور پرنفاذ بھی ہوا) بھی شامل ہیں ،ان کی دفاعی بیان کا وہ حصہ سے ہے جس میں انہوں نے بغاوت کے ابتدائی دور میں جب انگریزوں کا قتل ہور ہاتھا باغیوں کے ہاتھوں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ا یک رحم دل، شریف الطبع، صوفی مشرب اور جذباتیت کی منزل ہے گزر جانے والے بوڑھے انسان کیلئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کے ،خواہ وہ اس کے دشمنوں ہی پرمشمل کیوں نہ ہو، بچوں اور عورتوں کے قتل عام کا تھم وے۔ ممینی کے ایجنٹ مسٹر فریزر اور قلعہ د ارمسٹر ڈمکس اور دوسرے انگریز بچوں اورعورتوں کے قل کے سلسلے میں خود کمپنی کے نمک حلال جاسوں جاٹ ل بخت اور سنگھ چیرای اور غلام عباس اور حکیم احسن اللہ خال کے بیانات سے ثابت ہے کہ بادشاہ کا نہ تواس میں ہاتھ تھا اور نہاہے اس کاعلم ہوا۔ اس بات میں شک کرنے کی کوئی مخبائش نہیں ہے کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور ان کی خواہش کے مطابق دوتو پیں اور یا لکیاں بھیجیں لیکن اس کے بل ہی وہ لوگ قبل کئے جا چکے تھے۔شہر سے قلعہ میں لا مے جلنے کے بعد بور پیوں كے تل كے سلسلے ميں جاسوس جائ ال كوائى ديتا ہے كدسات آ ٹھروز كے بعد جب وہ قلعہ كيا تو محل کے پہلے جن میں اس نے بور پیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔تھوڑی دیر کے بعد ایک باغی سیابی نے فائر کیا جس سے بادشاہ کا ایک سیابی مرکبیا تب مجمع نے ان یور بیوں کوتل کردیا۔اس نے بیمی گواہی دی کہ بادشاہ ہے تل کی اجازت لینے کیلئے جب پہلی مرتبہ لوگ سے تو انہیں اجازت نہیں دى كى (اوراس حدتك عليم احسن الله بهى اس منفق بيس )ليكن بعدكوبسنت على خال نے لوگوں

كاصرار يربادشاه يريور پول كوباغيول كحوال كردية جان يرزورديا-اور بادشاه علن كے بعد بسنت على خال نے ديوان خاص كے بھا تك يرآ كراعلان كياكہ بادشاہ نے ان لوگوں كى حوالگی کی اجازت دے دی۔ جاسوس نے بیجی گوائی دی کماس نے شہر میں سنا کہ بادشاہ بور پینوں کو بچانا جا ہتا تھالیکن فوج کے دباؤ کا مقابلہ نہ کرسکا۔ Cross Examnation میں جب بادشاہ نے كواه سے سوال كيا كدكياوه جانتا ہے كة ل كاحكم خوداس نے (يعني بادشاه نے) ديا تھايا بسنت على خال نے اپی طرف سے ایسا اعلان کیا تو گواہ نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ ایک دوسرے گواہ غلام عباس نے بھی شام کو یا نج تھ بچے کچھ پور پین پکڑے گئے لیکن بادشاہ نے ان کے تل کی اجازت نہیں دی ۔ تقریباً پندرہ دن کے بعدا ہے معلوم ہوا کہ تقریباً بچاس بور پین مارے سے لیکن اس نے يہ بھی کہا کہ احسن اللہ خال ہے اے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے قبل کرنے ہے روکا تھا۔ احسن اللہ خال کے بیان میں اگر چہ کہا گیا ہے کہ خوداس کے مشورے پر بادشاہ نے پہلے ایسا تھم جاری کرنے ے انکار کردیالیکن بعد کوسوار فوج کے سردار گلاب شاہ اور پیدل سکندراور ریجمنوں کے اضروں کی خواہش کے مطابق خواجہ سراؤں شیدی ناصر خاں اور بسنت علی خاں بادشاہ پر چھا گئے اور بسنت اورشیدی ناصر خال قید بول کو گلاب شاہ کے حوالے کردیا اور باغی ساہیوں نے انہیں تکواروں سے قبل کردیا۔احس اللہ خال کے نزدیک اس قبل عام کے ذمہ دارسوار فوج کے رسالدار گلاب شاہ، پیدل رجمنعوں سکندر اور رجمند کے اضر، اور بادشاہ کے ملازموں میں سیدی ناصر خال اوربسنت علی خال اورشا بزا دول میں مرز اابو بکر اور مرز اخیر سلطان (حضرت سلطان) شامل تھے۔اوراس کے نزد یک بادشاہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے ان قید یوں کوشای حرم میں نہیں چھیایا۔کیاانگریزوں کےسب سے بڑے معتمد جاٹ ل کے بیان سے پنہیں معلوم ہوتا کہ بوربیوں کے قتل کے معاملے میں بادشاہ بےقصورتھا۔ وعدہ معاف گواہ احسن اللہ خال کے بیان ہے بھی زیادہ سے زیادہ اتنا پتا چلتا ہے کہ وہ اس حد تک ذمہ دار تھے کہ انہوں نے قید یوں کواندر حرم میں نہیں رکھا اور اگر وہ انہیں وہاں رکھتے تو غالبًا باغی حرم میں تھس کے انہیں نہ نکالتے۔ بیصر ف ا یک مفروضہ ہے۔ بادشاہ کے خواجہ سراشیدی ناصراور بسنت علی خاں باغی بسنت سیاہ ہے ل تقے اور ان کے لئے حرم ہے بھی قید یوں کو نکال لا نا دشوار نہ تھا ، احسن اللہ خال کے کر دار کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ظہیر دہلوی نے ان کے سامنے بیر خدشہ ظاہر کیا کہ قیدی قتل کردیے جائیں گے اور بید کہ آئیس (احسن اللہ کو) آئیس بچانے کی کوشش کرنا چاہئے تو احسن اللہ اللہ گئے اور ظہیر کو و نیاداری کا بیسبق پڑھایا کہ ایے معاطے میں دخل اندازی موت کو دعوت دینا ہوتی ہے لیکن گوائی دیتے وقت وہ اپنی بیربات بھول گئے جو حالات احسن اللہ خال کے سامنے تھے وہی بہا درشاہ کے بھی سامنے تھے۔

مقدے بیں بادشاہ پر چارالزام لگائے گئے تھ : (1) برٹش گورنمنٹ کے پنشن یافتہ ہونے کے باو جود دس می ہے کم اکتوبر تک محمہ بخت صوبیدار اور دوسرے افسروں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ ای الزام کا بے بنیاد ہونا ای بات ہے ٹابت ہے کہ محمہ بخت خال کی جولائی کو دبلی بہنچ جب صبح معنوں میں دبلی انگریزوں ہے آزاد ہو چکا تھا۔ دبلی میں بغاوت کے ابتدا میں میرٹھ ہے آنے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 اثری 1857ء ہی کو ہوگئی میں مخلوت کے ابتدا میں میرٹھ ہے آنے والی فوجوں کے ساتھ ہی ساتھ 11 اثری 1857ء ہی کو ہوگئی دوسرے سابھوں اور لوگوں کو حکومت کے خلاف جنگ کے لئے آبادہ کیا۔ اس الزام میں پہلے دوسرے سابھوں اور لوگوں کو حکومت کے خلاف جنگ کے لئے آبادہ کیا۔ اس الزام میں پہلے الزام کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ 11 اثری کے پہلے بادشاہ ہیں اور باغی فوجی کے لیڈروں میں ساز بازشی کیکن جیسا کہ فودا گریز جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے ظاہر ہے، ایسی کوئی ساز بازشی کیکن جیسا کہ فودا گریز جاسوسوں اور وعدہ معاف گواہ کے بیان سے ظاہر ہے، ایسی کوئی بات نہتی۔ احتی اللہ خال نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ انہوں نے پچھ بیں سنا کہ باوشاہ فوج

I never heard that the king carried on correspondence with the native troops but he used to make anxious enquiries about the native army whenever any war took place, and in as much as he was dissatisfied with the British Government, he took pleasure in hearing of their defeat or reverses

مرزامغل اوردوسرے شاہزادے باغی فوج کے دباؤ کے تحت کمانڈرانچیف اوردوسرے افسر بنائے گئے اوروہ بھی بغاوت کی ابتدا کے بی روز کے بعد جب انگریزوں سے دبلی پوری طرح آزاد ہو چکا تھا اور فوجیوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ذمہ دارلوگوں کی ضرورت تھی۔(3) انگریز رعایا ہونے کے باوجود بحثیت و فا دار کے اپنے فرائض کو بھلا کر 1 ارمئی کو یااس کے بعدا یک غدار کی حثیت سے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دیا اور غدارانہ طور پر دتی پر قبضہ کرلیا اور اپنے مرزا

مغل ،صوبیدارمحر بخت خال اور دوسرول کی مدد سے ریاست میں بغاوت کی اورسر کار برطانیہ کوختم كرنے كے لئے اپنے منصوبوں كے تحت د بلي ميں فوج اكٹھاكى اور انبيں انگريزوں سے لڑنے كے لئے بھیجا۔ بیالزام بھی غلط ہے۔ باغی فوج تو تبھی خود انگریزوں کی فوج کسی بھی دستاویز ہے ہی ثابت نبیں ہوتا کہ بادشاہ نے خود کوئی فوج جمع کی۔ بقول ڈاکٹر اسلم پرویز کے'' کاش انہوں نے ایبا کیا ہوتا''اور اگرایبا ہوتا تو حالات کچھاور ہی ہوتے اور امریکہ کی جنگ آزادی کی طرح بی نا کام بغاوت کامیاب انقلاب بن گئی ہوتی۔ بادشاہ اگر واقعی ابتدا ہے بغاوت میں شامل ہوتا تو ال كيلي كيها تظامات بھى كے ہوتے۔اس نے تو باغيوں كوائے سے دورر كھنے كيليے يہاں تك كہا تھا کہاں کے پاس انہیں دینے کیلئے کچھنیں ہے۔جہاں تک بادشاہی کے اعلان کا تعلق ہے،جیسا پہلے کہا جاچکا ہوہ تو پہلے ہی ہے بادشاہ تھااوراس کے تاجیوشی کے موقع برخود ممینی کی طرف ہے ا سے نذردی گئی تھی۔ دوسرے بیر کہ بادشاہی کے اس اعلان اور تخت نشینی ہے کئی روز پہلے ہی کمپنی کا اقتدار بورے طور برختم ہوگیا تھا اور مکمل نراجیت کا عالم تھا۔ان حالات میں نئ حکومت بنا ایک اصولی بات ہے۔ چنانچہ نے سرے سے بادشاہت قائم کرکے بہادرشاہ کواس کا سربراہ بنایا گیا۔ تیسرے بید کہ ممپنی کسی بھی معاہدے کے تحت دہلی کی قانوی حکمراں نتھی اوراس کا دعویٰ غلط تھا کہ بہادرشاہ یا کوئی بھی دہلی والاکسی قانون کے تحت اس کی رعایا تھا جس سے و ذاداری کی امید کی جاتی۔ جنگل کے قانون کے مطابق انہوں نے دہلی پر قبضہ کیا تھا اور ویسے ہی وہ وہاں سے نکال ویے گئے تھے اور اہل وہلی نے جائز بادشاہ کی بادشاہت کی تقیدیق کردی تھی۔ تخت حکومت پر بیضنے کا بہادر شاہ کو دیسا ہی حق تھا جیسا ملکہ الزبتھ کو انگلینڈ کے تخت پر بیٹھنے کا۔غداری انہوں نے نہیں کی بلکہ خود ممپنی نے کی تھی اور مسلسل کرتی رہی۔(4) 11 مرشی 1857ء یااس کے بعد دلی کے قلعہ کی حدود میں انجاس بور پیوں کے تل میں دہ ملوث تھے۔ اور 10 رمئی تا کیم اکتوبر 1857ء انہوں نے باغی ساہیوں کو بور پین افسروں کو ہلاک کرنے کی ترغیب دی اور باغیوں کو انعامات ے نوازا اور دوسرے دیسی حکمرانوں کو انگریزوں اور عیسائیوں کوفتل کرنے کے فرامین بھیجے۔ یور پیول کوقل کے متعلق مفصل بحث کی جاچکی ہے۔خود انگریزوں کے جاسوسوں اور دوسرے گواہوں کے بیانات شاہد ہیں کہ انہوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ دیسی حکمرانوں سے مدد طلب كرنے كى حقيقت احسن الله خال كے بيان سے كال جاتى ہے۔ "When the king expected aid from Persia, no effort was made to win over any of the native princes"

کاش چند مہینے کی آزادی کے دوران وہ دلی والیان ریاست میں آزادی کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے اوران سے مدوحاصل کرتے۔ جہال تک پور پین افسروں کو ہلاک کرنے کی ترغیب کا سوال ہے دوسودستاویزوں سے کہیں بیٹا بت نہیں ہے اور نہ ہندوستانی گواہوں کے بیان میں بید کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فوجی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا میں بید کہا گیا ہے اگر افسروں سے مراد فوجی افسر ہیں تو لڑائی میں کشت وخون کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے۔ باغیوں کو انعامات سے نواز نے کا الزام بھی غلط ہے۔ چندروز کی بغاوت کے بعد انگریزوں کا اقتدار ختم ہونے کے بعد آزاد حکومت قائم ہوگئی تھی۔ اس کے سربراہ کواسے فوجیوں کو سزاد سے اور نواز نے دونوں باتوں کاحق تھا۔

بها درشاه كامقدمه ايك رسى كارروائي تقى جس كامقصد انگريزوں كى ايماندارى اور انصاف يبندى كا یرو پیگنڈہ کرنا تھا۔ فیصلے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ آئبیں قبل نہیں کیا جائے گا کیکن ان کی کردارکشی (Character Assasination) تو ہوتا ہی تھی تا کہ ان کے ہم وطنوں کے دلول سے انکاوقارختم ہوجائے۔اوران کے دل ود ماغ سے ان کے خاندان مغلیہ کا فر دہونے کے رشتے سے سلطنت کا جائز وارث ہونے کا خیال نکل جائے۔ یہ خیال عوام کے ذہنوں میں اس طرح ببیشاہوا تھا کہ خواہ وہ مرہے ہوں یا جاٹ یا روہ بلے یا افغان کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہوہ خود تخت شاہی پر بیٹھ جاتے اور وہ اینے کام شاہی خاندان کے ہی کسی فر دکو تخت پر بٹھا کراورا ہے اپنے قابو میں رکھ کر چلایا کرتے تھے۔ انگریزوں کوای اعتقاداور تصور کوختم کرنے کیلئے بہادر شاہ کومزا دین تھی لیکن اس انصاف پسندی کا پول اس وقت کھل جاتا ہے جب شاہی خاندان کے تین افراد مرزامغل،مرزاخضر سلطان اورمرز اابو بكركود ، لى دروازے كقريب لاكر بڈس نے كولى ماردى۔ اور اس کے بعد محض شاہی خاندان کے فرد اور لال قلعہ کے مکین ہونے کے جرم میں دوسرے شا بزادول كومحض شبه كى بنياد بربلاك كرديا كيا-كياانصاف كالقاضاية ندتها كه بهادرشاه كي طرح ان سبھول پرمقدمہ چلایا جاتا اور مجرم نابت ہونے کے بعد ہی ان کوسز ادی جاتی ۔ کیا ہٹس کا قانون ا ہے ہاتھ میں لینا جرم نہ تھااورا گر تھا تو اے سزا کیوں نہیں دی گئی۔اس کا جرم بھی دیباہی تھا جیسا سوار فوج کے سردار گلاب شاہ اور دوسروں کا۔ان شاہرادوں کے علاوہ سیکروں بے گناہوں کو دہلی کی سڑکوں پر پھانی پرائکا دیا گیا۔ کیاان پر مقدے چلاکر بید معلوم کیا گیا تھا کہ وہ واقعی مجرم ہے؟
بغیر مقدے چلائے پھانی دینے کاسلسلہ صرف دبلی بھونو، کا نپوروغیرہ تک محدود نہ تھا۔ مسز ہنری و لیو برلی نے اپنی کتاب (Suppression of Mutiny) میں لکھا ہے کہ دبلی کے سقوط کے بعد جب وہ بمبئی سے شالی ہند کی طرف آ رہی تھیں تو راہتے ہی میں انہیں جا بجا پھانی پر لئکتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ کیاان سمھوں پر مقدمہ چلائے جانے کا آئے تک کوئی ثبوت ملا۔ بہادر شاہ بیشک جنگ آزادی کے ایک سر براہ ہونے کی حیثیت سے محترم ہیں لیکن مجان وطن کی نظروں میں ان کا مرتبداور بلند ہوجا تا اگر وہ ہمت سے کام لے کر مقدمہ کوقبول نہ کرتے ۔ زیادہ سے زیادہ بھی تو ہوت کہ اپنی بھی قبل کر دیا جا تا اور زندگی سے بھر پور لطف اندوز ہونے کے بعد بیاسی سال کی عمر میں انہیں شہادت کی نعمت بھی میسر آ جاتی جو ہرمومن کی آرز و ہوا کرتی ہے اور آج وہ ایک مظلوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سرفروش مجام کے جور پر یاد کئے جاتے ہے۔

ہے بھی جان اور بھی تتلیم جان ہے زندگی

 دبلی اورمیر ٹھ کی سیاہ میں پہلے ہی سے خطو کتابت ہوری تھی۔ساتھ ہی بید کم میر ٹھ کی سیاہ کا تقریباً سجى اہم جھاؤنیوں کے ہندوستانی سیاہیوں سے رابطہ تھا۔ بغاوت کے اہم لیڈروں نے افواہوں كاسباراك كرمك بعرك سيابيون ميس في اطميناني كهيلا دى تقى ساتھ بى عوام الناس كوند ب کے نام پر بھڑ کانے میں کوئی کمی ندر کھی، یہاں تک کدیے خبر مشہور ہوگئی تھی کہ کمانڈرانچیف نے دو سال کے اندر پورے ہندوستان کوعیسائی بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ یہ بھی مشہور کیا گیا تھا کہ آئے میں ہٹریوں کابرادہ ملاکرفوجیوں کا ندہب خراب کیا جارہا ہے سب سے آخر میں کارتوسوں میں چربی کی خرچیلی اور وہ وقت سے پہلے ہی بغاوت کا سبب بن عنی۔ چنانچہ 26 رفر وری 1857ء کو بیرک نور كے سابوں نے چر بی لگے كارتوس استعال كرنے سے انكار كرديا اورمنكل يا غرے نے ميجر بدى كوكولى ماردى \_ ابريل ميس مير تھ ، لكھنۇ اور انبال ميس انگريزوں كے كھر جلائے كے اور 6 مرمكى كو انگریزوں نے 85 سپاہیوں کا چربی آمیز کارتوس استعال نہ کرنے کے جرم میں کورث مارشل کردیا اوران کی ناعاقبت اندیش 10 رمئی 1857ء سے عام بغاوت تھیلنے کا باعث بنے۔ بیتمام افواہیں 1857ء سے کئی سال پہلے سے گشت کررہی تھیں۔ انگریزوں کے خلاف عوام کو بھڑ کانے کے ان كى ہمت بلندر كھنے كے لئے يہ خربھى عام ہوئى كەشاە ايران اورزاروس مندوستان برحمله كرنے والے ہیں۔ چنانچ سلیمان شکوہ کے بوتے مرزاحیدر شکوہ نے لکھنؤے دبلی آ کر بہادر شاہ کو بھی اس کا یقین دلایا تھا اور شاہ ایران کے نام خودان کا لکھا ہوایا بادشاہ کی طرف سے مرزاحیدر کا خود بادشاہ کی مبرکیا ہوا خط مرزاحیدر کے بھائی مرزانجف کے توسط سے ایران بھیجا عمیا اور جب وہاں ے جواب نہ آیا تو اور ھ کی سلطنت کے خاتے ہے بھی پہلے حسن عسکری کے توسط سے شیدی قنبر کو جواب لانے کے لئے جے کے بہانے سے ایران بھیجا گیا۔ای زمانے میں جامع مسجد کی دیوار پر ا یک پوستر بھی لگا ہوا پایا گیا جس میں اہل دہلی کومطلع کیا گیا تھا کہ جلد ہی شاہ ایران ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بیافواہی صرف ایران تک محدود نظیس ، روی حملے کے جرمے ہوتے تھے اورایک عام خیال تھا کہ اگر روسیوں نے ایرانیوں کی مدد کردی تو ہندوستان سے انگریزوں کو نکال باہر کردیا جائے گا۔ ترکی اور فرانس ہے بھی مدد کی خبریں ال رہی تھیں۔ ندہب کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر ہندوستانی انگریزوں سے برگمان ہوچکا تھا۔ نانا صاحب کی پنشن کا مسئلہ، اور حاک سقوط اور رانی جھانی کو بچہ کود لینے کی اجازت ندملنااس عام بے چینی میں اضافہ کا باعث ہوئے۔ بغاوت اسل

میں ہندوستانی فوج کوکرنا تھا اور غالبًا اس کے لئے کوئی خاص وقت بھی مقررتھا جیبا کہ مختلف مقامات پر چپاتیوں کی تقسیم سے ظاہر ہے جو غالبًا کی خاص وقت پر بغاوت شروع کرنے کا اشارہ تھا کین میرٹھ کے کورٹ مارشل نے اس چنگاری کو وقت سے پہلے ہی شعلوں میں تبدیل کر دیا۔ احسن اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت کے بھوٹ پڑنے کا سبب صرف کا رتوسوں کی جربی نہ تھا۔ اگر اللہ خال کے بیان کے مطابق بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی ایسا نہ ہوتا تب بھی بغاوت ہوتی اس لئے کہ فوج کو یقین تھا کہ اسے انصاف نہ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بختی تھی کہ وہ کمپنی کی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ کہ اس کے خلاف کڑنے کے ساتھ وہ یہ بھی بختی تھی کہ اس خوا انسان کے خلاف کڑنے کے انگریزوں کے پاس ذراکع نہیں ہیں۔ احسن اللہ خال نے یہ بھی بخایا کہ انہوں نے باغیوں سے روالط رکھنے والے حیدر حسن سے یہ بھی سنا کہ فوجوں کا خیال تھا کہ اگر وہ متحد ہوجا کیں گے قو جلد ہی ملک رکھنے والے حیدر حسن سے یہ بھی سنا کہ فوجوں کا خیال تھا کہ اگر وہ متحد ہوجا کیں گے قو جلد ہی ملک کے مالک بن جا کیں گے۔

1857ء کی تحریک میں ملک کے مختلف طبقول نے اپنے اپنے مخصوص نقط نظر سے حصہ لیا اور ان میں کسی قتم کا تنظیمی اتحاد نہ تھا اور یہی چیز تا کا می کا باعث بنی۔ بغاوت فوج نے شروع کی تھی لیکن فوج کے علاوہ سابق حکمران طبقہ، ملازمت پیشگان، اور طبقهٔ علماءسب اس میں شریک ہو گئے تھے لیکن سب کے مقاصد جدا جدا تھے۔ بغاوت تین قتم کے لیڈروں کے تحت جاری تھی۔ (1) فوجی لیڈر۔ ان میں کوئی خاص فردلیڈری کے فرائض انجام نہیں دے رہا تھا بلکہ پنجا پی فیصلول برسردارعمل درآ مدکرتے تھے۔ان سرداروں میں لکھنؤ میں مموخان اور دہلی میں بخت خان پٹی بیٹ سے۔(2)عوامی لیڈر۔ میداونجے طبقہ ہے تعلق ندر کھتے تھے اور ان کے پیش نظر عموماً ند ب تھا۔ ایسے لیڈروں میں مولوی احمد الله شاہ کا نام سرفہرست ہے۔ (3) دیسی سابق حکمرال ان كے پیش نظرذاتی مفادات تھے اور اس كے لئے وہ فوجیس تیار كر كے جدوجهد كرر ہے تھے۔ پہلے دو طبقوں کے لیڈروں کوصاحب وجاہت اشخاص کی تلاش تھی چنانچے انہوں نے دلی حکمرانوں کوان کی مرضی سے یاز بردی اینے ساتھ لیا جیسا کیکھنؤ اور دہلی میں ہوا۔ بیدحضرات جن پر بزرگی بزور لا دوی گئی تھی آخر میں بدرضا ورغبت بغاوت میں حصہ لینے کو تیار ہوئے اور بغاوت کی نا کا می پرسز ا کے مستحق تھہرائے گئے۔ بیتمام گروہ انگریزوں کو ملک سے نکالنا جا ہتے تو تھے لیکن ان میں نہ توسنظیم واتحاد تھااور نہ ہی مقصد کے تین ریگا نگت۔جس کی وجہ سے بیتحریک نا کام ثابت ہوئی۔

## انقلا بِستّاون كى تاريخ سازخوا تين

اٹھارہ سوستاون کی جنگ آزادی میں اگر مردوں نے بے مثال شجاعت، ہمت اور استقلال ے کام لیتے ہوئے اپنی لازوال قربانیوں کے ذریعے ملک کوان کوانگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کی کوشش کی تو ان کے شانہ بثانہ ہندوستانی خواتین نے بھی کچھ کم جرأت وہمت ،عزم واستقلال اوراشجاعت وشہامت کا مظاہر ہنیں کیا۔وہ اس کی جنگ آزادی میں کئی ایسے یے شل نقوش ثبت كر كئيں جوخواتين لئے آج بھي مشعل راه ہيں اور يہ بچ بھی ہے كہ كوئى بھی انقلاب تجریک یا جدوجہرعورتوں کی بیداری اور تعاون کے بغیر ہرگزیا یہ بھیل کونہیں پہنچ سکتااس کی مثالیں تاریخ عالم میں بھری پڑی ہیں بعینہ ہندوستان کو انگریزوں کے جرواستبداد سے آزاد کرنے میں ہندوستان کی خواتین نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعال کیں جس کا ذکریہاں مقصود ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ خواتین نے اپنے گود کے پالوں کو آنکھوں کے سامنے تڑیتے ہوئے د یکھا، بیوگی کاغم اٹھایا، بھائیوں کوخون میں غلطاں دیکھا،خوداینے ساتھ بہیمانہ سلوک برداشت کے لیکن مادروطن کی حرمت کے تحفظ کے لیے انگریزوں کے خلاف کسی بھی قتم کی قربانی پیش کرنے ہے دریغ نہ کیا یوں تو بغاوتیں پہلے بھی ہوئیں لیکن وہ صرف بغاوت تک محدود رہیں اور وہ کام نہ کرسکیں جوانقلاب ستاون نے کیا۔میرٹھ میں انقلاب ستاون یاتحریک آزادی کی پہلی آواز بلند ہوئی وجہ سور اور گائے کی جربی لگے ہوئے کارتوس کا استعال نہ کرنا تھا اس ایک نہیں نے ان ساہیوں کا کورٹ مارشل کروا دیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سامراجی طاقت کے زیر تکیس کام کرنے والے ہندوستانی سیا ہوں کوسیا ہی بیرک کی طرف لے جارہے تھے تو سروک کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوکر عور توں ہی نے ان ہندوستانی سیاہیوں کی تقیرو تذکیل کی جوا ہے

ہی بھائیوں کوسز اکے لئے لے جارہے تھے چنانچ ظہیر دہلوی رقمطراز ہیں: "ان میں اکثر عور تیں تھیں جن کے ورثا مجبوں تھے انھوں نے لعن وشنیع ہے پیکها جھل جھل کرنارہ فتنہ دفساد کو بھڑ کانا شروع کیا اور ان کی چرب زبان آتش فساد پر روغن كاكام كركى .....ان عورتول نے مردول كوطعنے ديے شروع كئے كہم لوگ مرد مو اورسیابی گری کادعوی کرتے ہو مرنہایت بردل بے غیرت اور بے شرم ہوتے سے تو ہم عوتیں اچھی ہیں تم کوشرم نہیں آئی کہ تمہارے سامنے افسروں کے چھکڑیاں، بیڑیاں يركنين مرتم كفرے ديكھا كئے اورتم سے كھ نہ ہوسكا۔ يدلو چوڑياں تو تم پہن لواور ہتھیارہم کودے دوہم افسروں کوچھڑا کرلاتی ہیںان کلمات نے اشتعال طبع پیدا كيا ....مردا كلى كى آك بعراك أشى اورمرنے مارنے يرتيار ہو كئے"۔

میرتھ کے اس واقعہ نے چہار جانب انگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر پیدا کر دی ہر ہندوستانی انگریزوں کے اس بہیانہ سلوک سے نجات یانے کے لئے سروتن کی بازی لگانے کے لئے اٹھ کھڑا ہواحصول آزادی کی خاطر آزادی کے متوالوں نے انگریز پولس کی لاٹھیاں اور گولیاں کھائیں ،کالے پانی کی صعوبتیں برداشت کیں، قید و بند کی شختیوں اور زنداں کی صعوبتوں کو جھیلا، نارواسلوک اورآ گ کے شعلوں کی نذرہونا گوارہ کیالیکن آزادی کے نعرہ کو، بغاوت کے علم کو ہندوستانیوں نے بھی سرتگوں نہ ہونے دیا جتیٰ کہان روایتوں اوراحکام کی بھی پایداری نہ کی جو

كه مندوستاني عورت كے لئے نہايت اہم ہواكرتى ہے۔

ند ب اسلام میں پردہ کی حددرجہ اہمیت ہے لیکن جب مسلم خواتین نے ملک پرخطرات كے بادل منڈلاتے ہوئے د كھےتو گھركى جہارد يوارى سے باہرآ كر جنگ آزادى كى تحريك ميں تن من دهن سے شریک ہوگئیں یوں تو ان خوا تین کی فہرست طویل ہے لیکن یہاں صرف چند جال بازخواتین مجاہدہ کا ذکر کیا جائے گا جس میں زینت کل کا نام سرفہرست ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بہا درشاہ ظفر ہے کوئی بات کھل کرنہیں کرتی تھی وہ بادشاہ کے سامنے کوئی مسئلہ ر محتی بھی تھیں تو اتنی ہوشمندی ہے کہ بادشاہ ان ہی کے خیالات کی تائیداپنی زبان ہے کردیے تھے۔زینت محل کے بی کہنے پر بہا درشاہ ظفرنے کچھ جگہوں پر خفیہ خطوط بھیج لیکن انھیں کہیں سے كامياني حاصل نبيس ہوئی۔زينت كل نے خود عبدے داروں سے رابطہ قائم كرنے كى كوشش كى انھوں نے اپنے وقت میں چاروں طرف پھیلی ہے چینی کودیکھا اور سمجھا اور اپنی تقاریر کے ذریعے جنگ آزادی میں نمایاں کردارادا کیا۔ان کی تقریر کا اثر تھا که آخری تاج دار مغل بادشاہ بہادرشاہ ظفر کی رگوں میں مغلیہ خون جوش مار نے لگا اور انجام کی پروا کے بغیران کے ذریعہ جنگ کا بگل بجا

دیا گیا۔ بس اب کیا تھا، چہار جانب قتل و غارت گری کا باز ارگرم ہوگیا۔ میرٹھ میں مقیم ہندوستانی

فوج کی چند کلویوں نے مقررہ تاریخ نے پہلے ہی بغاوت شروع کر دی باغیوں کا دبلی پر قبضہ ہوگیا

اور مغل بادشاہ ظفر کے ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا لیکن سامان کی کی اور دیگر
عناصر کے سبب ہمیں پہا ہوتا پڑا۔ اگر بزوں نے بغاوت کو بہت بے رحی سے کچلا اور دوبارہ دبلی
عناصر کے سبب ہمیں پہا ہوتا پڑا۔ اگر بزوں نے بغاوت کو بہت بے رحی سے کچلا اور دوبارہ دبلی
پر قبضہ کر لیا لیکن بغاوت کا جذبہ فرونہیں ہوا اور بغاوت کی آگ دبلی سے لکھنو کی جانب مڑگئی
زینت کی نے اس پورے عرصہ میں اپنی فراست و فطانت کا بحر پور ثبوت پیش کیا دراصل بہا در شاہ
ظفر زینت کیل ہی کے سبب جنگ آزادی کی تاریخ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ان کے متعلق کیپٹن
ڈیوڈ لکھتا ہے

"زینت کل خوب صورت اور صحت مند خاتون تھیں، تعلیم یافتہ اور دانشور تھیں' جنگ آزادی کی اس لڑائی میں اہل دہلی نے سزرگ کے لباس میں ایک ضعیف خاتوں کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ انہوں نے جہاں بھی اگریزوں کا احتجاج دیکھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دلیرانہ حملے کر کے بے تارا گریزوں کو تہ تیج کر دیا انھوں نے مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ بالآخر یفٹنٹ جزل ہڈس نے سبز پوش کو گرفتار کر کے انبالہ میں اسر کر دیا اس سبز پوش خاتون پر پروفیسر بیش خاتون پر پروفیسر مجیب کا ڈرامہ' آزمانش' دیکھا جا سکتا ہے۔ ہڈس اپنے ایک خط میں سبز پوش خاتون کے متعلق مجیب کا ڈرامہ' آزمانش' دیکھا جا سکتا ہے۔ ہڈس اپنے ایک خط میں سبز پوش خاتون کے متعلق کے کھاس قتم کے الفاظ تحریر کرتا ہے:

"سز پوش خاتون زبردست توت کی مالک ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں پانچ پانچ بہادروں کی طاقت کے برابر قوت ہے اسے تو ہندوستان کی" جون آف آرک" کہنا جا بہے"۔

جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والی خواتین کو انگریزوں کے ہاتھوں نت نئی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے گھرکی عورتوں کو بھانسیوں کے بھندے پراٹکا دیا گیا۔ زندہ نذر آتش کیا جانا اور عورتوں کی تھلم کھلا ہے حرمتی کیا جانا تو عام تھا بلکہ حدتویہ ہے کہ کم سن لڑکیوں کو نا قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیامردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت نا قابل بیان اذبیتیں پہنچائی گئیں، جس کے سبب با حیامردوں نے مجبور ہوکرا پی عورتوں کی عصمت بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو آئی کردیا تا کہ وہ انگریزوں کے قلم و ہر بریت سے بیانے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عورتوں کو آئی کردیا تا کہ وہ انگریزوں کے قلم و ہر بریت سے

تحفوظ و مامون رہیں جیسا کہ دی انڈین امپائر ہیں مارٹن نے ایک ہم عصر انگریز کے بیان کوفل کیا ہے:

'' ہیں نے دبلی کی گلیوں ہیں چلنا کھر ٹائر کر دیا ہے کیوں کہ کل جب ایک
افسر اور میں خود ہیں جوانوں کے ایک دستے کو گشت کے لئے باہر لے گئے تو ہم نے
چودہ چودہ مردہ عورتوں کو دیکھا۔ ان کے شوہروں نے ان کے گلے کاٹ دیے تھے
اور انہیں شالوں میں لپیٹ کرلٹا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو پکڑا جس نے
ہمیں بتایا کہ ان عورتوں کو اس ڈرسے قل کیا گیا ہے کہ کہیں یہ انگریزوں کے چھل
میں گرفتار نہ ہوجا کیں پھر اس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں
میں گرفتار نہ ہوجا کیں پھر اس نے ان کے خاوندوں کی لاشیں ہمیں دکھا کیں جنہوں
نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خودگئی کرلی'

انگریزوں کے ہاتھوں اس طرح کی بے شار مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی ہندوستان کی جیالی بیٹیاں میدان مل میں ڈٹ کرمقابلہ کرتی رہیں اور انھوں نے جنگ آزادی کی تحریب میں دوں کی حوصلہ افزائی کی اوروہ ایجے قدم سے قدم ملا کرچلتی رہیں۔

جب 1857 کے شعلے کو دیلی ہے کھنو کی جانب ہو ہے ہوئے واجد علی شاہ کی پردہ شین بیگم حضرت کی نے دیکھا تو عوام کوانگریز کی فوج کے ظلم وجور ہے بچانے کے لئے 5 جولائی 1857ء کو اپنے نابالغ فرزند برجیس قدر کو چاندی والی بارہ دری جس تخت نشین کرا کے انگریزوں ہے لانے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اودھ کا پی تخت شاہی کا نول کی سے بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے لئے آگے کر دیا حالا نکہ اودھ کا پی تخت شاہی کا نول کی سے بنا ہوا تھا لیکن انھوں نے اپنے بیٹے کے سر پرکانٹوں کا بیتاج رکھنے کی رضامندی دے دی جب کہ انھیں اس بات کا بخو بی علم تھا کہ نام تو برجیس قدر کا رہے گا گرسارے امورخو دانھیں انجام دینے ہوں گے اور ہوا بھی یہی دنیانے دیکھ تو برجیس قدر کا رہے گا گرسارے امورخو دانھیں انجام دینے ہوں گے اور ہوا بھی یہی دنیانے دیکھ لیا کہ کی جس پردے کے اندرزندگی گذار نے والی خاتون راج ما تابن کرانگریزوں کے خلاف اس طرح کھڑی ہوگئیں گویا کہ اس عورت کی پوری زندگی گواروں سے کھیلتے گذری ہو۔

بیکم حضرت کل نے امورسلطنت کی انجام دہی کیلئے ایک فوجی کونسل بھی تشکیل دی۔ یہیں سے بیکم حضرت کل ملک کوائٹریزوں کے سے بیکم حضرت کل ملک کوائٹریزوں کے ناپاک ہاتھوں سے آزاد کرانے اور جام شہادت نوش کرنے کے جذبہ کے تحت پردے سے باہرنگل آئیں اور جنگ کی باگر ورسنجال کرائٹریزوں سے بہت دلیرانہ مقابلہ کیا انھوں نے جنگ کے میدان میں کہیں سے کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونے دیا ان کی دلیری کود کھے کرمحل کی دوسری بیٹمیں میدان میں کہیں سے کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونے دیا ان کی دلیری کود کھے کرمحل کی دوسری بیٹمیں

حيران روكين ايك بيلم في بادشاه كوللها:

" حضرت كل في اليم بهادرى و كهائى كدوهمن كے منھ بھر گئے - بوى جى دار عورت تكليس \_سلطان عالم كا نام كرديا كہ جس كى عورت اليم بوجوم دانہ وارمقابلہ كركتى ہوتواس كامر دكيسا بها دراور شجاع ہوگا"

حضرت كل في محض كياره دن مين اس حكمت عملى سے جنگ الاى كد كى صلع مين برلش كورنمنث كاكوئى حاكم نظر ندآتا تھا بلكه الكريزى عملدارى خواب معلوم ہونے لكى تھى چنانچه أيك الكريز افسرسر ہنرى لارنس نے ليفشينث كورنركولكھا

" تمام ضلعوں میں حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور روز بروز حالت مجر تی جارہی ہے۔ سارے تعلقد ارول نے ہتھیارا ٹھا لئے ہیں اور بعضوں نے دیہا توں پر قبصنہ کرلیا ہے۔ "

بلاشہ بیٹم حضرت کل بڑے ہی عزم وحوصلہ کی خاتون تھیں انھوں نے مہاد یوا میں ایسی پرائر تقریر کی کہ ہزاروں ہندومسلمان تکواریں اٹھا کر ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ برطانوی مورخ رسل لکھتا ہے:

"بیکم بڑی طاقت اور لیافت والی عورت ہیں۔ انھوں نے پورے اودھ کو اپنے تخت نشین بیٹے کاساتھ دینے کے لئے تیار کرلیا ہے ان کی آ واز میں وہ دم ہے کہ فوجی سرداروں نے ان کے بیٹے کی وفاداری میں ساتھ نبھانے اور جان گنوانے کی فتمیں کھار تھی ہیں۔ "

عالانکہ بیگم حضرت کل کے لئے یہ وقت بہت کھن تھا کیونکہ انہیں بیک وقت دولڑا ئیاں لڑنی پڑرہی تھیں ایک کل کے باہر انگریزوں سے اور دوسر مے کل کے اندر بیگموں ہے، جن کا کہنا یہ تھا کہ اگر بیلی گارد کے انگریزوں کو آئی کر دیا گیا تو کلکتہ میں واجد علی شاہ اور ان کے ساتھیوں کو تہہ تنج کر دیا جائے گاس طرح بیگم کے سامنے طنز آمیز جملے اور مخالفت کی ایک تھنی بارتھی بہی نہیں بلکہ کئی بیگموں نے تو واجد علی شاہ کو شکا بی خط بھی تحریر کیا تھا شیدا بیگم کھتی ہیں:

" حضرت کل آپ کی محبوبہ، سرکارے جوڑ تو ڑکر کے باغیوں کی سردار بنی ہے۔ نواب محمطی کے بہکاوے میں آگئی ہے شورا پشتی دکھارہی ہے دیکھتے اونٹ

## كس كروك بينط .....

لیکن ایسے تا گفتہ بہد حالات میں بھی بیگم حضرت کل نے انگریزوں سے اس طرح جنگ کی کہ کارل مارکس کولکھٹا پڑا کہ لکھٹو میں ایک ایک انچے زمین کی خاطر انگریزی فوج کوسخت جدوجہد کرنی پڑری ہے ایک اورمورخ یوں رقمطرازے:

" حضرت كل اوده كى بيكم نے بندوستان كى جدو جبد آزادى 59-1857ء تك مجاہدين كى قيادت كى حضرت كل نے پورے اوده كولڑ نے پر آمادہ كيا اور ميدان جنگ ميں انگريزوں كے مقابلے ميں اليي شجاعت دكھائى كەرتمن كے دانت كھتے ہو گئے"

محمی بیگم یعنی حضرت کل نے انگریزوں کا قلع قمع کرنے کیلئے اس عکمت عملی سے کام لیا کہ اود ھ
کی جنگ آزادی میں تقریباً ایک لا کھ بیں ہزار سپاہیوں نے حصہ لیا چہٹ ، بیگم کوشی ، بیلی گارد ، سکندر
باغ ، دلکشا ، جلال آباد ، قدم رسول اور عالم باغ میں بہت گھسان کی جنگ ہوئی جس میں تقریباً 75 ہزار
سپاہیوں نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان آفریں کے سپر دکر دی ان کا بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس
جنگ آزادی میں انھوں نے ہندوستان کوفخر وافتخار کا موقع بھی عنایت کیا کیونکہ جس ہٹس نے بہادر شاہ
طفر کے شہزادوں کو جمح کثیر میں دبلی گیٹ پر گولی مادکر سروتن میں جدائی کر کے بادشاہ کے سامنے سروں کو
ہیش کر کے بادشاہ کی تذکیل وتو بین کی تھی اس ہٹرس کو 11 ماری 1857ء کو حضر سے تنج میں بیگم کے جانباز
ہیش کر کے بادشاہ کی تذکیل وتو بین کی تھی اس ہٹرس کو 11 ماری 1857ء کو حضر سے تنج میں بیگم کے جانباز

25 فروری 1857ء میں گومتی کے کنارے موئی باغ میں آخری جنگ ہوئی بیگم حفزے کل نے مرداندلباس میں ہاتھی پرسوار ہوکر جنگ کی قیادت کرتے ہوئے فوجیوں کا حوصلہ بڑھایا لیکن انگد تیواری، واجدعلی ،خورد کل اور قنو جی لال جیسے غداروں کے سبب بیگم کو کامیابی شافی بالآخر چند ساتھیوں کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھول کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے انتہائی حکمت عملی کا انھیوں کے ساتھوں کے انتہائی حکمت عملی کا خوت پہنے گئیں مہارا جد نیپال نے انتھائی حکمت عملی کا جوت پیش کیا یعنی حضرت کل نے انگریزوں کی گرفت سے اپنے کو بچا کر اودھ کوذ کیل ہونے سے جوت پیش کیا یعنی حضرت کل نے انگریزوں کی گرفت سے اپنے کو بچا کر اودھ کوذ کیل ہونے سے بچالیا انگریزوں نے بیٹم کو آزادی کی ضد چھوڑ کر خاطر خواہ پنشن لے کر کلکتہ میں رہنے کالا کے دیا گر برطانوی حکومت کی پیشکش کو تھکر اکر حضرت کل نے تکلیف دہ زندگی بسر کرنا گوارہ کر لیا اور نیپال

میں ہی موت وزیست سے نبرد آزمار ہیں اور وہیں سپر دخاک کی گئیں آج ان کی قبروہاں موجود ہے حکومت نیپال کے ذریعے بیٹم کی یادکو ہا تی رکھنے کے لئے وہاں ایک مجد تقبیر کردی گئی ہے۔

اودھ کی 1857 کی آخری لڑائی سکندر باغ میں ہوئی جس میں انگریزی فوج آئی پوری طاقت کے ساتھ اودھ پر بقضہ کرنے گئے سے سرگرم عمل تھی اس موقع پر تکھنو کی اجریاوُں گاؤں کی اوداد یوی اپنی جان کی بازی لگا کرا یک بیڑی ڈال پرچھپ کر بیٹے گئیں اورانھوں نے اپنی حکمت عملی اوداد یوی اپنی جان کی بازی لگا کرا یک بیڑی ڈال پرچھپ کر بیٹے گئیں اورانھوں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے انگریزوں کا سندر باغ کے اعدر داخل ہونا مشکل کردیا ۔ تقریبا 35 گریزوں کو جب اس محب وطن نے اپنی اپنی گولیوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا تو انگریز چو کئے کیونکہ مرنے والوں میں کیر اور کمیڈن جیے جزل بھی شامل تھے بیڑ کے نیچے جاتے ہی انگریزوں کا کولی کھا کر موت کے منع میں پہنچنا دیکھ کر انگریزوں نے بیڑ پر بیٹھے ہوئے تحق پر نشانہ لگایا جو لال رنگ کی موت کے منع میں پہنچنا دیکھ کر انگریزوں نے بیڑ پر بیٹھے ہوئے تحق پر نشانہ لگایا جو لال رنگ کی جست جیک اور گلابی رنگ کیا تبلون پہنے ہوئے تھا۔ جب زخی مجاہدہ ذمیں پر آئی تو آئم یز ڈرت جو تاریک کورت ہے جس کے ہاں دو کا اس کے قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ بہا در ایک مورت ہے جس کے ہاں دو کھری پہنولیس بھی ہیں جے او داد یوی کے نام سے شہرت حاصل ہے اس کے ملاوہ سکندر باغ کی لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل آئم یزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے شل آئم یزوں سے لڑائی میں افریق عورتوں نے بھی جنگلی بلیوں کے مثل انگریزوں سے لڑائیاں لڑی تھیں۔

بیگم حضرت کی نے جونو جی دستہ بنایا تھااس میں فوجی عورتوں کی قیادت ایک خاتون نے ہی کہتے ہے محضرت کی نے ہم حضرت کی نے ہی جن کا نام رحیمی تھااس نے فوجی لباس زیب تن کر کے انھیں اپنے ہمنواؤں کونوپ کے ذریعے گولا باری کرنااور بندوق چلا ناسکھایا تھاوہ اپنی فوج کے ہمراہ جہاں پہنچ جا تیں ،انگریزوں کو راہ فرارا فقیار کرنے پر مجبور کر دیبی ،خودر حیمی بیگم جب کموار چلا تیمی تو انگریز سامنے سے راہ فرار افتیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی کموار میدان جنگ میں بجلی کی طرح کوندتی رہی ،جب افتیار کرنے میں بی عافیت سجھتے ۔ان کی کموار میدان جنگ میں بجلی کی طرح کوندتی رہی ،جب انسے انگریزوں نے گرفتار کرلیا اور معافی ما نگنے کو کہا تو اس نے انگریزوں کی جانب تھارت بحری نظروں ہے دیکھا وراس کی پاداش میں اسے بھائی پر چڑ ھادیا گیا اور اس نظروں سے دیکھا کی دی ہوئی سرنا کو بسروچھ مہنتے ہنتے ہوئے قبول کیا بلا شبہ سرفروشی اور حب الوطنی کی ایس بی مثالیں اپنے نسل کے لیے سرمایہ افتخار میں اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ تمل ہیں۔

ایس بی مثالیں اپنے نسل کے لیے سرمایہ افتخار میں اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ تمل ہیں۔

توی پہتی کی علمبر دار اور ہند کی جیالی بیٹیوں میں جھانسی کی رانی پھمی بائی کا نام نامی مختاج تعارف نہیں جھانسی کی رانی انگریز ول سے بغاوت میں ایک ہیروئن بن کے سامنے آئیں۔ جب 4رجون 1857ء کوجھانی میں بغاوت کی چنگاریاں بھڑکیں تو مہارانی بچھی بائی کوانگریزوں نے ہر طرح کالالح ویا۔ حالات ناسازگار ہو بچے تھا اگریزوں سے لڑائی کرنے کے سلسلے میں رانی کے مشیروں میں تین گھنٹے تک گرماگرم بحث ہوتی رہی بالآخریہ فیصلہ ہوا کہ جا ہے نتیجہ بچھ بھی ہوان فرنگیوں سے آخری وقت تک جنگ لڑی جائے گی اس سلسلے میں انھوں نے اندرونی کی تھیمہ بائی فرنگیوں سے آخری وقت تک جنگ لڑی جائے گی اس سلسلے میں انھوں نے اندرونی کی تھیمہ بائی بولیا کی بھی مک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی مک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی مک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی مک حاصل کرلی جو بظاہر باغیوں سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ رانی نے اپنی صلاحیتوں کو بولیا کی بھی کا رلاکرائی قیامت بر پاکی کہ انگریز پر چہنو یہوں کو یہ کھنا پڑا کہ:

"رانی کے ہمراہوں میں بےمثال اتحادے"۔

رانی نے اپ ساتھیوں میں جوش وولولہ دب وطن دلیری اورخوداعتادی پیدائی۔ اس نے اگریزوں کے خلاف جدوجہد میں مان پور کے راجہ مروان سکھے سے بھی مدد مائلی اور جھانی کی عورتوں کوانگریزوں کے بخیر ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی ترغیب دی۔ اس نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے منظم جنگ کی اور آزادی کا وہ شعلہ جو عوام کے دلوں میں پوشیدہ تھا اسے شعلہ جوالہ بنایا جھانی کی رانی کے تو پ خانہ میں ایک تو پ کانام '' کڑک بجلی' تھا جے رانی کے اسلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی میں ایک تو پ کانام '' کڑک بجلی' تھا جے رانی کے اسلح خانہ میں غیر معمولی ابھیت حاصل تھی درحقیقت جھانی کی رانی کو بخو بی سے احساس تھا میدان جنگ میں جذبہ اور اسلحہ دونوں برابر کام کرتے ہیں ای لئے رانی نے تو ہیں ڈ ھالئے کا تھم دیا تھا انہیں آٹھ تو ہیں ل بھی گئی تھیں لیکن اگر رانی کو تھوڑ ااورموقع مل جاتا تو جنگ کا نقشہ کچھاور ہی ہوتا کچھی بائی کے جیا لے ہی بجیب عزم واستقلال کے پیکر تھے انہوں نے ہراہم موقع اورمحاذ پر مردائی کا ثبوت دیا، دیوانوں کے مثل واستقلال کے پیکر تھے انہوں نے ہراہم موقع اورمحاذ پر مردائی کا ثبوت دیا، دیوانوں کے مثل واستقلال کے پیکر تھے انہوں نے جراہم موقع اورمحاذ پر مردائی کا ثبوت دیا، دیوانوں کے مثل اصطبل کی حفاظت کی اور ایک بار جب ان کے کیڑوں میں آگ لگ گئ تو انہوں نے خود کی آگ ۔ بھانے کو ترجیح نہ دی بلکہ اس کے بجائے وہ جلتے ہوئے کیڑوں کے ساتھ تملہ آوروں پر چڑھ دوڑے جس کا میتجہ بیہوا کہ دشمنوں کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئ اورد شمن پر پیا ہوئے۔

کچمی بائی کالبی میں لڑیں، گوالیار انھوں نے فتح کیالیکن انہیں وہاں سے بہت جلد نکلنا پڑا تا تیا ٹوپے نے رانی کا ساتھ دیالیکن سر ہیوروز کی تجربہ کا راور تربیت یا فتہ فوج کے سامنے تا تیہ ٹوپے کی غیر منظم فوج تھہر نہ پائی میدان جنگ میں ایک گولے سے نواب باندہ کا ہاتھ اڑگیا جھانی کی رانی کے سینہ پر بھی گولہ آکر لگا اور وہ میدان جنگ میں 18 رجون کو جمعہ کے دن 2 بے شہید ہو گئیں رانی کی لاش صندل کی لکڑیوں کی چتا بنا کرنذر آتش کردی گئی۔اس مہم کے خاتے پر برطانوی سیسالارنے سرکاری رپورٹ میں بیالفاظ لکھے:

"اگرچهوه ایک عورت تھی لیکن باغیول کی سب سے زیادہ بہادراور بہترین فوجی رہنم اتھی۔ باغیول میں ایک مردھی۔"

پچھی ہائی کے فتل جھلکاری ہائی نے بھی انگریزوں کے خلاف بے شل جرائت وہمت کا مظاہرہ کیا وہ بھی ہائی کی فوج میں ایک ایسی خاتون تھیں جن پر جھانی کی رانی کو کمل اعتاد ویقین تھا جب انگریزوں نے جھانی کا محاصرہ کرلیااورانگریز فوجیوں کا جھانی پر قبضہ تقریباً ہونے کو ہی تھاتو منصوبہ بند طریقے سے جھانی کی رانی اپ جانشین فرزنداور معاون فوجیوں کے ہمراہ 4 راپریل کورات میں جھانی چھوڑ کرکا لی کے لئے روانہ ہوئیں اس وقت رانی کے بھیس میں جھلکاری ہائی نے فوج کی کمان سنجالی کرنل ہیوروز نے بہی سمجھا کہ میدان جنگ میں پھی بائی ہی ہیں۔ جو تکوار لئے اپنی صلاحیتوں کا سنجالی کرنل ہیوروز نے بہی سمجھا کہ میدان جنگ میں گھی بائی ہی ہیں۔ جو تکوار لئے اپنی صلاحیتوں کا اس وقت تک کہ جھانی کو سرخت نے کہ کوشش کریں گی جب تک ان کی جان میں جان ہے ۔وہ اس وقت تک کہ جھانی کو بیانے کی کوشش کریں گی جب تک ان کی گولی میں گروش خون ہے لیکن انگریز فوج کی رسد نے جزل ہیوروز کوکا میابی سے ہمکنار کیا اور پھی بائی کوقید کر لیا گیا جو کہ جھاکاری بائی تھیں۔ انگریزوں کو جب جوئے کہا:

" تم نے رانی بن کرہم کودھوکا دیا ہے اور پھی بائی کو یہاں سے فرار ہونے میں میں مدد کی ہے۔ تم نے ہماری فوج کی بھی جان لی ہے، میں بھی تمہاری جان لوں گا"

اس کی اس بات کوئ کر جھلکاری نے انتہائی فخر سے کہا" …… مارد سے گولی ؟ …… میں حاضر ہوں ،اس دوران ایک افسر نے کہا" مجھے بیٹورت پاگل معلوم ہوتی ہے، " جس پر جنزل ہیوروز نے جواب دیا" اگر ہندوستان کی ایک فیصد عوتیں اس طرح پاگل ہوجا کیں تو ہم انگریزوں کوسب پچھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا ہوگا" جمالکاری بائی کوقید کر لیا گیائی موقع ملتے ہی وہ رات کی تاریکی میں چیکے نے فرار ہوگئیں جنرل ہیوروز نے قلعہ پر جملہ بول دیا۔ وہاں بھی اس نے دیکھا کہ جھلکاری بائی جوابا انگریزوں پر گولیاں برسار ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر فوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی گولیاں برسار ہی ہیں۔ یہ دیکھ کر فوج نے جھلکاری کو مار نے کے لئے پوری قوت صرف کر دی بالآخر جھلکاری بائی انگریزوں کی تو ہے کی زدیس آ کر راہی عدم ہوگئیں۔

1857 كى لا ائى ميس معاشره كے ہر طبقہ كے لوگوں نے حصدليا خواہ امير ہويا كه غريب بعليم يافتة بهويا ناخوانده بوژها بوياجوان، شاعر بهويا اديب، عالم بهويا خطيب يا پھرساج كامتر وك طبقه بى كيول نه ہو، انھيں لوگول ميں كانپور كے نزد يك قصبه لوركى رہنے والى عزيزن بائى بھى تھيں جو بنيادى طور يرساج كے متروك طبقه تے تعلق ركھتى تھيں وہ مشہور طوا نف اور بے مثل رقاصة تھيں رنگين مزاج افرادتوان کے ابرو کے اشارے پر بی تاجے تھے لیکن عزیزن کے دل میں ملک کو غلای کی زنجيرول سے آزاد كرانے كا جذبه موجزن تفاوه ايك تچى محب وطن تقى وه انگريزوں كى كسي تقريب میں شریک نہ ہوتی تھیں انہیں انگریزوں سے سخت نفرت تھی جب7ر جون 1857ء کو کا نپور کے پیشوانا نا صاحب نے ایک تاریخی اعلان نامہ جاری کیا کہ تمام ہندواورمسلمان برٹش حکمرانوں کے مظالم کے خلاف سینسپر ہوجا کیں اور اپن تح کیکواس وفت تک جاری رکھیں جب تک ہندوستان کو انكريزول كى غلامى سے نجات حاصل نہ ہوجائے تواس اعلان سے عزیزن اس قدر متاثر ہوئیں كدوه عیش وآرام کی زندگی کونج کرنانا صاحب اور تا نتیا ٹو بے کے ہمراہ جنگ آزادی میں مردانہ وار کود یزیں۔دراصل عزیزن بائی کا دل وطن کی غلامی کے کرب کا شکارتھا۔وہ وطن کی آزادی کیلئے کچھ کر گذرنے کو بے تاب تھیں ۔اس لیے عزیزن نے انگریزوں سے لڑنے کیلئے عورتوں کی ایک بری فوج تیار کی جواسلحداور بارود وغیرہ کوایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا کام کرتی اور زخیوں کی مرہم پی کرتی تھی بہی نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے کیمپ میں بھی آتی جاتیں اور ان کے تمام راز ہے مندوستانی مجابدین کو باخبرر کفتی چنانچدایک انگریز مورخ لکستا ب:

'' وہ اسلحہ با ندھے گھوڑے پر سوار بجلی کی طرح شہر کی گلیوں اور فوجی چھاؤنیوں میں چکرلگایا کرتی ہے ہوں کو دودھ میں چکرلگایا کرتی ہے ہوں وہ گلیوں میں گھوم کر بے حال اور زخی سپاہیوں کو دودھ مشائی بانٹتی اور بھی پھل بانٹی تھی ہے بھی زخمی سپاہیوں کی مرہم پڑی کرتی اسکے ساتھ ہی انگریزوں کے قلعے کی دیوار کے نیچے باغی سپاہیوں کے حوصلوں کو بڑھاتی تھی ۔وہ محاذ پر گولہ باروداورا ہے سپاہیوں کو ناشتہ کھانا بھی پہچاتی تھی''

عزین کاعاشق شمس الدین کانپور کے باغی سپاہیوں کارہنما تھا اسے عزین کی راگ بھیروی ہے عشق تھا وہ عزین کی کا میں اکثر انقلابی منصوبے بنا تا۔ وہ جب فرگیوں کے مظالم اور بے رحمانہ آل کے مناظر کھینچتا تو عزین کی آنکھوں میں آنسوں بھرآتے وہ شیرنی کی طرح منتقمانہ جذبات ہے بھر جاتی

جب وطن پرستوں نے 10 مرمی 1857ء کو میرٹھ میں انقلاب کا بگل بجایا تو آتھیں دنوں اٹاوہ کے انقلابی مرکرمیوں میں عزیزان کے بھائی اورد مگرافر او فانوادہ کو انگریزوں نے نہ تیج کردیا عزیزان کے لئے بیڈ جر بکل بن کرگری وہ بے انقیار پھوٹ پھوٹ کردو نے لگی نصف شب میں شمس الدین نے جب عزیزان کو روتے ہوئے بین بن کرگری وہ بے انقیار پھوٹ پھوٹ کردو نے لگی د فیصف شب میں شمس الدین نے جب عزیزان کے روتے ہوئے بین کہ فرگیوں نے ہمارے تمام اعزہ واقر باء کو گوار کے گھاٹ اتار دیا ہے انقلابیوں نے میرٹھ مدلی جھائی، آگرہ علی گڑھ و فیرہ میں علم بعاوت بلند کردیا ہے کیان تم لوگ بھی تک فاموش بیٹھ میرٹھ مدلی ، جھائی، آگرہ علی گڑھ و فیرہ میں علم بعاوت بلند کردیا ہے کیان تم لوگ بھی تک فاموش بیٹھ کو پڑی انقلابیوں کے درمیان عزیزان اسلی لئے گھوڑ سے برآگ آگے گے جار بی تھیں وہ فرگیوں کیا ہوئے کھوڑ سے برآگ آگے گے جار بی تھیں وہ فرگیوں کیا ہے ہوئے کھوڑ سے برآگ آگے گے جار بی تھیں وہ فرگیوں کیا ہے ہوئے کہ فوڑ سے مدد کررہی تھیں عزیزان کی مقبولیت کا بیا عالم تھا کہ وہ فکل موا تھی سے ہوئے جب سروکوں پر نکائیس تو تصب کی پوری فضا ''عزیزان کی جڑ 'کے فروں سے گورخ اللے میں اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

مونے اٹھی آگریزوں کا ایک طرفدار تا تک چندعزیزان کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

مونے اٹھی آگریزوں کا ایک طرفدار تا تک چندعزیزان کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

مونے اٹھی آگریزوں کا ایک طرفدار تا تک چندعزیزان کے بارے میں اپنی ڈائری میں لکھتا ہے:

'' ہتھیاروں سے لیس عزیز ن لگا تارادھرادھر بکلی کی طرح چک رہی ہے اکثر وہ سڑکوں پر بے حال اور زخمی باغی فوجیوں کو پھل، دودھ اور مٹھائی تقسیم کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔،،

عزیزن کی قائم کردہ ہر یکیڈ آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے ذہن سازی کا بھی کام کرتی تھی اگر نو جوان برنش سامراج کے خواف سے تحریک آزادی میں حصہ لینے ہے کتراتے تو انہیں ایک خاص بیغام کے ساتھ'' چوڑیاں'' بھیج کرغیرت دلاتی اس حربے سے بردل نو جوانوں پر خاطر خواہ اثر ہواان کے دلوں میں اس حربے کا بھیجہ بیہ ہو کہ بردل نو جوانوں اور منھ چھپا کر گھر میں رو پوش بیٹھے ہوئے افراد کی رگ جمیت پھڑ کی اوران میں ایسا جوش وولولہ بیدا ہوا کہ لوگ ہر تم کی قربانی کا عزم دل میں لیے ہوئے گھروں سے نکل پڑے اور ناناصاحب کی فوج میں بھرتی ہوگئے۔عزیزن کے متعلق اس عہد کا آیک نامور قلم کا رکھتا ہے:

"عزین آزادی وطن کے جذبے سے اس قدرسر شارتھیں کہ بروت فوبی وردی پہنے رہتی تھیں۔اپ فوجی ساتھیوں سے برابر رابطہ قائم رکھتی تھیں۔ان کے سامنے ایک

ىمقصدتھا ملك كى آزادى، مادروطن كابرئش سامراج كےمظالم سے چھكارا۔" كانپورك انقلابيول كو25 رجون 1857ء كوانگريزول كے مقابل فتح عاصل ہوكى انقلابيول كسامن الكريز سيدسالاروهيلر في بتهيار وال دية بناه كزين الكريزون كونا ناصاحب في الله آباد روانہ کرنے کے لئے تی چورا گھاٹ پر بھیجا انگریز کشتوں پر بحفاظت بیٹے بھی گئے لیکن انقام کی آگ میں جل رہے عوام نے تی چورا گھاٹ پرتل عام بریا کردیا اور گنگا کا یانی فرنگیوں کے خون سے سرخ ہو گیاناناصاحب کو جب اس قل عام کی اطلاع ملی تو انھوں نے آنا فانا آکراس قل عام کو بند کرایالیکن اس وقت تك بيشارانكريز واصل جهنم سو يك تصدا تكريزول كى تقريباً 150 عورتيس اور يج جوباتى رہ گئے تھے تھے تھیں نا ناصاحب نے بی بی گھر کی ممارت میں بہ تفاظت پہونچا کرعزیزن کوجیلر کی حیثیت ہے متعین کردیاعزین نو پہلے ہی ہے انقام کی آگ میں جل رہی تھیں کیونکہ 12 رجولائی 1857 وکو فتح بور کے انقلاب میں جو جانباز انقلابی شہید ہوئے تھے ان میں عزیزن کا عاشق سمس الدین بھی شامل تھاجذبہ انقام ہے بھول کے شل نازک ول بھر سے زیادہ سخت ہو چکا تھا چنانچ عزیز ن نے نانا صاحب كسيدسالار بندت رام چندرراؤتاتيانويے كهاكه جنگ ميں جب بدله لين كاموقع ملے تورجد لى نبيس دكھانى جا ہے اس لئے" بى بى گھر"كى انگريز عورتوں كونل كركان كى بےرحى اور مظالم كا ہمیں انقام لینا جا ہے کیونکہ بیروبی عورتیں ہیں جوالہ آباد خط بھواتیں اور جاسوی کرتی ہیں انہوں نے ہی اسے شوہروں کو انقلابیوں کونٹل کرنے کے لئے بندوقیں بحر بحر کردی تھیں لہذاانقام کا جب موقع ملے تو ات كنوانانبين جائع بمين أنهين تهدين كرك الكريزول كے مظالم كابدلدلينا جائے -بيان كرتاتيا ٹویے نے جواب دیا بیتمام باتیں درست ہیں لیکن عورتوں پر ہاتھ اٹھانا مردول کوزیب نہیں دیتا تاتیا صاحب کے اس جواب کوئ کرعزیزن نے کہا تا تیاصاحب انگریزوں نے ہماری جیسی بے گناہ عورتوں پر بھی رحمد لی اور عفو و کرم سے کامنہیں لیا تو ہم کیوں رحمد لی سے کام لیں۔ہم تو بدلہ لئے بغیر ندر ہیں گے یہ کہ کرعزین نا بی بی گھر" کی طرف چل دیں اور وہاں پرسیاہیوں کو انگریز قیدیوں کو تہ تیج کرنے کی اجازت دے دی لیکن انھوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کا خون بہانے سے انکار کر دیا تو عزیز ن نے کہا تم بہادر ہواور ان ناپاک عورتوں کے خون سے اپنی تلواروں کو ناپاک نہیں کرنا جائے تو مجھے یہ کام قصائیوں سے لیناپڑے گابالآخروہی ہواجوعزیزن کامنشاءتھا۔ بی بی گھریس 150 فرنگی عورتوں اور بچوں کو عزیزن نے قبل کرادیا پھر بھی انگریزوں کے ہاتھوں کئے گئے ظلم وجرکے مقابلہ بی بی گھر کابیوا قعہ نہ کہ برابرتھا۔اس واقعہ کے بعد عزیزن کی شہرت جاروا تگ پھیل گئی اس کے بعد جزل ہولاک کی فوج نے پھر حملہ بول دیااوراس نے قبل وغارت گری کاباز ارگرم کردیااس حالت میں بھی عزیز ن نے انقلابیول کی بھر بور مدد کی لیکن اس عالی حوصلہ اور مضبوط عزم رکھنے والی خاتون کو دھوکہ سے ایک تاجر نے گرفتار کرادیا۔انگریز جزل ہیولاک نے عزیز ن کے حسن پر فریفتہ ہوکر معافی ما تکنے کے لیے کہالیکن اس مجاہدہ نے معافی ما تکنے سے انکار کرتے ہوئے بڑے ہی جرائت وہمت سے کہا:

"میں صرف برطانوی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ جا ہتی ہوں" اس جرأت ودلیری کود کھے کر جزل ہیولاک آگ بگولہ ہو گیااور کہا کہ:

"اے گولیوں سے اڑادو' وہ چینی پڑااس کے علم کے مطابق عزیزن کے پھول جیسے نازک جسم کو گولیوں سے چھانی کردیا گیا۔ بید حقیقت ہے کہ اہل قلم کے ذریعہ دلیری اور دلاوری کی بیخوں چکال تاریخ ہمیں عزیزن بائی کے جاہ وجلال عزم واستقلال کے وہ مرقع دکھاتی ہے جو حسن وجمال کے تذکرے سے زیادہ دکش ہے۔

1857ء کی جنگ آزادی میں مظفر گرکی رہنے والی اصغری بیگم نے بھی برطانوی حکومت ہے بار ہا ککر لی۔ آخر کار گرفتار کرلی گئیں اگریزوں نے انھیں زندہ نذر آتش کر دیا۔ ناناصاحب کی لڑکی میں بائی اسلحہ چلانے میں ماہر تھیں وہ رانی بچھی بائی کی طرح اچھی گھوڑ سوار بھی تھیں ۔ انھوں نے گھوڑ ہے بہ بیٹے کرانگریزوں سے جنگ کی بالآخر گرفتار ہو گئیں معافی نہ ماگئے پر آئیس بھی زندہ جلادیا گیا۔ انوپ شہر کے تھانے پر لگے یونین جیک کو اتار کر ہرا جھنڈ الہرانے والی بھی ایک خاتون مجاہدہ ہی تھیں جس کا نام چوہان رانی تھا۔ مظفر نگر ضلع میں آشاد یوی گوجر کے ساتھ جن گیارہ خواتین کو بغاوت کے جرم میں انگریزوں نے بھائی دی اان خواتین میں ہندواور مسلمان دونوں شریک تھیں۔

ہندوستان کواگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کیلئے نہ جانے کتنی خواتین نے بہادری اورد لیری کے ساتھ اگریزوں سے مقابلہ کیا اور بیسلسلہ آزادی ہندتک جاری رہا۔ آخر کاربغاوت انقلاب کی چنگاریوں میں تبدیل ہوکر اگریزوں کی جابرانہ رعونتوں ، حاکمانہ سطوتوں اور نخوتوں کا خرمن رفتہ دفتہ بھوکتی رہیں حتی کہ صبح آزادی نمودارہوئی اور ہمارا ملک بدیشی حکومت کی غلامی سے نجات یا گیا۔ لہذا ان مظلوم خواتین کی جال فشانیوں ، سرفر وشیوں ، قربانیوں اور بہادریوں ودلیری کا ذکراس موقع پر بھی اشد ضروری ہے کیونکہ اس ذکر کا اعادہ کرکے آج ہم بھی عصر حاضر کی خواتین کو ملک وقوم کی فلاح و بہوداور تر تی کیلئے حوصلہ اور سبق دے سکتے ہیں۔

وْرُورُ وْرُاعِدُ

## و نكاشاه مولوى احمدالله

زمانہ لے کے جے آفاب کرتا ہے ان بی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری

(2) جنوری 1858ء تک جھانی کی رانی تکشی بائی اپنے لے یا لک بچے کے تق کی طلب گار تھیں اور اگران کے مطالبات اگریزوں نے منظور کر لئے ہوتے تو فرنگیوں کی ہواخواہ (3) رانی باغی سپاہیوں کے دوش بدوش مردانہ وار اپنی تنج زنی کا مظاہر نہ کرتیں اور 17 جون 1858ء کو ایک انگریزافسر کی گولی کا نشانہ نہ نبتیں۔(4) تقریباً یہی حشر اور دھی بیگم حضرت محل کا بھی ہوا جواپنے اکلوتے لخت بھگر برجیس قدر کے حق کی طلب میں مہینوں برسر پیکار رہیں اور سلح صفائی کی تمام مشرطیں متواتر محکر ایک محتر کے بعد بھی ان تیوں والیانِ ملک کی فر مازوائی اگر قبول کرلی جاتی ہوئیں۔(5) اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ان تیوں والیانِ ملک کی فر مازوائی اگر قبول کرلی جاتی تو کیا اے جنگ آزادی کہا جاتا ؟

ان والیان ملک اوران کے ماتحت افراد میں اتن سکت نہی کہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے

اقتد ارکوللکارتے کی جرائے کرتے۔ یہ جرائے ان میں اس وقت آئی جب کی کا گھر جلے کوئی تا پے مصداق خود انگریزوں کے تربیت یا فتہ شالی بند کے سپاہی جن کے بل پر انھوں نے اپنی مکاری سے مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بھیر ، یا تھا، اپنے ند بہ کے جاگیرداری نظام اور تدن کو خطرے میں دکھ کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے خونِ ناحق ہے گڑگا وجمنا کی واد یوں کو داغ دار کرنا شروع کر دیا۔ مر ہیٹ عکر بیت کے بیٹے وانا ناراؤان کے نمر میں نمر ملاتے اور 'ند بہب بچاؤ''کا فعرہ لگاتے ہوئے کا نبور تی چورا گھاٹ کے شرمناک واقعے کے بعد خوزین کی اور بر بریت کے مظاہرے میں ان سب سے بازی لے گئے ۔انگریزوں کی تا دہی اور انتقامی کارروائی میں جزل مظاہرے میں ان سب سے بازی لے گئے ۔انگریزوں کی تا دہی اور انتقامی کارروائی میں جزل مناک کی بناری سے کا نبور تک قتل و غارت گری ، گاؤں کے گاؤں جاہ و ہر باد کرنا اور انگلتان میں غاص نانا راؤ کے خلاف غصہ اور نفرے کا اظہار انسانیت سوز مظالم کاروعل تھا۔ (6) نوم بر 1859ء خلا نا انگریزوں کی گرفت میں نہ آیا لیکن جن لفظوں میں ایک ہندوستانی معاصر صحافی نے اس کے راوفرار اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے:

'' نا نامفسد ہروقت بھا گئے کو تیار ہاں راپی کی دھارا پچھم کی طرف بہتی ہے۔ جو ہیں پینا ناملعون موجود ہاور نانا کے ہمراہیوں کے پاسندو بیہ ہندسد ہے'(7)

اس عقیدت مندانہ پیرا ہے بیان سے بالکل مختلف ہے جو ہندوستان آزاد ہونے کے بعداس کے حصہ میں آئی۔ برخلان اس دور گئی کے ای آزاد کی کی کشاکش میں ایک مردمیدان ایسا بھی تھا جوانگریزوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باوجودان کے بےلاگ تعریف کا مستحق قرار پایا:

جوانگریزوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے کے باوجودان کے بےلاگ تعریف کا مستحق قرار پایا:

مالگر محتب وطن کی تعریف ہے ہے کہ وہ اس آزاد کی کی خاطر جنگ کرتا اور جال بچھا تا ہے جس سے اسے بلاسب محروم کیا گیا ہے تو یہ مولوی بلا شبدا کہ سے باحث وطن تھا۔ اس نے اپنی تکوار کی کو د قابازی نے قبل کر کے رنگین نہیں کی اور نہ ہی کسی کو ملاک کرنے میں کسی حیلے بہانے سے کام لیا۔ اس نے کھلے میدان میں مردا تگی کے ساتھ صدق وصفائی سے ایے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ ساتھ صدق وصفائی سے ایے لوگوں کا مقابلہ کیا جنھوں نے اس کی جنم بھوی پر قبضہ کررکھا تھا۔ دلیری اور سے بائی کی قدر کرنے والے خواہ کسی قوم کے ہوں اس کی یاد کو جمھر میں بی رکھر کے دیکھر کے دیوں اس کی یاد کو جمھر میں ہی ہمٹ عرزیز رکھیں گے۔'(8) (تر جہ میلیسن)

"بيمولوي بروى صلاحيتول، نا قابل تسخير جمت، اثل اراد سے اور باغيوں ميں

نون حرب کا بہترین جانے والاتھا۔ (8) (ترجمہ مرتھامسیاٹن)
تاریخ میں ہم اس مولوی کو احمد اللہ کے نام سے جانے ہیں۔ شاہ کی شرکت ایک توصفی
اضافہ اس لئے ہے کہ ان کے مرید ان کوصا حبِ کرامت فقیر جانے تھے۔ قیصر التوائخ میں ان کا
ابتدائی تعارف ای کلمہ فقیر سے ہوا ہے اور بجائے" ڈونکا شاہ" کے جوان کی مقبول عام عرفیت تھی
"نقارشاہ" لکھا ہے۔ (9) سبب سے ہے کہ جب وہ عوام کو بیدار کرنے اپنی تبلیغی جماعت کے ساتھ
نکلتے تھے تو مرید آگے ڈونکا بجاتے ساتھ ہوتے تھے۔ مرقع خسر وی نے ان کا واجی تعارف
قدر سے تفصیل سے کہا ہے:

"حقیقت حال احمد الله شاه، جرار بے مثال بظاہر صاحب کمال۔ پیخف، مردسیاح وسخی، صاحب اخلاق وسیع ،خوش رو، ژولیده مو، ریاست شناس ،فقیرلیاس ، يرسن عاليس يا انتساليس، ايك سن وسال، صاحب حسن وجمال، رئيس زادگي بشرے سے عیاں اور شجاعت بیروں از وہم و گماں ،کسی مغربی اصلاع کارئیس زادہ تھا۔حقیقت مولودومسکن ہے اس کے کوئی مطلع نہ ہوا۔ ابتدائے من میں فکر بلند وہمت ارجمندے ذوق وشوق میں آ گے اپنے وطن سے نکلے۔ دس پندرہ آ دمی گھوڑا مع نشان نقارہ ساتھ ایک اجلی وضع ہے سیاحی دورونز دیک میں رہے۔لوگ ہرجگہ کے فقیر ذی اعتبار شریف صورت باو قار سمجھ کر بخیال کمال اور کوئی بنظر حسن و جمال ریاست خصال گرویده ہوکرشرا نطعظیم وتکریم بجالاتے۔چنانچہ پہلے اس سےاس ملک اودھ میں ابتدائے انگریزی میں واردلکھنؤ میں ہوئے اورمحلّہ گھیاری منڈی میں تھبرے تھے تب لوگ یہاں کے بھی رجوع ہوئے، ڈیے کی چوٹ نقارہ فقر وكمال كا بجايا كئے۔ اعلانيہ كہتے تھے كہ انگريزوں كوغارت كرنے آيا ہوں۔ ہنو مان گڑھی کھودنے جاتا ہوں۔ آخر جب بہت اس طرح کی برس مارنے لگے تب حکام ذی انجام بدحظ ہوئے۔شہرے باہر چلے جانے کا حکم قطعی دیا۔"(10) اقتباس اگرچہ طویل ہے لیکن کا شف حال ، زبان اور بیان کے لطف سے خالی نہیں اور وہ حوالہ ہی کیا جوراوی کی روایت کو نچوڑ تے ہوئے خلاصہ میں اصل عبارت کی روح کومجروح کردے۔آنے والی سطروں میں اچھے تذکرہ نگاروں کی

پیروی کو برقر اردکھاہے۔

1856ء میں واجد علی شاہ کو تخت وتاج ہے محروم کرنا نہ صرف گومتی اور گھا گھرا کی وادی بلکہ گنگ وجمن کی تاریخ میں بھی ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔وا جدعلی شاہ کوسلطنت جانے کا جتنا قلق تھا عام ہندوستانیوں کوشایدان سے زیادہ اس کا افسوس تھا۔ صرف باشندگان اودھ کا کیا ذکر کتنے ہی بندگان خداا بنی روٹی روزی اور جاجت روائی کی خاطرای آستانے پر تکمیہ کئے ہوئے بیٹھے تصاورا گرواجد علی شاہ کا بیان درست ہے تو صرف ان کے عہد میں دس ہزار افراد نے انگریزی اور دوسری ریاستوں کی سکونت ترک کر کے مملکت اودھ میں بودوباش اختیار کی تھی۔(11)ان سب کی آس براوس براتی دیکھ کر 1855ء ہے ہی ایسی خفیہ تحریکیں کلبلانے لگی تھیں کہ اس آئی کو كيے ثالا جائے۔(12) تاج لمن ملكى كا سوداسر ميں سائے احمداللداى زمانے ميں كھنو آئے ليكن تعجب ہے کہ مولوی سیدامیر علی کے سلسلے میں ہمیں اس کی شرکت کا ذکر نہیں ملتا۔ شایدای واقعہ کی شہرت نے ان کومتو جہ کیا کہ کھنؤ کوان کی ضرورت ہے۔ لکھنؤ سے فیض آبادشہر بدر کئے جانے پراحمہ الله كے زہبی جنون میں کچھاضافہ ہی ہوا۔ انھوں نے سكندرشاہ كے لقب سے ہتھيار بندمريدوں کے ساتھ وہاں کے بازاروں میں گشت لگانا اور انگریزوں کے خلاف زہرا گلنا شروع کیا۔مقامی ہندوؤں کواحمداللہ کی فتندانگیزی ہے کوئی دلچیسی نتھی لیکن انگریز جوابھی کوئی برس دن پہلے مولوی سیدا میر کا سراُ تار کے (26 صفر 1272 صطابق 7 نومبر 1855ء) چین سے بیٹے بھی نہ یائے تھے اس دوس سے فسادی مولوی کوکب برداشت کر سکتے تھے۔17 فروری 1857ء کوایک معمولی سی جھڑپ کے بعد جس میں احمد اللہ کے دس فدائیوں میں سے تین کھیت رہے، سامراجی جاہ وجلال کو بیج جانے والا يكلمه كوفيض آبادكي فوجي جهاؤني ميس قيدكرديا كيا\_(13)عوام اورخواص كوورغلانے كابياجها موقع تھا کہ اب فوج میں گھس کے فوج کو بھڑ کا یا جائے۔اس کا پھل یانے میں کچھ بھی در نہیں ہوئی۔ 10 مئى 1857ء كو مير تھ ميں انگريزوں كو" مارو بھا گئے نہ يائے" كا نعرہ بلند ہوا تھا۔30 مئی تک لکھنؤ کے اصلاع تک اس کی لہریں پہنچنے لگیں۔(14) سابق مرکزی مقام فیض آباد میں ان کا جماؤ ہوا تو 8 جون کوفیض آباد کی مکڑی بھی ان کی شریک ہوگئی (15) کیکن یہ باغی فوجیں بجائے دلی کارخ کرنے کے لکھنؤ کی طرف راہی تھیں۔فیض آباد چھاؤنی کے نامی رسالدار سيد بركات احمد كي مرابي مين احدالله بهي تھے:

" پہلے فوج نے چاہا کہ اے اپنا افسر کریں ، ہمارا سرپرست ہولیکن اس کی باتوں ہے ڈرے کہ ہندو ہے بہت بیزار ونفرت رکھتا ہے۔ اکثر انقام ہنو مان گڑھی کو بھی کہتا ہے مبادا اس کی جہت سے پھر ہندو مسلمان میں صورت فساد نکلے۔ اس جہت سے افسرنہ کیا۔ (16)

وصن کے بچے سپہ گری کے فن اور رموز سے بخو بی واقف احمد الله شاہ کواس کا بظاہر کوئی ملال نہ تھا۔ تو کلت علی الله وہ اپنی جانبازی اور کارگز اری ہے ایک مقام کے طلبگار تھے کے کھنؤ پہنچنے ہے پہلے نواب سمنج کی منزل پر:

"احمدالله بھی بارادہ فاسد بادشاہت تکھنو فوجی باغی کے ساتھ تھا۔افسرول سے کہنے لگا ..... "(17)

سیکھنو کے کسی امیر کی کارستانی کا مداواتھا جو باغی فوج کولوٹ لینے کی غرض ہے رچی گئی تھی،
" بادشا ہت لکھنو" کے مدعی کی سوجھ بوجھ سے بٹ پڑی ۔اپ خلوص اور دانائی کی متواتر دھاک بٹھانے کے بعد پھر تو:

"بیبی کہ جس سے سنودہ میاں کہا در جے دیکھوگویاان کابندہ ہے، (18)

نواب سنج بارہ بنکی ہے آگے بڑھے تو منزل" سپاہ بغاوت پناہ" کی کئی چھوٹی چھوٹی کھڑیاں

ان کے جلومیں تھیں اور سابق ناظم خان علی خان سلون غازی شاہ جہاں پوری ان کے حمایت سے (19)

"شاہ احمد اللہ ضدائی پناہ انتہا کا جری، خدا جانے کون آدمی ..... بے بدل خدا ساز

کراماتی، عاقل، دلا دری میں سب سے افضل ..... جس نے ان کی حرکات وجلاوت اور

خرق عادات شجاعت دیمی فرشتہ گویا سمجھا ..... اور مرشد جان کے آگے کیا" (20)

30 جون 1857ء (7 ذیق تعدہ 1273ھ) لکھنو کے ناکے پر (21) چہٹ کی گھسان لڑائی میں احمد اللہ شاہ کی دلیری اور ان کے ساتھیوں کی جانبازی کے جو ہراور کھلے۔

"ایک ایک نے دو کئے تقریباً ایک سوچالیس گورے کا م آئے، سکھ تلنگی گولہ انداز وغیرہ بہت کٹ گئے، کشتوں سے راستے اٹ گئے۔" (22) ہمگوڑوں کورگید تے ہوئے کیے بل پر عین مجھی بھون کے نئے آ ہنچے۔" چیف کمشنر کورگید تے ہوئے کیے بل پر عین مجھی بھون کے نئے آ ہنچے۔" چیف کمشنر

بہادر' (سرہنری لارنس) کی بدحوای کا بیام تھا کہ بیلی گارد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں'' پھا تک کا موقع (موکھا) کہاں ہے؟''(23) ایسے ہنگام کارزار میں کچھ مشکل نہ تھا کہ بیلی گارد میں داخل ہوجائے لیکن احمداللہ شاہ کا پیرزخی ہوا تارے والی کوشی کو اپنا مشتقر قراردیا۔(24)

انگریزوں کو اپنے وسیع مسائل کے باوصف جب جب کسی دلی ریاست پرلشکرکشی کی ضرورت پیش آئی دوسری ماتحت ریاستوں کولوٹ کے فوج اور اسباب جنگ مہیا گئے۔احمداللہ فقیر کے پاس سوائے ہمت حوصلے اور جوش ایمانی کے تھاہی کیا جوروئے زمین کے خطے زیروز برکرنے والوں سے لو ہالینے کی سوچتے۔لیکن بقول اقبال ع:

"مومن ہوتے بیخ بھی الاتا ہے۔ ای

کرهمه کردرت ہے ایک کیٹر تربیت یافتہ فوج جوسر کاری خزانے لوٹ کے اور بھی ڈھیٹ ہوگئی تھی ان کی تالیح تھی اور کھنٹو کے رئیسوں کا تمول انگریز دوسی اور بے فکری نہ جھا کش گھاٹ گھاٹ کا پانی ہے سلاطین دکن کے نام لیوا (25) کو پہندتھی نہ انگریزوں کے خلاف صف آرافو جیوں کو ۔ (26) احمد اللہ فقیر دعویدارتاج وسریر کی شہ پر علی نقی خال '' وزیر بدتہ بیر'' کامحل وہ پہلا گھر تھا جو لئے دوں کے مشق سم کا نشانہ بنا (27) اور پھر 30 جون ہے 5 جولائی تک چن چن کے وہ تمام گھر لئے لئے روں کے مشق سم کا نشانہ بنا (27) اور پھر 30 جون ہے 5 جولائی تک چن چن کے وہ تمام گھر لئے رہے جن پر انگریزوں سے ساز باز کا شبہ تھا خود احمد اللہ کی نظر رئیسوں کے خاصے کے گھوڑوں اور ہتھیاروں پڑھی کہ جو چیز میں رئیسوں کی شان کہلاتی ہیں میدان جنگ ہیں سپاہی کی جان ہوتی ہیں۔ ہوکہ غیر سلم اور غیر فوجی جو اُن کے مخالف تھے مالی دنیا سمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گے ہوکہ غیر سلم اور غیر فوجی جو اُن کے مخالف تھے مالی دنیا سمیٹ کے ان کے ہم نوابن جا کیں گے لیکن اگر ایسا تھا تو یہ انداز کا رجلہ ہی ترک کرنا پڑا۔ لوٹ مار کی روک تھام بھی ان ہی کوسونی کئی۔ (29) کل سپاہ بغاوت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ (29) کل سپاہ بغاوت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ (29) کل سپاہ بغاوت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ (29) کل سپاہ بغاوت کی ان کے آگھ میجی تھی۔ (30) لیکن ایک جہادی مولوی کا یہ گئی۔ ورح شاہی خاندان کے پشین نمک خواروں کوک گوارا ہوسکتا تھا:

"ان کی بساط نو چیرہ تارا کوشی کی الث دی، اسباب لوٹ لیا۔ شاہ بی کوزیر چماق کندہ رکھ کرنکال دیا، وہ ننگے پاؤں بھاگ کررگھوناتھ امراؤ منگھ کی پلٹن میں جا چھپ رہے"(31)

ال طوئف الملوكي كانسداد كے لئے ارباب لشكرنے راجہ ہے لال تكھ نصرت جنگ پسر غالب جنگ كى تحريك (32) اور:

"شاہ جی کی مشاورت ..... پر میرز ابر جیس قدر بہا درشا ہزادہ نابالغ حضرت سلطان عالم ..... کو ..... کی گدی پر لا بٹھایا ..... کل سپاہ بے پناہ نے نذریں دی اور بٹاہ صاحب نے فیر سے دعائے فیر (سے) گود بھری (33) دی اور بٹاہ صاحب نے فیر سے دعائے فیر (سے) گود بھری کے دہتی میں پھوٹ ڈالنے احمد اللہ شاہ کے اس ایثار کا حضرت کل کو بخو بی احساس تھا کہ یک جہتی میں پھوٹ ڈالنے ہے باز آئے:

" بیگم صاحب جناب عالیہ نے فور أبہت سے خوان اور کشتیال مملوبہ تحا كف عمدہ اور بے حساب ڈالیال سب تر بختی كی نشانیال شاہ جی صاحب كی خدمت میں بھیجیں ۔ دعوت كی تیاریال ہو كیں۔ وہال شاہ صاحب کے یہال دربار عام تھا، سوار اور بیادول اور تلنگول اور افسرول اور حاجمتندول كا اژ دہام تھا۔ سب سمجھ كماب طوائف الملوكی گئی، ریاست ایک كی سیر ہوئی۔" (34)

اودھ کی باغی فوجی نکڑیوں کے بجائے دتی کارخ کرنے کے کھنو گھیر کے لانا غالبًا حمد اللہ شاہ کا کارنامہ تھا۔ (35) جو اس شہر کے لوگوں اورغم وغصہ ہے اچھی واقفیت رکھتے تھے لیکن اس کے اصلاع کے ہندوؤں کے اپنے دوروں میں مطلق پروانہ کی کہ رام چند جی کی اس گدی (36) کو برہان الملک اور ان کی اولا دینے سواسو برس سے کچھاو پر کیوں کران ہی رام چندرجی کے مانے والوں کی رضاور غبت ہے اپنامطیع اور فر ما نبر داررکھا۔ گلی گلی اور نگری ٹری ڈھنڈور جی کی پکار کہ:

" خلق خدا کی، ملک بادشاہِ دتی کا ، علم میرزابرجیس قدرکا، ان کے دل پر یقینا شاق گزرتی ہوگی کہ جومندانھوں نے اپنے لئے بچھائی تھی اس پر ایک ناز پروردہ نا تجربہ کار، آشوب زمانہ ہے بیگانہ "کنہیا" (37) براجمان ہوا۔"
قیادت کے شرف سے محروم رہنے پر بیمکن تھا کہ احمد اللہ شاہ اسنے مقصد کے حصول کے قیادت کے شرف سے محروم رہنے پر بیمکن تھا کہ احمد اللہ شاہ اسنے مقصد کے حصول کے

فیادت کے سرف سے حروم رہنے پر بیسان کھا کہ احمد القد شاہ اپنے مقصد کے تصول کے لئے شاہان اودھ کے عیب گنوا ناشروع کردیتے لیکن بجائے اس مکروہ فعل کے جس سے پچھ حاصل ہونا محال تھا ڈگی پنے کے ہفتہ عشرے کے اندر ''فتح اسلام'' کے نام سے اپنا ایک پیغام ہندوستانی مونا محال تھا ڈگی پنے کے ہفتہ عشرے کے اندر ''فتح اسلام'' کے نام سے اپنا ایک پیغام ہندوستانی عوام کی اطلاع کے لئے جاری کیا جس میں مشرک انگریزوں کی چالبازیوں اور تباہ و برباد کرنے کی

تاکید کے ساتھ ہندوؤں کو متوجہ کیا گیا تھا کہ مسلمان بادشاہوں کی سر پرتی میں وہ کیسی عزت اور خوشھالی اور زندگی بسر کررہے تھے۔ بیدووراندیشی ہندوستان میں اپنے خلیفۃ اللہ ہونے کے دعوے کے پیش نظر کی گئی تھی اور ان کو شاید امید تھی کہ وہ ایک دن شیر شاہ سوری کی تاریخ دہرانے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔

بیلی گارد کو قلعہ بندا گریزوں سے خالی کروانا ایک مہم تھی جس کا سلسلہ پہلی جولائی سے 22 نومبر 1857ء تک (39) بغیر کسی انجام تک پہنچ چاتا رہا۔25 سمبر 1857ء کو انگریزی فوج کی چھوٹی سی کلڑی محاصرہ توڑ کے اور جزل نیل (40) جیسے خونخوار آزمودہ کا رسپاہیوں کو کھو کے بیلی گارد کے اندر داخل تو ہوگئی لیکن محصور انگریزوں کو نجات دلانا تو در کنار ہندوستانی سپاہیوں کی کمڑت کے پیش نظر سجح سلامت حصار سے باہر نگلنا ان کو بھی دشوار نظر آیا۔ احمد اللہ شاہ اس زور آزمائی کے خاموش تماشائی تھے:

"سید برکات احمد جنزل فوج باغی ..... بیوگل بختا ہوا .... تلگے بم مہاد ہو کہتے ہوئے بیلی گارد پر چلے۔ گرسوار وتو پ خانہ خدا کے فضل سے خاص بازار ہے آگے نہ بڑھا۔ شاہ جی بھی برائے سیر سوار ہو کے آئے کہنے لگے بید دھاوا ناحق ہوتا ہے جب تک میں نہ کہوں گا۔ پیش نہ ہوگا''(41)

یہ فوجی قواعد تقریباً روزانہ ہوتی ۔اور چند آ دمی ادھر اور ادھر کے ضائع کرکے ٹائیں ٹائیں فش بتیجہ لکاتا۔ایک دوسرے موقعہ پر:

"احمد الله شاہ فقیر نے فوج ہے کہلا بھجا کہتم ہمار ہے نوکر ہواور بیگم کے علم ہے اللہ بھا کہتم ہمار ہے نوکر ہواور بیگم کے علم ہے لانے جو الربیگم علم لڑنے کا دیتی ہیں، تنخواہ بھی وہی دیں گی۔ جواب دیا ہم سب بھو کے ہیں۔ جب تک ہمار ہے بیٹ کی خبر نہ لی جائے گی ہم مرنے نہ جائیں گے۔ موفال یا بیگم صاحبہ خود جائیں۔"(42)

دراصل بدلالج فوج کے اپنی جان عزیز رکھنے والے عہد بداروں سے روپے افیٹھنے کے ہتھنڈ سے بتھے۔ جزل ، کپتان اور داروغہ کہلانے والے بیشاہی ملازم (جن میں سے بیشتر انگریزوں کے مخبر تھے) ایبا کارنامہ انجام دینا چاہتے تھے جو تربیت یافتہ فوج کے بس میں نہ تھا۔ (43) ادھرفوج کھنے والوں کی چندروزہ صحبت سے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جب بیلی گاروخالی میں انہ تھا۔ (43) ادھرفوج کھنے والوں کی چندروزہ صحبت سے اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جب بیلی گاروخالی

ہوجائے گاتوان کی ضرورت باتی نہ رہے گی۔ بیخاطر داری چندروزہ ہے، آخیں مرنے مارنے کی اور طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ (44) قیصر التواریخ نے باغی فوج کی تعداد تلنگہ، سوار، توپ خانہ پچاس بڑاراورفوج شاہی مع '' گہار (دیباتی )' ایک لاکھ پچاس بڑار پانچ سوکھی ہے۔ (45) احمد اللہ شاہ کی طرف سے جمعہ کونماز جمعہ کے بعد بیلی گارد پر جہادی حملہ کا اعلان ہوتا (46) اورصورت حال کا جائزہ لینے کے بعد ترک کردیا جاتا:

" 1857 کو جب نوج مع احمد الله شاہ فقیر دھادے کو تیار ہوکر چلی شاہ جی کے آگے نقیب بولتا جاتا تھا ڈ نکا بجتا ہوا۔ جب مور چوں پر پہنچے۔ روئی کے گئے جا بجار کھے ان کی آٹ میں دھاوا کیا ۔۔۔۔۔۔ مرکار میں دفعتا ایک ہرکارہ خبر لایا دھاوا پیش ہوگیا۔سب انگریز مارے گئے ۔۔۔۔۔دوسرا بھا گئے کی خبر لایا ،یہ سنتے ہی تلاطم پڑگیا۔" (47)

ذرای جیت پرخوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے مال غنیمت پرٹوٹ پڑنا اور نقشہ بگڑتا دیکھ کے بھا گئے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں تیزی دکھانا اس فوج کا دستور بن گیا تھا جواحمداللہ شاہ کی مدد کیلئے بھیجی جاتی تھی۔ایک شروع کے معرکے میں:

'' چھدن اور رات تک طرفین سے مینھ گولے اور گولیوں کا برستار ہا۔ جمعہ کے دن وقت عصر احمد اللہ شاہ نے دھاوا کیا۔ بیلی گارد کے زیرد بوار پھا تک پر جا پہنچا ..... محصورین کو یقین اپنی ہلاکت کا ہوگیا ..... گورے ہندوستانی جتنے مور چوں پر تھے کئی دن کے علی الاتصال لڑنے ہے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب کی سکت جاتی دن کے علی الاتصال لڑنے ہے تھک گئے تھے، ہاتھ پاؤں سب کی سکت جاتی رہی تھی ۔ خصوصا میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر جاتی رہی تھی ۔ خصوصا میم کا حال اضطرار وسراسیمگی اس وقت کا بیان سے باہر بی سب موت ہرا یک کی نظر میں پھر گئی۔ شاہ جی پھا تک کی آڑ میں اپنے مجاہدین کو بیارا کئے کہ بس اس حملے میں سب کا کام تمام ہے مگر کسی کی جرات قدم سے قدم برطانے کی نہرہی۔'(48)

اکیلا چنا بھا ڑنہیں پھوڑتا۔ احمداللہ شاہ نے اپنے کفن بر دوش جیا لے کسی اور دن کے لئے ذخیرہ کئے تھے۔ یہیں کٹوادیتے تو اس وفت کون کام آتا۔ شاہی اہل کاروں نے کئی پرانے کماندار موقوف کر کے بیبیوں اپنے متوسل بھرتی کئے تھے۔ (49) یہ اپنی کارگز اری دکھاتے بھی تو کیوں؟ جب ادھررزم گاہ میں بیادے اپنی جان کی بازی لگائے منھ پر گولے کھارہ ہوتے ان کے آتا وی میں ہے" وہاں کوئی نہ جاتا، یہاں مند پر بیٹے، تکیدلگائے پادرہ'(50) ہوتے۔ پدوڑوں کے اس دنگل نے "عیش باغ میں بندروں کی لڑائی دیکھی ہو(51) تو دیکھی ہو، لاش پر لاش گرتے بھی نہ دیکھی ہوگا۔ انگریزوں نے آخیس جس عافیت کی زندگی کا عادی بنادیا تھا، احمد اللہ شاہ جیسے خدائی فوجداروں کی لائی ہوئی آفت مفت کی بلائے تا گہائی تھی جوسانپ کے منھ میں چھچھوندر کی طرح نہ اگلتے بنتی تھی نہ نگلتے ۔ احمد اللہ شاہ ایے تا کارہ لوگوں ہے الجھ کے اپنے کئے کرائے پر پانی پھیرنے کے بجائے ایسی نیک ساعت کا انتظار کرتے رہے جب میدان کا رزار کو گھرگرم ہوااوران کواسے جو ہردکھانے کے مواقع لیے۔

احمداللدشاہ کے لئے وہ نیک ساعت آئی تو سہی لیکن کب؟ جب انگریزی فوجیس گورکھوں '
بھوٹیوں اور سکھوں واپئی کمک میں لئے دتی کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد لکھنو کے افق پر
منڈلانے گئی تھیں ۔ باغی فوج کی ہمت حجمرا ور نومبر 1857ء کے معرکوں کے بعد پہلے ہی پست ہو
چکی تھی۔ مارچ 1858ء کی پورش پر بالکل ہی جواب دے گئی ۔ لڑنے سے زیادہ لڑانا مشکل سمجھا جاتا
ہے اور نظم و صبط فوج کا طرہ امتیاز ہوتا ہے۔ (52) انگریز افسروں سے قطع نظر'' سرتاج افواج''
سید برکات احمد رسالدار کو کھوکر (53) اور لوٹ ماراور مہینوں نہتے عوام کے قبل و غارت گری نے
باغی فوج کو بے نتھا ہیل بناویا تھا جو کسی کے قابو میں نہتھا۔ گوروں کی ہیبت اس پر مستزاد! لڑائی جب
تیصر باغ سے ہوتی ہوئی لکھنو کے گلی کو چوں میں پھیل گئی ، خان علی خان عازی اور فیروز شاہ دتی کے
شنم ادے ، احمداللد شاہ کے ہمراہ الگ الگ مور سے لے ان کے ساتھ تھے:

"شاہ بی گھراکر ہرنا کے سے فوج کولاتے تھے کی کے پاؤں نگھرتے تھے اور گورے کے نام سے بھا گئے تھے حالانکہ سب صاحب ہتھیاراور کار زار مندستان دیکھے ہوئے تھے۔"(54)

27رجب 1274 ہوفت ظہر حضرت کل نے قیصر باغ کو خیر بادکہااور قبل مغرب 29رجب مطابق 16 مارچ 1858 و کھنو کو۔ (55) یہ درمیان کے دن بناہ کی تلاش میں پابیادہ ایک ایک مطابق 16 مارچ 1858 و کھنو کو۔ (55) یہ درمیان کے دن بناہ کی تلاش میں پابیادہ ایک ایک قدیم ممک خوار کے دروازے پردستک دینے اور آزمانے میں گزارے کہ یہ کہیں انگریزوں کو اپنی خیرخواہی جنانے کی غرض سے خبرتو نہ کردیں گے۔ گررات کو شاہ جی کے مکان قدیم میں کو اپنی خیرخواہی جنانے کی غرض سے خبرتو نہ کردیں گے۔ گررات کو شاہ جی کے مکان قدیم میں

ما المراب المرا

ال گھسان کی جنگ میں لا کھٹو تھم وکرنے کے باوجود:

''غرہ شعبان پنجشنبہ کو گورے چوک، فرنگی گل، نخاس، کاظمین، منصور گرتک
پیل گئے ..... ایک مور چہ گھنٹہ بیگ کی گڑھیا پر قائم کیا مقابل درگاہ حضرت
عباس ..... شاہ جی نے ہٹ کر سعادت گنج ال کوشی پر مور چہ قائم کیا۔ دونوں طرف
عبال برس رہی تھیں۔ اس عرصے میں گورے رعایا کے کوشوں سے داخل درگاہ
حضرت عباس ہوئے (دہاں صدہا عورات پر دہ نشین کا مجمع تھا) .....سب بھا ہے،
قریب عصر شاہ جی کو دومر پد زبر دہ تی بغلوں میں ہاتھ دے کر مجبوب تنج تک پیادہ
لے آئے۔ وہاں سے گھوڑے پر چڑھے ..... تا کہ موئی باغ سے لڑتے ہوئے نکلے
پیچھے فوج اگریزی بھی تعاقب میں۔ قریب شام شاہ جی کسمنڈی کے نالے کے اس
پیچھے فوج اگریزی بھی تعاقب میں۔ قریب شام شاہ جی کسمنڈی کے نالے کے اس
ہارے ہوئے۔ فوج اگریزی پھر آئی۔ رعایا غریب جوشہر سے جان بچا کرنگی تھی
ہارے ہوئے۔ فوج اگریزی پھر آئی۔ رعایا غریب جوشہر سے جان بچا کرنگی تھی
ہایں فوج اگریزی اور شاہ جی آگی، بچوم ہوگئے۔' (59)

شاہانِ اودھ صرف نام کے غازی تھے اور بینام نامی بھی انگریز وں کو گوارانہ تھا۔ (60) بیگم حضرت کل کا بیسینہ سپر غازی ان ہی انگریز وں کورتر کی بیرتر کی جواب دیتا اپنی بیگم کے سے عزم کے ساتھ لکھنؤ سے رخصت ہوا کہ یہ فیصلہ کن معرکہ نہ تھا زندہ رہے تو پھر ملیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔

خان بہادرخاں، حافظ رحمت خال کے پوتے ، اور فیروز شاہ ، بہادر شاہ اول کے بر بوتے ،
احمد اللہ شاہ سے پہلے ہی بچھڑ بچے تھے۔ تین تفرقہ ہونے کے باوجودان دھن کے بچے تلوار کے دھنی
سپوتوں کوایک ہی لگن تھی کہ عاصب فرنگیوں کو کیونکر دفع کیا جائے۔ روبیل کھنڈ کواپی جولا نگاہ بنائے
احمد اللہ شاہ نے شاہجہاں پور پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے خلیفتہ اللہ اور بادشاہ ہندوستان ہونے
کے (61) اعلان کے ساتھ اینے نام کا سکہ جاری کیا۔

سکه زو بر مفت کشور خادم محراب شاه حای دین محمر، اخمد الله بادشاه ( 2 6)

اس تن بہ تقدیر ہے تاج بادشاہ نے اپنے پیرمحراب شاہ سے تن بہ مرگ دینے کی بیعت کی سے یا تھی۔ (63) اسے مصالحت کے بہانے گڑھی پوائین کے راجہ جگن ناتھ کی دعوت (64) کہنے یا ایفائے عہد کی گھڑی۔ 15 جون 1858ء شاہ جی نے جب وہاں پہنچنے پر گڑھی کا دروازہ بند پایا تو اپنے جنگی ہاتھی کو بے جگری سے مہمیز دی کہ دروازہ پیل کے اندگھس جائیں۔ راجہ کے بھتیج زیت سکھ (65) نے اندرسے گولی چلائی۔

احمداللہ شاہ اوران کے دست راست شفیع اللہ خال، رکیس نجیب آباد وہیں ہودے کے پاس
ہی ڈھیر ہوگئے۔(66) دینداروں کے دین وایمان کی خاطر اپنی جان ہر دفت ہتھیلی پر لیے سر
گردال مجاہد کا سرشا بجہاں پور کی کوتو الی پر لئکا دیا گیا اور دھڑ نذر آتش کر کے خاک ندی میں بہادی
گئی۔(67) فرزندان تو حید میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بجائے عبرت کے دعا
کے مغفرت کے ساتھ آرز ومند ہوں گے کہ خداالی ہی موت ان کو بھی نھیب کرے ہے۔

تم بی ہے اے مجاہدہ جہان کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے تہاری مشعل وفا فروغ شش جہات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا نئات ہے تہاری ضو سے پُر ضیا جبین کا نئات ہے کوابک بقا ہوتم جہاں اندھیری رات ہے

حواثى ومآخذ

Chopra, Dr.P.N.: Who is Who of Indian Martyers, vol III, (1973) Sen, S.N.: Eighteen, Fifty seven, Pub. Division, N. Delhi, (1995) Taylor, P.J.O.: A Companion to the Indian Mutiry of 1857, (1997)

احسن التواریخ بنتی رام سہائے تمنا بکھنو 1289ھ قیصرالتواریخ ،سید کمال الدین حیدر بکھنو 1896ء مرقع خسر دی بینے محمد عظمت علی ،مرتبہ ڈاکٹر ذکی کا کور دی بکھنو 1986ء نظارہ ،ہفتہ دار بکھنو ملکہ حضرت محل نمبر 1962ء

حوالهجات

1۔ٹیلرص 243،46 243،46 کے ایضاً ص 33 3۔تابی رائے کی کتاب پر تبعرہ کرتے ہوئے ردر انکشو تکھر جی، اخبار ٹیلی گراف کلکتہ

2006ولا ئى 2006ء

4\_شيرص 171 اورص 364

5۔ حضرت کل کی بہومہتاب آرااختر بہوبیگم کا اپنے شوہر برجیس قدر کے لئے امان اور مراعات کی خاطر سپاس نامہ بنام حکومت ہند (1891ء) اگر چہ ماں اور بیٹے دونوں کے نام سرکش باغیوں کی فہرست سے 1863ء میں ہی خارج کئے جا بچکے تھے۔ (دیکھئے ٹیلرص 365)

6\_ٹیرس 40،420 7\_اودھا خبار بکھنو ،29 رنومبر 1859ء 8\_سین ص 357

9\_قيرالتوايخ ص 203 20 مرقع خسروي ص 501

11\_جواب بلوبك مؤلفة اجد على شاه ص 86 12 واجد على شاه كي ادبي اور ثقافتي خدمات ص 51

13 - شيرص 215 215 215 215

15\_شيرص 120 ،احسن التواريخ ص 70 ما يصر التواريخ ص 203

19۔ ایضاً ص494/ایس این بین ص492 کے مطابق بیاددھ کے تعلقہ داروں کی فوج کے سربراہ تھے۔ چہد سے چوکھی کوٹھی پریلغار کے موقع کی اپنی تندہی اور مستقل مزاجی سے نمایاں مقام

20-مرقع خسروی ص 495 22-مرقع خسروی ص 495 22-مرقع خسروی ص 495 25- قیصرالتوان می ص 113 24- قیصرالتوان می ص 113 25- قیصرالتوان می ص 308-309 26- قیصرالتواری ص 308-309

28- تيسرالتواريخ ص220-92 218-اييناً 300،224 استن التواريخ ص76 30- مرقع خسروي ص503

31-قیصر التوائع ص 224-شاہ جی کوقا ہو جی رکھنے کا بیدا یک ہی مظاہرہ نہ تھا۔ بہمی ان کو یا ان کا سر لانے کوفوج بھیجی جاتی اور پانچ گھنٹے کی طرفین سے گولہ باری اور گیارہ دن تک محاصرہ کرکے ان کا دانہ پانی بند کرنے پر بھی نتیجہ بچھ نہ نکلتا۔ بھی شاہ جی کو جوش آتا، برجیس قدر سے اطاعت اور بیگم سے بیعت کے طلبگار ہوتے۔ (ص 275)۔ '' الغرض ای صورت سے ہرروز گویا گھر میں لڑائی ہواکرتی ''(ص 276)) اس روزروز کی جھک جھک سے تنگ آکر شاہ جی کا ارادہ تھا

كفيض آبادوايس عليجائيس-(301)

32-قيصرالتوائخ ص225- باغي فوج نے يہلے تواس راجه كا كھر لوٹا پھراى كواپنانمائندہ بنايا كه شابى خاندان سے مندنشينى كے لئے كسى معقول فردكا انتخاب كرے عهد برجيسى ميں دريا آباد اوراعظم گڑھ کی علاقہ داری تکسال، قید یوں کی تمہداری اور فوج کی سربراہی سب ای راجہ کے نام تھی - مارچ1858ء میں امان اور انصاف کے عام اعلان کے بعدراجہ صاحب اپنے موروثی علاقے پر قابض اور متمكن تھے كەلكھنۇ يولىس چيف كے ايك كارندے ديبى پرشاد كى مخبرى يرجوأن سے ذاتى عداوت رکھتا تھا کیتان پٹیرک آرکے بہیانقل کےسلسلے میں ماخوذ ہوئے قصور صرف اتنا تھا کہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود انھوں نے احمد الله شاہ اور ان کے تلنگوں کو کپتان آرکوب کا بسکا گر گولیاں مارنے سے ندروکا۔ پہلی اکتوبر 1859ء کوراجہ صاحب کے صدر مقام تارے والی کوشی کے سامنے ای مقام پر جہال کپتان آر کافل ہوا، ان کو بھانی دی گئے۔ بھانی کا پھنداراجہ صاحب نے خوداینے گلے میں ڈالا اور بجائے ہندوانے کریا کرم کے لاش کپتان آرکی یاد گاری لاٹ کے ياس منى مين توب دى گئى \_ ( ٹيلرص ١٦٤، قيصر التواريخ ص 361، 283 \_ 366)

34\_الصناص 504

33 - مرقع خسروي ص 503

35\_قيم التواريخ ص 211

36\_مشہور فرانسیی مُستَثر ق گارسال دتای نے این 1856ء کے سالانہ خطبے میں واجد علی شاہ کی معزولی کوای عنوان سے پیش کیا ہے۔

38\_ثيرص 134

37\_قيم التواريخ ص230

40\_اسلا كم كلجر (انكريزى رساله حيدرآباد) جنورى 2001 وس 82

39\_قيرالتواريخ 291 41-قيصرالتواريخ ص225

42\_الفِياص260

43-الفناص 259،259

44\_الضأص 245

244 الفيأص 244

46\_الصنأص 244

47\_الينأص233\_232

48\_الفناص230

49\_الفأو22

50 \_ الصّاص 255

52 \_ الصناص 262

51\_الضأص 224

53- مرقع خسروي ص 518-517: 12 رزيقعده 1273 ه کو برجيس قدر کې مندنشني ميس پیش پیش مہینہ بھی تمام نہ ہواتھا کہ بیلی گار دیر دھاوے کی غرض سے گھات کی تلاش میں جھلملی سے جائے وقوع کا معائد کرد ہے تھے کہ کسی قدر انداز نے آئے ہی کو گولی کا نشانہ بنایا۔12 روی الحجدان ک سوئم کی مجلس میں دوسرے تما کدین شہر کے ساتھ منور الدولہ، سابق نائب سلطنت، بھی تھے اور وہیں سے جناب عالیہ کے حضور میں لے جائے گئے۔ قیصرالتواریخ ص 243)۔

336-332 قيم التواريخ ص 336 336 332 55 الينا ص 336 332 336 336 قيم التواريخ ص 336 336 336

56۔ابینا ص334: گول دروازہ بکھنو ،کھن کھن جی کی کھی کے پہلوی تنگ گلی کی راہے آگے بر صیاقوایک کشاده مکان کادروازه آتا ہے جس میں صحن اور دالان بھی ہے۔1957ء میں ہندی کے مشہور اویب اوركتاب"غدركے بھول"كے مؤلف امرت لال تأكراس ميں مقيم تصاوروى بان كه حضرت محل نے قيصر باغ كى سكونت رك كركايك مات اى گھريس بسركي تھى۔قياس ہے كدي "شاہ بى كامكان قديم" راہوگا۔

58\_قيرالتوريخ ص 343

57\_م تع خسر وي ص 499

60\_اللمخن كے تاجدارس 18

59 \_ اليناص 344 \_ 345

62\_قيصرالتواريخ ، ص467

61\_ثير من 215

63 - نظاره ، لكهنؤ ، ملكه حضرت محل نمبرص 28 ما الصناص 25

65\_ٹیلرص 271: اگر قیصر التواریخ ص 347 کے بیان کوشلیم کرلیا جائے کہ کولی کسی جمار نے ماری تھی جب بھی شاہ جی کے درجہ شہادت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ۔ ہنومان گڑھی کے واقعے میں مولوی سید امیر علی کی دعائقی کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہ مارے جائیں۔(قیصر التواریخ ص128) احمد الله شاه كووي درجه شهادت بغير مائكے عطا ہوا۔

66\_ثيرص 271

67 - چوپڑاص 4، چوپڑااورسین نے اس واقعے کہ تاریخ 5 رجون 1858 مکھی ہے۔اور ٹیلر نے15 رجون جوزیادہ قابل اعتبار ہے۔

## مردمجابدشنخ بهكاري

بات ان دنوں کی ہے جب زمینداروں کے ظلم وستم کے تحت آ دی بای عوام بردی بے عارگی اور کس میری کی زندگی چھوٹا نا گپور میں گذاررے تھے ایسے میں بیرونی طاقتوں نے حالات کواورزیادہ وحشتناک بنادیا تبدیلی ند جب کے نام پرعیسائی اور غیرعیسائی عوام کی تفریق تائم ہوگئی جرمن مشیزیز اور کتھیولک چرچ کے آپسی جھکڑوں نے بھی نہ ہی عصبیت کوفروغ دیا دوسرى طرف ايسك ائديا كمينى كظلم وستم في عوام كصركا بياندلبريز كرديا تفالبذا انبول في ظلم وستم کے خلاف چھوٹی موٹی لڑائیاں1857ء کے پہلے ہی شروع کردی تھیں لیکن ایک ذمہ دار، دوراندلیش اور سمجھ دار قیادت کی کمی نے یہاں رونما ہونے والے سیاس اتھل پھل کومنظم انقلاب کی شکل اختیار کرنے ہے رو کے رکھا حجٹ بٹ واقعات بلاشبہ ہوتے رہے اورسینوں میں خاموش آگ دہکتی رہی۔اس عہد کالوک ادب پڑھئے تو آپ کواحتیاج کی زبر دست لئے سنائی دے گی مثلاً بیرونی افراد کے متعلق آ دی بای عورتوں کا پیے کہنا کہ وہ ہمارے کا لیے اور خوبصورت بانول میں جوؤل کی حیثیت رکھتے ہیں یا ہو،اور ستھانی زبان میں اس طرح کے گیت ملتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں روٹی کے ایک عکرے پر ہی گذار اکر ناپڑے تو بھی ہم اے بانٹ کرکھائیں سے خواہ اس کے لئے جمیں روٹی کے نکڑوں کواٹی کے پتول پر ہی رکھ كركيوں نہ كھانا يڑے۔ بياس سياس شعور كى علامت تقى جوشنخ بھكارى (1) كے ذريعے مختلف قبیلوں میں پنپ رہاتھا۔انگریزاس خاموش غم وغصے کی لبر کومحسوس کررہے تھے اس لئے انہوں نے Captain E. T. Daltton کو جو شال مشرقی سر حدی علاقے میں ضلع اضر تھے

چھوٹا نا گپور میں کشنراور خصوصی سای ایجنٹ بنا کر بھیجا اس تقرری کے بیچھے لارڈ ڈلہوزی کا ہاتھ تھا۔وہ ڈالٹن کی صلاحیتوں ہے اچھی طرح واقف تو تھا بی اس کی پچھلی تمام کارروائیوں سے آگاہ بھی تھااس لئے اے یقین ہوگیا کہ ڈالٹن چھوٹا تا گپور میں پلنے والی تمام انگریز وشمن طاقت کو پکل دے گا۔اور پوراعلاقہ برٹش سرکار کے قبضے میں آ جائے گا۔ تکرلارڈ ڈلہوزی نے ہندوستانی انقلاب كالمجيح اندازه نبيس كيا تفاراے اس كى خرنبيس تقى كە پورے ملك بيس أعمريزوں كے خلاف ا یک ماحول بن چکا ہے اور چھوٹا نا گپور بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ ڈالٹن نے اس علاقے کا عارج7 مارچ781ء کوw.H.Oakes سے لیاجو پورلیا میں جوڈیشنل کمیشنر تھے مگراس کے عاربی ماہ بعد 10 مئی کومیرٹھ کے فوجیوں نے بغاوت کا بگل بجادیا اور 11 مئی کود بلی انقلابیوں کے ہاتھوں میں پھرے آگئی جہاں ایک بار بہادر شاہ ظفر کواز سرنو باد شاہ بنایا گیاان خوشگوار واقعات نے جھوٹا نا گپور کے انقلابیوں کو بیجا کیااور شیخ بھکاری کی قیادت میں اس پہاڑی علاقے میں آزادی کا بگل بجايا - اس لژائي ميس وشوناتھ سبديو، امراؤ ستھے، نا درعلی خال، قربان علی خال، راجہ دهيراج ستھے وغيره وغيره كاايك گروپ پيش پيش رېا۔وشوناتھ سبديو كى عمراس وقت 43 سال كى تقى 1857 ء كى لڑائی ہے ایک سال پہلے انہوں نے عیسائی مشنریز کے سیاہ کارناموں کی ایک رپورٹ گورنر جزل کو بھیجی تھی دراصل یہ جرمن مشنریز آ دی بای عوام کو ایک جانب عیسائی بنارہے تھے اور دوسری طرف آزادی کی اس پوری تحریک ہے کول عوام کوالگ رکھنے کی کوششیں کررے تھے جوانہوں نے بہت پہلے سے شروع کررکھی تھیں انہیں دنوں جرمن مشنریز کا ایک دستدرا فجی آیا اور اس نے کوسنر چرچ کی بنیادر کھی جوابھی تک موجود ہے اور اس شہر کا ایک بڑا چرچ ہے مگر جرمن پادر یوں کی ہے حكمت عملي كام نه آئى اور جب دانا پور ميں بغاوت كا پېلانعره پيرعلى كى قيادت ميں بلند ہواتواس كى تکونج چھوٹا نا گپور کی وادیوں میں بھی سائی دی جہاں پہلے سے ہی اس علاقے کے سرفروشوں نے شيخ به کاری کواپنا قائد تسلیم کرلیا تھا۔ جب آگ کی طرح دانا پور کی بغاوت کی خبر پھیلی تو ہزاری باغ ے را کی تک کا علاقہ اس کی لپیٹ میں آگیا۔ انگریزوں نے بدحواس ہوکر ہزاری باغ یں سركاري د فاتر ، جائدا داورخز انول كي حفاظت كا انتظام كرنا شروع كيا \_مكراس وقت تك شيخ به كاري كى رہنمائى ميں آزادى كے متوالے دورتك جانچے تھے۔انگريزوں كواس كى فكر ہوئى كەكبىل ايسانه ہو کہ گرینڈٹریک روڈ پر پینے کے جوانوں کا قبضہ ہوجائے اس لئے انقلابیوں کی سرکونی کی خاطر

ڈالٹن کوخصوصی مراسلے بھیجے گئے تا کہ انگریز فوج شخ بھکاری کا ڈٹ کرمقابلہ کر سکے انگریزوں کی عالت اس وقت تک خراب ہو چکی تھی ان کے افسروں کا دستہ راتوں رات ڈورنڈ ااور ہزاری باغ ے بھا گناہوا بگوڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔انقلابیوں نے ان کے بنگلوں کو برباد کر دیا ہزاری باغ جیل سے قید بول کونجات دلا دی خزانوں کولوٹ کرفو جیوں میں تقتیم کر دیا۔ غرض بوری کوشش کے باوجودانگریز ہزاری باغ میں بغاوت کی کامیانی کوندروک سکے ہزاری باغ ہے کچھ ہی فاصلے پررام گڑھ تھااور رامگڑھ میں ہندوستانی فوجیوں کا جم گھٹ تھاوہ سب انگریزوں کے وفادار تھے اور یہ سب سکھ فوجی افسروں کی ماتحتی میں تھے۔ شخ بھکاری نے ان فوجیوں کے اعلیٰ سکھ افسروں سے بات چیت کی اور انہیں انگریزی حکومت کی وفا داری سے بازر کھا شخ بھکاری کی سیاسی بصیرت نے سکھ قوم کوآزادی کی لڑائی میں ایک بار پھر سے شریک کیا۔اور آزاد چھوٹا نا گپور میں ان کے لئے باعزت جگہ مخصوص کرنے کے لئے ان سے وعدہ کیا انگریزوں نے اس پھیلتی ہوئی جنگ کے پیش نظر ڈورنڈا کی ہندوستانی فوج سے ہتھیار چھین لینے کا منصوبہ بنایا اس وقت نادر علی خال، شخ امانت، ما دهوستگھاور فیروز خال اس بٹالین میں موجود تھے انگریز وں کوان کی و فا داری پر بڑا بھروسہ تھالیکن بیکسی کومعلوم نہ تھا کہ بیہ تمام لوگ شخ بھکاری کے ہم راز تھے اور اس وقت کے منتظر تھے شخ بھکاری نے وشوناتھ سبدیوے مشتر کہ کمان کے ساتھ اعلان جنگ کیا چنانچہ رانجی اور مانجھی ، ہزاری باغ ، رام گڑھ ، اور چوٹو یالو کا علاقہ شیخ بھکاری نے ابتدائی مرحلوں میں ہی آزاد کرالیا۔ اوران آزادعلاقوں میں زینی اصلاحات نافذ کردیں جن کی زمینیں چھین لی گئی تھیں انہیں واپس مل محكي \_ان اصلاحات كي خبر جب جود يشنل كمشنر w.H.Oakes اوركيبين ابراهيم كوملي تو انهيس بهت تشویش ہوئی انہوں نے گرینڈٹرنک روڈ کی حفاظت اور چوٹویالی کی گھائی صاف کرنے کے لئے سخت ترین ہدایتیں جاری کیں اورنی کمک بھیجیں اس وقت شیخ بھکاری نے اینے فوجی وستے کو ڈورنڈا کی طرف بڑھنے کا حکم جاری کر دیا تھا چوٹو یالو میں انگریز شیخ بھکاری ہے شکست کھا کر ا پنا Cannon چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اسے پھر سے حاصل کرنا ان کے لئے ضروری تھا مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ شیر کے منے میں جائیں ۔ شیخ کے جوانوں کی ایک جماعت دو sixponder cannon اور بارود کے ساتھ ڈورنڈ ای طرف کوچ کرگئی شیخ کی جماعت میں مادھوسکھ ایک زبردست فوجی اور سمجھ دارآ دمی تھا۔ جب شخ کے جوان ڈورنڈ اکی طرف بڑھ گئے تو چوٹو یالومیں جگت یال سنگھ

کوراستے میں رخنہ بیدا کرتے ہوئے پایا۔ بدوہی جگت پال سکھ پر گنایت ہے جووشونا تھ سہد بواور شیخ بھکاری کاراز دال اور ساتھی تھااور جس نے انتہائی نازک موڑ پر نہ صرف ان دونوں کو دھو کہ دیا بلکہ شخ بھکاری اور امراؤ سنگھ کی پھانسی کا سبب بھی بنا۔اس نے پھور بدگھاٹ کو کٹوا دیا تا کہ ہزاری باغ ہے باغیوں کا دوسرا دستہ رائجی کی طرف نہ آئے مجبوراً جوانوں نے اپناراستہ بدل دیا اور فاصلے ۔ ہے ہی ڈورنڈ اکے انقلابیوں سے رابطہ قائم کیا اور رائجی ہے 20 کلومیٹر کی ووری پر بردموعلاقے میں قیام کیا ہزاری باغ کے فوجیوں کی کمان اس وقت سندرسا ہنی کے ہاتھوں میں تھی جواپنا کوئی برانا حساب انگریزوں سے چکانا حابتا تھا ڈالٹن جو اس علاقے کا کمشنرتھا اس قتم کے واقعات ہے پریشان تھا وہ انگریزی فوجوں کی مدد حاصل کرنے میں مصروف رہا۔ شیخ بھکاری کے وفا دار دوست مادھوسنگھاور نا درعلی خال ڈورنڈ ابٹالین کے انقلابیوں کی قیادت کررہے تھے۔مادھوسنگھ کورانجی پہنچنے کی جلدی تھی مگرشنخ بھکاری اور امراؤ سنگھ نے انقلابیوں کو یقین دلایا کہ چوٹو یالو کا پہاڑی راستہ انگریزوں کے لئے بند ہوجائے گا۔اس وقت رانجی میں تین بڑے زمیندارانگریزوں کے وفا دار تھے بل بھدر سنگھ، پتامبر سابی ،اور جگت پال سنگھ۔اس در میان شنخ بھکاری نے اپنے وفا دار سیا ہیوں اور انسروں کو بھی سمجھا کراینے حلقہ اثر میں کرلیا یہی نہیں جئے منگل یا نڈے کو بھی انگریزوں کی مدد ہے بازر کھا۔ان فوجیوں کابراہ راست مقامی آبادی سے خصوصی رشتہ شیخ کی وجہ سے قائم ہو گیا۔اس تعلق كے سبب مختلف قتم كى اطلاعات انہيں ملتى رہيں تشويش ناك حالات كود يكھتے ہوئے انگريز افسروں نے ڈورنڈا سے فرار حاصل کرنا جا ہا ور 2 اگست نصف شب میں نہایت خاموثی کے ساتھ بیعلاقہ چھوڑ دیا۔ ان میں ڈالٹن جیسا مدبر،اور دانش مند کمشنر بھی شامل تھا۔ اس نے جرمن جرچ کے پا در ایول اور افسرول کو بھی شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا شیخ بھکاری بیک وقت فوجی نقل وحرکت کی رہبری کررہے تھے اور حضرت محل اور بہادر شاہ ظفر ہے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ رانی کی جھانی کا پیغام بھی ان کے نام آیا تھا اس طرح بیک وفت اس آومی کی آ تکھیں ہندوستان کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں مثل پارہ، شنخ بھکاری متحرک تھے جب انہوں نے حالات کا جائزہ لے لیا تو مادھوسنگھ اور نا درعلی خال ساتھ 2 اگست کو جار بجے رائجی پہنچ جس وفت وہ را کچی کی سرحد میں داخل ہوئے توعوام کاعظیم الشان جلوس ان کے استقبال کے لئے بردھا اور W.H.Oakes جوڈیشنل کمشنر جو ہندوستانیوں کا بدترین دشمن تھا انقلابیوں کے قم و غصے کی ز دمیں آ کھر کیا۔اس کا بنگلہ جلا دیا گیا ،سامان لوٹ لے گئے اور اس کے ساتھی Davis and Monclif کی ر ہائش گاہ بھی نذر آتش کردی گئی را نجی جیل کی باری اس کے بعد آئی جہاں تمام قید یوں کور ہائی دی گئی تھی۔جیل کی سلاخیں توڑ دی گئیں اس کے بعد انقلابیوں کا کارواں ڈورنڈ اکنٹونمنٹ کی طرف بر حاراہ میں جرمن جرج کے وہ یادری بھی زد میں آئے جو انقلاب دشمن تصاور جن کے مذہبی تعصب کی وجہ سے آدی بای عوام ظلم کا شکار ہوئے تھے انہوں نے گوسز چرج کے او پر توب سے كولے چھوڑے اس وقت ہے منگل یا نڈے بھی اس كنٹونمنٹ میں تھا اس نے انقلابیوں كے طرز عمل کود کھتے ہوئے کی ترغیب دی مگر انقلابیوں نے ہر موندی کو یار کرتے ہوئے اے اپنے قضے میں کرلیا بے کھے انگریز افسرول نے بھاگ کردامودرندی کے کنارے پناہ لی اور پھر ہزاری باغ كى طرف كوچ كرنا جا با كر بزارى باغ يهلي بي شخ بهكارى كے قبضے مين آكيا تھا جہال جوانوں نے انگریزوں کے بنگلوں کوجلادیا اورخز انوں کوعوام میں تقسیم کردیا تھا یہاں بھی رانجی کی طرح جیل کے قیدیوں کو آزاد کردیا گیا۔ ہزاری باغ، رائجی اور ڈورنڈاکی کامیابی کے بعدی بھاری ان علاقوں کو متحکم کرنے کی خاطر تر قیاتی منصوبہ بنانے میں لگ سے لیکن چھوٹانا گپور سے کلکتے کی سرحدیں ملتیں تھیں جہاں انگریز کافی طاقتور تھے اور وہی ملک کا مرکزی مقام بھی بنا ہوا تھا اس لئے انگریزوں نے نہایت ہی تقلندی کے ساتھ ہندوستانیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کو تیز کر دیا چھوٹا تا گپور کے ہاتھ سے نکل جائے کا مطلب بیتھا کہ انگریزوں کو ہندوستان خالی کر دینا پڑتا۔وہ ایی جیتی ہوئی بازی کو ہارنے کے لئے مجھی تیار نہ تھے چٹانچہ راجاؤں نوابوں ،امیروں، زمینداروں اور دیگر غدار ہندوستانیوں کے ذریعے چھوٹا تا گپورکو پھرے غلام بنانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ اس سلسلے میں پھوریہ کے برگنایت جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ان کے بہت کام آیا ۔ پھور بیہ وشو ناتھ سبد بواور شیخ بھکاری برابر آیا کرتے تھے انہیں اس کاعلم نہیں تھا کہ پر گنایت انكريزول سے ملاہوا ہے چنانچہ ساري فوجي حكمت عملي اور انقلاب كي توسيع كا يور انقشہ برگنايت نے انگریز کمشنراور حاکم اعلیٰ کو بھیجنا شروع کر دیا اس کا ایک بڑا سبب بیتھا کہ شنخ بھکاری اور وشوناتھ سبدیو کے تعاون کے ذریعے صرف ساس انقلاب کے آنے کی امیز ہیں تھی بلکہ یوری معیشت اور جا گیرداراندنظام کوخطرہ لاحق ہوگیا تھاجب آنگریزوں سے چھینی ہوئی زمینیں کسانوں میں تقسیم کر دی گئیں اور ان پر کئے گئے مظالم کا تدارک شروع ہو گیا تو پھور یہ کے پر گنایت کواپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ 84 گاؤں کا ایک بڑا زمیندارتھا اس کی رعایا اس کے ظلم وستم سے پریشان کھی لہذا اس نے انگریز دوستوں کوشنخ بھکاری کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا اور ان دونوں کے خلاف ایک سازش رجی۔

جس دم ڈورنڈ ااور رائجی پر انقلابیوں کے فتح کی خبریں لوگوں کوملیں تو جائے باسہ اور سنبل بوراور جھوٹا تا گپور کے تمام علاقوں میں شادیانے نج اٹھے 1857 کی 2 اگست کی تاریخ را نجی اور ڈورنڈاکے لئے ایک تاریخی دن بن گیااس فٹے اور کامیابی کاسبرہ شخ بھکاری وشوناتھ سبدیو، نادر علی خاں، مادھو عکھ اور جے منگل یا نڈے کے سر ہے۔ شیخ بھکاری کی مد برانہ شخصیت کا کمال بیتھا کہ انہوں نے اس علاقے کے عوام کورنگ وسل اور ندہبی عصبیت سے آزاد کر کے ایک تو می پرچم تلے متحد کیا شخ بھکاری نے فوجی اور غیرفوجی شہریوں کے تعاون سے ایک مخلوط نظم ونسق کا بندوبست کیا اوراب اس عارضي نظم كوايك متحكم شكل دين باقى تقى - شيخ بهكارى كواس كاعلم تفاكه ندار انى بحوكول پیدائری جاعتی ہے اور نہ جھوٹے وعدول پر کوئی فوج دیر تک بھروسہ کرعتی ہے اس لئے انہول نے تمام جھوٹا تا گپور میں ایک مشتر کہ محاذ بنا کرعوام کی فلاح کا کام بھی شروع کر دیا عوانی فلائ و بہبود کے مختلف اقد امات نے یہاں کے زمینداروں میں غلط فہمیاں بیدا کردیں انہوں نے سمجھ لیا کہ شخ بھکاری اور وشوناتھ سبدیو کی مشتر کہ سیاسی حکمت عملی ہے راجہ رجواڑوں اور بااثر خاندانوں اور افراد کی بالا دسی ختم ہو جائے گی، زمینداری بٹ جائے گی فریب اورمفلوک الحال عوام کے ہاتھوں میں حکومت جلی جائے گی اور صدیوں کا آمرانہ نظام مٹ جائے گا چونکہ شخ بھکاری کے سارے بروگرام خفیہ نوعیت کے ہوا کرتے تھے اور وہ زمانہ میڈیا کے توسیع کانہیں تھا اس لئے لوگول کوانقلاب کے بامقصد ہونے کے طریقوں سے واقفیت نہیں کرائی جاسکی اور شیخ بھکاری کے دشمنوں کی تعداد بردھنے لگی۔سیای شعور کی کمی اور انگریزوں اور اعلیٰ طبقے کی ملی بھگت نے ان انقلالی اقدام کودھکالگایا جوشنخ بھکاری نے اپن فہم وفراست سے اٹھائے تھے اور سیا گرکامیابی سے چلتے رہے تو ہندوستان کی تاریخ ہی بدل جاتی۔ چنانچدرامگو ھےراجہ محصو تکھنے اس آنے والے خطرے کواچھی طرح سمجھ لیا اوروہ انگریزوں کے یکے وفا دار ہو گئے۔انقلابیوں کی بغاوت کونا کام بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا انہوں نے انقلاب کو کیلنے اور شیخ بھکاری کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جانے کے لئے اپنے بھائی رام ناتھ سنگھ کومقرر کیا جس نے میجر Sumpson اور اعلیٰ

حکومت سے رابطہ قائم کر کے چھوٹا نا گپور کی اس بغاوت کو کچلنے کا بیڑا اٹھایا چنانچہ ڈالٹن،
Sumpson اور اوک نے مل جل کرساز شوں کا ایک جال بنا اور چھوٹا نا گپور میں لڑی جانے والی پہلی آزادی کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک بڑا پروگرام بنایا۔

رام گڑھ میں اس وقت جو بٹالین موجود تھی وہ شخ بھکاری کی قیادت میں بغاوت کاعلم اٹھا چکی تھی اس لئے راجہ رام گڑھ کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا یہ غیر معمولی کام تھا اسے شخ به كارى كى سياى بصيرت اور راجه وشوناته سهد يوكى رفاقت كانتيجه جهنا جابئي جب بيسب كام يشخ كررے تھے تواس علاقے كے بعض راجه اور زمينداروں نے غدارى كا ايك ايما جال بجھايا كه آزاد کئے گئے علاقے پھر سے ایک بارانگریز ایجنٹ کی ماتحتی میں آجا کیں اس اچا تک خطرے کے بین نظر شخ بھکاری نے رامگو ہے چوٹو یالو اور وہاں سے پھوریہ تک کے تمام راستے کا ث ڈالے درختوں سے کٹی ہوئی سرکیس جھپ گئیں آ دمیوں کا آنا جانا غیرممکن ہو گیا۔ یہی وہ واحد طریقه تھاجس سے انقلاب دشمن افواج کورانجی ڈورنڈ ااور پھوریہ کی طرف جانے سے روکا جاسکتا تھا۔ شخ بھکاری کے ان کاموں نے نہ صرف انگریزوں کے لئے دشواریاں کھڑی کردیں بلکہ مقامی غداروں کو بھی جیرت میں ڈال دیااب انگریزوں اورغداروں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ممل میں آیااس سازش کاسب سے بڑاسر غنہ پھور سے کا پر گنایت تھا جس کا گھر ایک طرح سے بھکاری اور وشوناته سبديو كي خفيه آماج گاه بن چكاتھاان دونوں انقلابيوں كواس كي مطلق خبرنة تھي كه پھوريد كاير گنایت آستین کا سانپ ہے۔اس عدم واقفیت لاعلمی اور دشمن پراعتماد کی وجہ ہے انگریزوں نے مختلف راستوں سے ہزاری باغ پر جملہ کر کے اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ گورز جز ل جغرافیائی اہمیت سے واقف تھا وہ سمجھتا تھا کہ چھوٹا نا گپور اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بنگال سے ہندوستان کی ساری راہیں مسدود ہو جائیں گا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا سارا اقتدار جاتا رہے گا۔ انگریزوں کی کوششوں کود مکھتے ہوئے وشوناتھ سہد بواور شیخ بھکاری نے 6 ستمبرکو ہزاری باغ پرایک شدید حملہ کرنے کی اسکیم بنائی تا کہ گرینڈٹرینک روڈ سے ہندوستان کے تمام علاقوں کو جانے والےرائے کاٹ دئے جائیں۔ شخ بھاری ایک آزاد چھوٹا نا گپور کا خواب بھی دیکھرے تھے انہوں نے آمدورفت کے سارے وسائل انگریزوں کی دست رس سے دور کرنے کے منصوبے بنائے۔ انہیں اس کا یقین تھا کہ انگریز باہر سے کمک منگوالیس کے اور مقبوضہ علاقوں کو پھر حاصل

کرنے کی مہم تیز کردیں گے چنانچہ انہوں نے امراؤ سکھے کی مدد سے ان راستوں کو گھیر ناشروع کیا دوسری طرف بنگال کے گورز کواس بات کی فکرتھی کہ کسی طرح ڈورنڈ اکوایے قبضے میں کرلیا جائے لہذا انگریزوں نے سکھوں کے بھیش سکھ کو جورام گڑھ میں حولدار کے عہدے پر تھا قید کرلیا اور برى جنگ كى تيارى مين مصروف ہوگيا۔ مگراس وقت رائجى ، رام گڑھاور چوٹو يالوميس، شيخ بھكارى، تا در علی ، خال امراؤ سنگھ، وشوناتھ سہد بوسب کی نگاہیں ڈورنڈ اکے جوانوں پرنگی تھیں کیونکہ ڈورنڈ ا ال وفت ان لوگول كا ايك مضبوط مركز بن چكا تھا يتنخ بھكارى اس كوشش ميں تھے كه ہندوستان كير پیانے پرانقلابیوں کا ایک مشتر کہ محاذ بنایا جاسکے اور جتنی جلد ممکن ہو ہندوستان سے بیرونی افواج کا خاتمہ کردیا جائے۔ شخ بھکاری جاہتے تھے کہ چھوٹا نا گیور کے آزاد علاقوں کوایے ساتھیوں کے حوالے کرے مرکز کی طرف رخ کریں کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ جب تک پورے ہندوستان پر ہندوستانیوں کا قبضہ ہیں ہوتا انگریز کسی وقت بھی مقبوضہ علاقوں پر قابض ہوسکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے پریڈگراؤنڈ میں وشوناتھ سہدیو کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے کی غرض سے جوانوں اور مشیر کاروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔اس موقع برراجہ کنور سنگھ کو بھی مدعو کیا گیا تھالیکن وہ نہیں آ سکے ۔ یہیں پر مقامی راجاؤں اور راجہ کنور سکھے کامز دافر اد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور وشو ناتھ سہد ہو کو اس تاریخی اجلاس سے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ شخ بھکاری حادثے کی نزاکت ہے داقف تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ دشمن سازشوں کا ایک جال بچھانے میں کامیاب ہوگیا ہے اور شاید تمام مقبوضہ علاقہ پھرے حاصل کر لے۔ چنانچے مرکز کی طرف آگے برصنے کا حوصلہ بست ہونے لگا ﷺ بھکاری نے آیے ہی دوستوں کی گرائی ہوئی دیوار کو پھر سے کھڑی کرنے کی کوشش میں وقت صرف کرنا شروع کیا ٹھیک ای وقت اٹھیں پھوریہ کے پر گنایت کی سازشوں کانفصیلی علم ہوا۔ یہ ایک زبردست حادثہ تھا جس کی تاب لا نا دونوں انقلابیوں کے لئے مشکل تھا چنانچہ امراؤ سنگھ کے مشورے پرشنخ بھکاری نے ایک بار پھرے گور بلاطریقنہ جنگ کو اختیار کرنا ضروری سمجھا مگر شاید وقت ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا غداروں کی بن آئی تھی، ملک کے دوسرے حصے ہے بھی انقلابیوں کے پسیا ہونے کی خبریں ملنے لگی تھیں۔مہارانی جھانی ر حضرت محل کے زوال کی افواہیں بھی گرم تھیں۔انگریزوں نے ہندوستانیوں کی مدوسے بیسب کچھاتنی عجلت اور ہوشیاری ہے کیا کہ شخ بھکاری اور ان کے دوستوں کوسنجلنے کی مہلت نہیں ملی

پنانچہ ایک زبردست الا انی علاقول کی سر کول پر ہوئی انگریز افواج نے رانچی کی سر کول کوخون کی میں جدیل کردیا۔ شاید ہی کوئی گھر بچا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی فرداس تاریخی لا انی بیس کا منہ آیا۔ بندوق اور توپ کے گولول سے انسانی جسم دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا بیں بھر گئے تھے جا کدادیں لوٹ لی کئیں، عورتوں کی عصمت ریزی ہوئی اور بچوں کوسٹیوں کی نوک پر رکھا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خال نے شاید بغداد اور تا در شاہ نے دبلی بیس بھی اتی بڑی خون ریزی مہیں کہ بہت کہ کہنا ہے کہ چنگیز خال نے شاید بغداد اور تا در شاہ نے دبلی بیس بھی اتی بڑی خون ریزی مہیں گئی جتنی انگریزوں نے رانچی اور ڈور نڈا کے علاقے بیس کی۔ ہم طرف ایک ہاہا کار بچ گیا تھا گئین خون کی اس مقالی نظم کا سیال بھا کہ بڑھتا ہی جارہا تھا رانچی سے ڈور نڈا کی لیٹوں بیس مقالوک کہا نیوں بیس محلے کے محلے نظر را آٹش کردیے گئے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر آگی کی لیٹوں بیس مقالوک کہا نیوں بیس اس معرکہ کی تقصیل بیس بیروایت بھی ملتی ہے کہ دس دنوں تک رانچی شہرکا لے دھوؤں سے اس طرح بھر گیا تھا گویا یہ پوراعلاقہ کو کئے کی کھان ہواور وہاں آگ لگ گئی ہورانچی کی گلیاں بقول اس طرح بھر گیا تھا گویا یہ پوراعلاقہ کو بھوئی تھی کوئی مخلوق ٹابت نہیں تھی مندروں اور مجدوں کے درواز ہو ڈوالے گئے تھے دور دورت کوئی آئی ورانچی کھی مندروں اور مجدوں کے درواز ہے قر ڈالے گئے تھے دور دورت کوئی آئی ورانچی کھی مندروں اور مجدوں کے درواز ہو ڈوالے گئے تھے دور دورت کوئی آئی ورانچی میں نے تھا۔ سرشام منوئی آوازیں درواز ہو ڈوالے گئے تھا۔ سرشام منوئی آوازیں درواز ہو کی صدا کیس سائی دیتیں تھیں غوش کہ قیا مت آگئی تھی۔

انقلابوں نے اپنی شکست کے بعد ایک بار پھر ہے جنگل کی راہ کی۔ یس نے ابتداء میں لکھا ہے کہ شخ بھکاری نے پھور یہ کے بہاڑی سلسلوں میں بھی اپنا جائے مسکن بنالیا تھا اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے کور سنگھ کے علاقے تک ایک عارضی راہ بنائی گئی تھی۔ اس کی اطلاع پھوریا کے پر گنایت اس راز ہے واقف نہیں ہے۔ اس لئے اس خول کنایت کو تھی ہے تھے ہو ہے تھے ہو ہے تھے ہور یا کہ پر گنایت اس راز سے واقف نہیں ہے۔ اس لئے اس خول ریز لڑائی کے بعدوہ چھپتے چھپاتے پھوریا پہنچے۔ جہاں وہ غارا بھی تک موجود ہے جو شخ کی خفیہ پناہ گاہ تھی۔ پھوریا کے بہاڑی سلسلے ہے وہ رام گڑھ جانے والے تھے اور وہاں ہے وہ جگدیش پور جانے کا منصوبہ بنار ہے تھے لیکن امراؤ سنگھ اور شخ بھکاری الیا نہ کر سکے۔ ای در میان اگریزوں فی مختلف اضلاع کے خزانوں کولوٹ کر ڈورنڈ اکے سپاہیوں اور اہم لوگوں کے در میان پانی کی فی ختلف اضلاع کے خزانوں کولوٹ کر ڈورنڈ اکے سپاہیوں اور اہم لوگوں کے در میان پانی کی فی خلاف اظہار بیان کے لئے تیار کیا۔ اگریزوں نے اب چھوٹا نا گپور سے باہری نئی سکھ فوج کو طلب کیا۔ یہ سکھ فوج کو درام گڑھ

بٹالین سے ملنے کا موقع نہیں دیا اور ان کی مرد سے ڈورنڈ امیں انقلابیوں کو زبردست شکست دی۔انگریزوں کی اس کامیابی کے لئے تاریخ نے کمشنر ڈالٹین کے سریہ سہرا با ندھا۔ ڈورنڈ ا کے زوال کے بعد ہی بیمنادی بھی کی گئی کہ ایسٹ انڈیا تمپنی نے بغاوت میں ملوث ہر مخض کوموت کی سزا سنائی ہے۔اب بورے علاقے بران کا قبضہ ہو گیا تھا چنانچہ 22 اگست 1857 کوڈالٹین ایک فاتح كى حيثيت سے رائجي آيا۔ مندوستانيوں كے حوصلے اسے بست موسكے تھے كداس كى آمديركوئى احتجاج نہیں ہوا۔ایبالگتا تھا کہ سموں کوسانب سونگھ گیا۔ شخ بھکاری اور ان کے دوستوں کی قبل از وفت موت کی افواہیں پھیلا دی گئیں تا کہ بچے کھے انقلابیوں کے حوصلے ہمیشہ کے لئے بہت ہو جائیں۔انگریزایی حال میں کامیاب ہو گئے اور باغیوں نے سپر ڈال دی۔ مگر شیخ بھکاری ان تمام حادثات سے برے جنگلوں اور بہاڑوں کی وادیوں میں انقلاب کا نیا نقشہ مرتب کررہے تھے۔وہ وادی آج بھی دیکھی جا عتی ہے جہاں شخ بھکاری دن کے وقت حجیب کراسلحہ سازی کاعمل انجام دیا کرتے تھے۔رات کے وقت وہ وادی سے اس جگہ آجاتے تھے جہاں پھوریا کے لوگ خوردونوش كاسامان پہنچایا كرتے تھے۔ شخ بھكارى يرگنايت سے بدلد لينے كے منتظر تھے كر قدرت كو يہ منظور نہ تھا کہ انقلابی کامیابی ہے ہمکنار ہوں اور شیخ بھکاری جیسے جیا لے محت وطن ایک سیکولر، جمہوری اور آزاد ہندوستان میں سانس لے تکیس۔

## شهيد صحافت علامه محمر باقر

تحقیق سے سے بات پائے جُوت کو پہنچ چکی ہے کہ شالی ہند میں اردو صحافت کے بانی مولوی محمد باقر ہیں جوآ ب حیات کے مصنف مولا نا محمد حسین آزاد کے والد بزرگوار تھے۔ ہندوستانی تاریخ صحافت کی رو سے انھیں پہلا شہید قرار دیا جاتا ہے لیکن افسوں کا مقام ہے کہ اب تک ان پر باقاعدہ کا منہیں ہوا ہے اور نہ بی ان کے حالات زندگی کا ہمیں پورے طور پرعلم ہے، اسی پربس نبیس بلکہ وہ واقعات بھی ابھی پردہ خفا میں ہیں۔ جوان سے منسوب کئے جاتے رہے ہیں۔ میں اپنی محمدود معلومات کی حد تک ان حقائق کی روشن میں چندنتائے اخذ کرنے کی کوشش کروں گاتا کہ ڈیڑھ سو برس بعد بی صحیح ہم سب پرحقیقت آشکار ہو سکے۔

علا مدمحہ باقر کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ ہیں ہوسکا ہے کین قرین قیاس ہے کہ وہ 1780 میں پیدا ہوئے کیوں کہ جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا تھا اس وقت ان کی عرققر یبا 7780 میں پیدا ہوئے کیوں کہ جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع کیا تھا اس وقت ان کی عرققر یبا 75 برس تھی لیکن مولانا سیدمرتضی حسین نے اپنی تصنیف" مطلع انواز"مطبع کرا چی 1981 وصفحہ

551 پران کی بیدائش 1790ء درج کی ہے۔جوال ضمن میں مزید تحقیق کا متقاضی ہے۔

ان کاسلسلے نسب کئی پشتوں کے بعد رسول اسلام حضرت محمصطفے کے برگزیدہ صحابی سلمان فاری ہے جا ملتا ہے ۔ان کے مورث اعلیٰ مولا تا محمد شکوہ ایران کے مشہور شہر ہمدان (ایران) سے شاہ عالم کے دور میں یہال فروکش ہوئے تھے۔مولا نامحمد شکوہ کے صاحبز ادے محمد اشرف کا شارا ہے عہد کے نامور علما میں ہوتا تھا۔ان کا احترام شاہ عالم کے دربار میں بھی تھا اور بادشاہ نے انہیں وظیفہ سے سرفر از کیا تھا۔ انھیں کے فرزندمحمد اکبر کے اکلوتے جانشین مولوی محمد بادشاہ نے جن کی ساجی حیثیت کا اندازہ آ غامحمہ طاہر نبیرہ آزاد کے اس قول سے ہوتا ہے۔

'' حضرت آزادمرحوم کے والد ماجدعلا مہتمہ باقر شہید شیعوں کے مجتهد نتھ'' وہ نہ صرف نجیب الطرفین اور علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے بلکہ انہوں نے ایک باوقار خانواد ہے ہیں آ کھ کھولی تھی اوران کے والد مولوی گھدا کرنے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پرخاصی تو جہمر کوزکی تھی۔انہوں نے شروع شروع شراپنے والد ماجد کے سامنے ہی زانو کے ادب تہد کیا بعد میں میاں عبدالرزاق کے شاگر دہوئے جود ہلی کے ایک نامور عالم تھے۔آپ 1825 میں وہلی کالج میں داخل کراد ہے گئے۔ان کی صلاحیتوں ہے متاثر ہوکر لارڈ ولیم بیٹنگ نے انھیں اعزاز ہے بھی نوازا تھا۔ بیان کی قابلیت کا ٹمرہ ہی تھا کہ تعلیم عمل کرنے کے بعدانھوں نے اس کالی طیس اعزاز میں انہوں نے کالی شہرت حاصل کی۔ میں انہوں نے کالی قاری کے مدرس کے فرائض انجام دیئے اور کافی شہرت حاصل کی۔ بہیں انہوں نے کالی کے پرلیل ٹیلر کوفاری پڑھائی اور ان سے ان کی دوتی پروان چڑھی لیکن اس کا بیم مطلب ہرگر نہیں نکالنا چا ہے کہ مولوی باقر ، ٹیلر کی مشنری سرگرمیوں میں ان کے معاون تھے بہیں انہوں نے کالیہ دہ تو اپنیان نے موان کے مطابق نہیں ہے ان کی دو تی بھوم کی طرف راغب کیا تھا کہ دہ اس طرح کے مضامین نہیں سے والد نے انہیں نہوں نے انہیں تحرف دینی علوم کی طرف راغب کیا تھا بکہ علوم دینوی سے بھی بہرہ ورکرایا تھا جس کے صلے میں چاراس منکاف نے انہیں تحریق نہیں ہے اور بعد کوانھیں ملکٹری بھی عطا ہوئی تھی جہاں انہوں نے سولہ برس تک اپنے فرائض منصی ادا کے بقول سیدم تھی جسین ان کے اندر

'' آزاد کاور طبیعت میں اگریزی سیاست نظرت تھی اس لئے ملازمت چھوڑ دی''
مولا ناسید مرضی حسین مطلع انوار صغه 1490 کیہ خیال میہ بھی ان کے والد انگریزوں کی
عملداری میں کام کرنے سے خوش نہیں سے اوروہ چاہتے سے کہ علامہ باقر دینی مشن پرکار بندر ہیں
اور قوم کی خدمت کریں۔ان کے اس اقدام سے ان کے والد کی خواہش پوری ہوئی ہوگی اس سے
بھی انکار نہیں کیا جاسکتا بہر حال ہیوہ ہی زمانہ ہے جب انہوں نے دبلی اردوا خبار شائع کرنا شروع
کیا جس کی بدولت انہیں ہندوستانی صحافت کا بنیاد گزار مانا جاتا ہے۔ جب مولوی باقر نے اخبار
کیا جس کی بدولت انہیں ایک پرلیس کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں ان کے دیرین دوست مسٹر ٹیلر
کالنے کا فیصلہ کیا تو انہیں ایک پرلیس کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں ان کے دیریند دوست مسٹر ٹیلر
کو سط سے ہاتھ آ گیا اس امر کی اطلاع '' ڈکشنری آ نے نیشنل بالوگر افی'' کی ورق گر دانی سے
بوتا ہے۔ سے پرلیس ڈاکٹر اشپر گر پرنیل دبلی کالج کے زمانے میں خریدا گیا تھا تا کہ دبلی کالج کی
نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن بیضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد سے پرلیس ان کے لئے
نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن بیضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد سے پرلیس ان کے لئے
نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن بیضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد سے پرلیس ان کے لئے
نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن بیضرورت جلد پوری ہوگئی جس کے بعد سے پرلیس ان کے لئے
نصابی کتا ہیں شائع کی جاسکیں لیکن بیضرورت وران دنوں کا لی کے پرنیل شے چاہتے شے کہ اے اونے پونے

فروخت كركاس سے نجات حاصل كى جائے مولوى باقركے لئے اس سے اچھاموقع اوركيا ہو سكا تقا۔ انہوں نے اپنے تعلقات كا فائدہ اٹھايا اور اسے خريدليا جوان كے دبلى اردواخبارك اشاعت کے لئے اہم ثابت ہوالیکن ملازمت کی مجبور یوں کی بنا پرشروع میں ان کا نام عملند ادارت میں شامل نہیں ہوتا تھا جبکہ دیگر اعز ہ کا نام جلی حروف میں شائع کیا جاتا تھا۔ تحقیق سے پت چلا ہے کہان کا نام 1848 سے بدھیست مہتم شائع ہونے لگا تھاان کے والد اگریزوں کی نوکری ے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ذہبی کامول میں دلچیں لیں البذاا ہے والد کی ایما پر ملازمت ترک کر کے وہ علوم نہ ہی کی ترویج واشاعت میں مصروف ہو گئے اور اکتوبر 1843 میں" مظهرتن" تامی رساله جاری کیاجس کا سالانه چنده دس رویئے تھابیرساله زیاده دنوں تک نه چل سكا۔ان كى شادى ايك ايرانى خاتون امانى خانم سے موئى تھى جن سے محرصين آزاد اور ايك صاجزادی متولد ہوئیں۔امانی خانم کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماسر حینی کی بہن ہے کی تھی۔وہ عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ وسیع النظر اور انسان دوست شخصیت کے حامل تنے۔ان کے صلقند احباب میں ہندومسلمان عیسائی سجی ندہب ومسلک کے نوگ شامل تھے جن میں ماسٹررام چندر، پر بھودیال اورٹیلرسرفہرست ہیں۔وہ مادروطن کی غلامی کوسو ہان روح سجھتے تھے اور ملک کوانگریزوں کے تسلط ہے آزاد کرانے کے آرزومند تھے۔انہیں بیاحساس تھا کہ صحافت ى ايما پيشے جس كے ذريعه اپناماعا حاصل كيا جاسكتا ہے۔ انہوں نے ميدان صحافت ميں بھي ا ہے جمجتد ہونے کا ثبوت دیا اور کوشش کی کہ اس میں ملکی وغیر ملکی سبھی طرح کی خبریں شائع ہوں اور اسے ایک او بی حیثیت بھی حاصل ہوای لئے اس میں مشاہیر کا کلام خصوصا قلع معلیٰ سے متعلق شعرا کا کلام بڑے اہتمام سے شائع ہوتا تھا۔اس اخبار کے ذریعے وہ عوامی فلاح و بہبود کی خبروں کے علاوہ ساجی بدعتوں، برائیوں اور سرکارکی ناکامیوں کوموضوع بحث بناتے اس کے لئے انہوں نے سرکاری حکام کی زیاد تیوں، اقتصادی بدحالیوں، جرائم کے ارتکاب کی خبریں شائع كيس ساتھ بى ساتھ وہ اسے اخبار ميں جنگ آزادى كى خبروں ، بادشا ہوں اورشنرادوں مے متعلق خبروں،ایٹ انڈیا ممپنی کی خبروں کوعلیجد ہ علیجد ہ کالموں میں پیش کیا کرتے تھے اور ان کے لئے مستقل اصطلاحات بھی وضع کرر کھی تھیں مثلاً مغل تاجداروں کی خبریں'' حضور والا'' کے عنوان ے شائع ہوتی تھیں تو ایسٹ اعلم یا کمپنی کی خبروں کے لئے" صاحب کلال بہادر" کاعنوان تراشا گیا تھا۔ان کا ایقان بلکہ ایمان تھا کہ ایک مدیر کی بیذ مہداری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخبار میں ایسے مواد شائع کرے جس ہے توام کے اخلاق اور کردار کوسنوار نے میں مدد ملے،ان کی زندگی بہتر بنائی جاسکے۔انہوں نے اپنے تلم ہے ثابت کردکھایا کہ بجاہدین وطن صدافت، حریت اوروطن پرتی کی بہترین مثال ہوا کرتے ہیں جس ہے آئدہ نسلیں سبق لیا کرتی ہیں۔انہوں نے اپنی صحافت کا رکردگیوں ہے ہم میں جوش و جذبہ پیدا کیا، اتحاد کا پیغام و یا اور مستقبل کا خواب نجو نے کا ہنر کا رکردگیوں ہے ہم میں جوش و جذبہ پیدا کیا، اتحاد کا پیغام و یا اور مستقبل کا خواب نجو نے کا ہنر کو مایا اور میدان صحافت میں ایک ایسا شاہراہ تعیر کر گئے جس پر نہ صرف اردو صحافت نازاں ہے بلکہ پوری قوم کا سر بلند ہے کہ ای جیا لے نے سب سے پہلے انگریزوں کو اس ملک سے نکال باہر کرنے کیلئے صحافتی سطح پر اخبائی اقدام کئے۔

مولا تا باقر تشمیری دروازہ کے علاقہ میں کھڑ کی ابراہیم خال میں رہتے تھے جہال انہوں نے ا کے مسجد بھی تغمیر کرائی تھی جو تھجوروالی مسجد کے نام سے مشہورتھی اس کے علاوہ انہوں نے 1260 ھ مين ايك امام بارگاه بھى تقمير كراياتھا جس كى تاريخ استاد ذوق نے" تعزيت گاه امام دارين" سے نكانى تھی۔اپی علم دوی کے ساتھ ساتھ وہ ایک کاروباری ذہن بھی رکھتے تھے چنانچہ اپنے دوست ٹیلر کے مشورے سے ایرانی سوداگروں کی رہائش کے لئے ایک سرائے بھی تقمیر کرائی تھی جس سے نصرف بیرونی تجارت کوفروغ ہوا بلکہ اسکی آمدنی سے ان کا شارشہر کے متمول افراد میں بھی ہونے نگا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک مذہبی مناقشہ کی بھی خاصی اہمیت ہے جس کا آغاز 1849 کے آس پاس ہوا تھا۔اس میں نواب سید حامظی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لئے پیفتنہ پردازی کی تھی جس کے تحت حضرت ذوق کے مقالبے میں غالب کو کھڑا کیا گیاتھا تو مولانا باقر کے مقالبے میں علامه قارى جعفرعلى كو\_ان دونوں ميں پہلے تو پيەندېبى معاملەر ما بعد كومباحثه ،مناظر ہ بلكه مجادله تك پہنچ گیااور شیعہ حضرات دو گروہوں مولانا باقر کے ہمنوا (باقریبہ)اور مولوی جعفرعلی کے مداح (جعفریه) میں منقتم ہو گئے۔ایک موقع ایبا بھی آیا کہ مولوی محمہ باقر پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کیا كياليكن اسب كے باوجودان كے پائے استقلال ميں كمي ندآئي اوروہ اپني منزل كى جانب كامزن رے۔ان میں شروع ہے ہی کھارگزرنے کا جذبہ موجود تھا جس کی سب سے اچھی مثال پریس قائم كرنااورد على اردوا خبار جارى كرناتها، كيول كهانگريزول كے دور حكومت ميں اخبار شائع كرنا برواد شوار على تقاراس كا مجوت بير ب كدم كاف في 1836 من جب يريس كوآزادى دى تواسا المكل كى پاداش میں اپ عہدے ہے ہمنا پڑائیکن اس کے اس عمل سے دیں افیاروں کا نکانا ذرا آسان ہوگیا اور اس موقع کا فاکدہ افعات ہوئے مولوی محمد باقر نے اس ست میں قدم اٹھایا اور مطبع جعفر بیاور مطبع اثناء عشری قائم کیا جو بعد کو" اردوا خبار پریس" ہوگیا جہاں ہے" دبلی اردوا خبار" ہر ہفتہ یکشنبہ کو شائع ہوتا۔ دبلی اردوا خبار کب جاری ہوااس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر شابار نس نے ہوتا۔ دبلی اردوا خبار کب جاری ہوااس سلسلہ میں کافی اختلاف رائے ہے کیوں کہ مارگر شابار س نے اپنی تصنیف Indian Press میں اس اخبار کی اشاعت 1838 تحریر کی ہے جبکہ مولوی اختر شہنشا ہی ایک تصنیف مدیقی بیا اخبار کی رسم اجرا کم مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتی صدیقی بیا اخبار کے خیال میں اس اخبار کی رسم اجرا کم مارچ 1858 میں ہوئی۔ بہ قول محمد میتی صدیقی بیا اخبار کے بیان علا مہ باقر کے فرز ندمولا نا محمد حسین آزاد نے اپنی شاہ کار تھینے آب حیات مطبع لا ہور 1950 میں صفحہ 26 پر بیالفاظ تحریر کے ہیں:

"1836 میں اردو کا پہلا اخبار دیلی میں جاری ہوا۔ بیاس زبان کا پہلا اخبار

تفاكمير عوالدم حوم كتلم عنكان

مولا تامحر حسین آزاد کے اس بیان کی تصدیق دیگر کئی محققین نے بھی کی ہے جن میں مطبوعہ Islamic Culture-pub 1950 کے مصنف بجن لال اور'' صحافت پاکتان و ہند میں''مطبوعہ لاہور 1936 کے مصنف ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے اپنی تصنیف کے صفحہ 103 پر آزاد کے بیان کی تاکید کی ہے اس کے علاوہ'' تاریخ اردو صحافت'' مطبوعہ دیلی جلد دوئم حصہ اول کے مصنف امداد صابر کی نے بھی اپنی تصنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تصدیق کی ہے۔مندرجہ بالا مباحث صابر کی نے بھی اپنی تصنیف کے صفحہ 28 پر آزاد کے بیان کی تصدیق کی ہے۔مندرجہ بالا مباحث سے بیٹا بت کرنامقصود تھا کہ دبلی اردوا خبار کب شائع ہونا شروع ہوا۔

ببرحال یہاں صرف شبید صحافت علامہ محمہ باقر اور دبلی اردوا خبار کے حوالے ہے بات کی جائے گی

تاکہ اس عظیم مجاہد کے کارناموں پر روشی ڈالی جا سکے ساتھ ہی ہے باور کرایا جا سکے کہ مولوی محمہ باقر کے دبلی
اردوا خبار کو ہی اردو کا پہلا سیاسی اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس نے اپنی خبروں اور رپورٹوں وغیرہ
ہے 1857 کی جدوج بعد آادی میں اہم کر دار جھایا اور ای جنگ کی نذر بھی ہوگیا۔ کو کہ '' جام جہاں نما'' کو
اس کے ضمیمے کی روے اردو کا پہلا اخبار قرار دیا جاتا ہے لیکن اس اخبار نے جنگ آزادی میں کی قتم کا
کردار نہیں جھایا تھا اور نہ بی اس میں اس قتم کے موادش کتا ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی صحافت کی
تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ'' دبلی اردوا خبار'' نے آزادی ہند
کوبی اپنا نصب احمین بتالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑھانے میں حصالیا تھا۔
کوبی اپنا نصب احمین بتالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑھانے میں حصالیا تھا۔

شہید صحافت، مولوی محمد باقر میدان صحافت کے انہیں جال باز اور حق پرست سیابیوں میں ے ایک تے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیٹواتے جنہوں نے اپنے اخبار " دیلی اردواخبار" میں ایسٹ اغریا مینی اور اس کے حکام کی مروہ کارکردگی پرمردانہ وار حملہ کیا کیوں کہ مولوی صاحب برائی اورظلم کے خلاف آواز اٹھانا اپنا اولین فرض سجھتے تھے اور انہیں بیاحساس ہوگیا تھا کہ الكريزول كى غلامى اوران كے ذريعة تھوني عنى سامراجى لعنت كوفتم كرنے كے ليے ان كا خبار بہت اہم رول ادا کرسکتا ہے۔ یبی و جہ ہے کہ دیلی میں جب تک پہلی جنگ آزادی بقول انگریز مورفين (1857 كاغدر) جارى رى اس وقت تك د بلى اردوا خبار نے اسے صفحات جنگ آزادى كو كامياب بنانے كے ليے وقف كرديے مولانانے اپنا خبار ميں غدر كى خبريں بڑے بى اہتمام ے شائع کیں ، جذبات کو برا پیختہ کرنے والی نظمیں شائع کیں ، پر جوش ولولہ انگیز باغیانہ مضامین اور تضیحتوں کوروزانہ شائع کیا یہاں تک کہ علائے کرام کے انقلابی فتو وَں کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔ انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگوں کے خواب بھی نمایاں طور پر شائع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لیعنی مجاہدین آزادی کی رکوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم كواخبار ميں جكد دينا عى دبلى اردواخبار كااولين مقصد تقا\_مولانانے اس بات كاخاص اہتمام کیا تھا کہ مندوستان کے کونے کونے سے مجاہدین آزادی کے دبلی آنے اور یہاں ان کے جنگی کارناموں،انگریزوں سے مجادلوں ومقابلوں اوران پر فتح وظفر حاصل کرنے کی رپورٹیس اوران کی تفصیل خصوصی طور پرشائع کی جائیں اور بیہمی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انگریزی فوجوں کا مجاہدین آزادی نے قلع قبع کردیا ہے۔ شایدیمی وجوہ تھیں جن کی بناپر 12 جولائی كو1857 ديلى اردواخباركا نام بدل كر" اخبارالظفر" كرديا كيا حالانكه تبديلي نام كى وجديه ظاهرك محي مقی کدا سے بہادر شاہ ظفر نے اپنام سے مناسبت دی تھی۔

حق تو یہ ہے کہ مولا تا محمہ باقر ایسے صحافی ہیں جھوں نے اپنے اخبار کے ذریعے نہ صرف ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگر اخبارات کوراہ مل بھی دکھائی متلاوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا بلکہ اردو کے دیگر اخبارات کوراہ مثل بھی دکھائی تاکہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں۔اس کی بہترین مثال' دیلی اردوا خبار' کی وہ اپیل بھی ہے جس میں مولوی محمہ باقر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدانہ عمل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندو، سلمان متحد ہوکر جان کی بازی لگادواور مجاہدانہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو ......

ان کی اس اپل کا کس قدر اثر ہوا یہ بات سب پرعیاں ہے۔ دیکھیں اس اخبار کا آخری شارہ لیعنی 13 متبر 1857 سے بیسطریں جس میں وہ نہ صرف ایک صحافی کارول اداکر رہے ہیں بلکہ مجتمدانہ کمل انجام دے رہے ہیں۔ وہ عوام کو باخبر کرنے اور ان سے دعا کرنے کی گزارش کررہے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے بادشاہ فتح یاب ہوں:

"كافرآ كے بڑھ رہے ہیں لوگ دعاكر رہے ہیں كہ بادشاہ كوفتے ہو" د بلى اردوا خبار 13 ستبر 1857

مندرجہ بالا بیانات سے علا مہ باقر کے سیای شعور اور جذبہ تریت کا اندازہ ہوتا ہے کیوں کہ اس فتم کی اپیلوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَں وغیرہ سے انگریز افسران نہ صرف ان سے برہم ہو گئے تھے بلکہ ان پراپ اخبار کے ذریعہ بغاوت بجڑکا نے کا الزام بھی لگانے گئے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ انہیں مجاہدانہ کاوٹوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور 1857 رخبر 1857 کو انہیں گرفتار کرلیا گیا جس میں سب سے بڑا الزام بیتھا کے انہوں نے جدوجہد آزادی کے دوران اپنی موٹوں کا ساتھ دیا اور انگریز افسر ٹیکر گوٹل کرانے میں کلیدی رول ادا کیا جبکہ اس تظیم سانحہ کے وقت ہمی انہوں نے کوشش کی کہ انسانیت پرآئی نہ آنے پائے اور بہی وجبھی کہ جب ٹیلرائے گھرموت ہمی انہوں نے کوشش کی کہ انکی جان نے گئے میان والے جائے، جب موت اسکا پیچھا کرتی ہوئی ان کے گھر تک آن پہو نچی تو بھی اسے بھیس بدل کر باہر جانے کو کہا ور ندوہ شخص جواس کارزار میں اس قدرا ہم کام انجام دے دہاتھا شکار کب انہوں ہے جانے دیا۔

بر المریز و المریز و المریز و المریز و المریز و المریز و الم المریز و المریز

چربی نہیں ملائی گئی ہے بلکہ گائے کی چربی استعال کی گئی ہے چہ جائیکہ بہ ظاہر یہ اشتہار مسلمانوں کو اپنی طرف ملانے کی غرض سے تھالیکن اس میں بھی مسلمانون کے نظریہ جہاد، دین اسلام، شریعت، اور دیگر امور کے متعلق جیش کی گئیں تھیں بلکہ بچے تو یہ ہے کہ اشتہار مفسدا نداز لئے ہوئے تھادیکھیں اس اشتہار کا متن جس کا جواب علامہ نے اپنے اخبار میں دیا تھا:

" آگاہ ہوکہ رعایا خاص ودیعت خدا ہے اور حاکم لوگ ان پر بدمنزلہ شہان کے ہیں۔جس دن سے دہلی میں ہمارے سرکش نوکروں نے از راہ نمک حرامی گستاخیاں کرکر حکام معدان کے زن اور فرزندوں کے از راہ ستم بے دریغ تہ تینج کیا اور شہر کو مجاا پنا بنایا اور رعيت برظلم رواركهااوران كامال بهمعيت اوباشان شهردستبر دكيابه ادشاه كوجهي قيد كياجنانجيه بادشاہ سے برابران ستم شعاروں کی شکایت سی گئی۔اب ہم کوان کے تنبیددینی فرض ہے جویہاں براخیام (اخیار) ذواحتشام ہمارے قائم ہوئے دریافت ہوا کہ بعضے جابل نا عاقبت اندیش که همراه اس فوج سرکش کی غارت گری میں شریک الحال تھے۔ بنام جہاد کے آمادہ فسادہوئے اور چند بار بہ معیت اون کے آگر جدال و قبال میں شریک ہوکرا ہے تین بلاکت میں ڈالا ۔ پس ہم کو ان لوگوں کو بلکہ گروہ مسلمین کو اطلاع اس امرکی (دینا) پرضرور ہے۔اول تو مسلمان با ایمانوں کو بموجب ان کی شرع کے واجب تھا کی محقیق امر بالانزاع کے شواہر عادل کرتے یا بادشاہ صاحب اینے سامنے اوس کی کیفیت۔ اگر ہماری نسبت میں بچھ زیادتی ٹابت ہوتی اسوفت تھم ہمارے قبل کااور قبال کا بنام جہاد كرتے۔اب ہم علماء دين ہے مسئلہ اركان جہا دوشرا نظاوس كے دريا فت كرتے ہيں اور به حلف الجیل شریف کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کلکتہ تک سی حاکم کی رائے پینیں ہوئی کہ سیاہ سلمین کوکارتوس ساختہ جربی خوک اور آردمشمولہ استخوان ہائے خوک واسطے بگاڑنے ان کے دین کے دیویں۔۔۔اور جوکوئی جابل ازراہ جہل مرکب نے یہ کیے کہ بگاڑنا دین كا منظور تها ،اس حالت ميں بيسوال ہے كه آيالحم خوك كھانے سے مبتلائے گناہ كبيرہ ہوتا ہے یا بجر دخورش کے خارج از اسلام ہوجاتا ہے اور جوکوئی حاکم جہاد تکم ارتکاب مناہی کرے اس وقت پراگر تاب مقابلہ کی رکھتا ہوتب تو ارتکاب اس امرے انکار کرسکتا ہے - يېې نېيس كداون كے قتل معدزن و بچه كرے اوراب ميجمي به گوش دل سنا جا بيخ كدسياه مسلمین کوسپاہ ہنود نے کہ قص اِلعقل ہیں اغوا کیا۔ نفس الامر میں کارتو س مشمولہ ہے بی گاؤو غیرہ جانوران حلال بخیال اسکی سرکارکومہم روس وایران چیش تھی اوراس شلع میں برف باری ہوتی تھی جب اس ارادہ اوس کے تقییم کا کیا تب تو م ہنود نے یہ ڈھکوسلہ با ندھا کہ ہم کوکارتو س جربی گاؤ دیا چا ہے ہیں اور مسلمانوں کو چربی خوک کی۔ فرقہ سپاہ جونا عاقبت اندیش ہوتی ہے ہم کوکارتو س جربی گاؤ دیا چا ہے ہیں اور بلوہ کیا اور دعیت کو بھی بہکایا پس اہل شہرتم آگاہ ہوکہ اول تو مقصود سز اوبی سپاہ ہنود کی ہے اور جوان کی معیت وجمایت کریں گے اون کے تیک اول بھی سزادی جائے گی۔ تم کو چا ہے کہ بموجب تھم شری کے ہمارے شریک حال ہوکر اہل ہورکون کی جاور جوان کی معیت وجمایت کریں گے اون کے تیک مال ہوکر اہل میں مزود کو تی ہے گئے ہم وجب تھم شری کے ہمارے شریک حال ہوکر اہل منود کو تی کر اور کو لئل کرو۔ ورنہ ہیکہ ہم پر بلا تحقیق اور بلا امام کے آمادہ بہ پریکار ہو فقط۔ یہاں تمام ہوا مضمون اشتہار کا۔''

اس اشتہار کے ذریعہ کی جانے والی ان کی بی تھمت عملی پوری طرح ناکام رہی اور ہندواور مسلمان بھی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا جواب علمائے شہر کی جانب سے شائع کیا گیا جومولوی باقر کے چھاپہ خانہ سے شائع ہوا۔ دیکھیں جوابی اشتہار کے الفاظ مسلمان بھی اللہ ہادی العباد، فی جواز الجہاد، الی یوم اثناء، متضمن جواب ہاجواب '

ردِ اشتهار مكاران جعل ساز،عدد مبين دين خاتم النبيس، نوكريد خامه جناب استاذى محمد ابن محمد در 1273 ه مطبع دبلی اردوا خبار ملقب با خطاب اخبار ظفر من اجتمام سيدعبدالله

استفتا کیافر ماتے ہیں اس امر میں کہ اگریز دبلی پر پڑھ آئے ہیں اور اہل اسلام کے جان ومال کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ اس صورت میں شہر والوں پر جہاد لازم ہے یا نہیں اور جولوگ جو اور شہروں اور بستیوں کے رہنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہے یا نہیں اس کا جواب ملاحظ فر ما کیں ۔ " درحالت مرقومہ فرض عین ہے او پر اس شہر کے تمام لوگوں کے اور استطاعت ضرور ہے اس کی فرضیت کے واسطے ، چنانچہ اب شہر والوں طاقت مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے مقابلے اور لڑائی کی ہے اور یہ بسبب کشرت اجماع افواج کے اور مہیا ہونے کے اور مہیا ہونے کے اور مہیا ہونے کے اور اطراف حوالی کے اور اللے کرب کے تو فرض عین ہونے میں کہاں شک رہا ؟ اور اطراف حوالی کے آلات حرب کے تو فرض عین ہونے میں کہاں شک رہا ؟ اور اطراف حوالی کے اللے جرب کے تو فرض عین ہونے میں کہاں شک رہا ؟ اور اطراف حوالی کے ا

لوگوں پر جو دور ہیں باوجود خیر کے فرض کفایہ ہے۔ ہاں اس شہر کے لوگ عاجز ہو جا کیں مقالے سے یاستی کریں اور مقابلہ نہ کریں تو اس صورت میں ان پر بھی فرض عین ہوجائے گا۔ "یہ جوالی اشتہار انگریزوں کی بہت بڑی مخالفت تھی اور اس بنا پر بھی ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہواس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔"

اب وہ جوابات بھی ملاحظہ فرمائیں جود بلی اردواخبار بیں شائع ہوئے تھے جس کی وجہ سے بھی مولوی باقر کی گرفتاری ہوئی مولوی باقر نے اس اشتہار کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہا گر کمپنی خود کورعایا کا محافظ اور امانت وارجانتی ہے توسب سے پہلے وہ امانت دار کی امانت یعنی ہمارا ملک واپس کرد سے اور جن لوگوں کا دھرم ایمان ہرباد کیا ہے اسے بحال ہونے دے ، جن کی جا گیریں صبط کیس ہیں ان کی جا گیریں واپس کرد سے بادشاہ سلامت پر روا رکھی جانے والی اذبیوں کا خاتمہ کر سے ساتھ اس کے علاوہ دین اسلام سے متعلق جو با تیں اشتہار میں کہی گئیں اس کا جواب مولوی باقرنے کہھاں طرح دیا.

"تم نے ہمارے واجبات شرعی کی کسی تھیل کی طاقت ہم میں کب چھوڑی تھی کہ آج شرع شریف کا نام زبان پرلاتے ہوئے (تمہیں) شرم نہ آئی۔" آگے انہوں نے لکھا کہ:

"سب سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ مکان طل بنگلہ جس میں سلاطین عظام واہل خاندان شاہی مدفون تھے(یعنی) مردوں کی قبریں تک اکھاڑ ڈالیس اور پچھ پاس و آداب واسلام وشقة حضور والا کا بھی نہ کیا۔"

گائے اورسور کی جربی ہے متعلق اشتہار کا جواب انہوں نے بول دیا:

"اس سے صاف جھلکا ہے کہ ان کارتوسوں میں چربی خوک وغیرہ کلی محقی۔۔۔ کم خوک کھانے کے بارے میں یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانے کہ کون سامناہ کیا ہیں ایسا کہ اور کھانے کے بارے میں یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانے کہ کون سامناہ کیا کہیں جاتا ہے۔'' کیسا کہیرہ (ہے) (اور) کون سامیرہ فورا کفرکو بینچ جاتا ہے۔'' اشتہار کے حوالے سے ہندو مسلم اتحاد کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

اسبارے والے سے ہمدو سم اعادہ دفاع کرتے ہوئے اہبوں نے معا:
" خود (اہل کمپنی) کھتے ہیں کہ چربی گاؤ کی تھی، کوئی پوچھے کہ کیا اس سے
دین ہندوکانبیں بگڑتا۔۔۔سپاہ اسلام عین عاقبت اندیش ہے بچھ کے کہ آج یہ ظلم

مندور ہے(ق) کل ہم رہے۔"

مندرجہ بالامباحث کی روشی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ علق مرحمہ باقر میں سیائ شعوراور جذبہ حریت بدرجہ اتم موجود تھا اور وہ ایک سیخ محب وطن تھے کہ یہی ایک سیخ سلمان کی نشانی ہے۔ ان کی شہادت ہے متعلق کی روایتیں مشہور ہیں اور اس بارے میں محققین میں کائی اختلاف ہے کہ انھیں توپ کے دہانے پررکھ کراڑا دیا گیا، گولی ماردی گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا گیا مولوی ڈکاء اللہ، آغامجہ باقر اور جہال بانونقوی کے علاوہ ان بھی حضرات نے جنہوں نے ان کی شہادت کے متعلق تحقیق کی ہے اس بات پر شفق ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو پر ٹیل ٹیلر کے تل کے الزم میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام لڑائی کے وقت بلاک کرد کے میں موت کی سزادی گئی جو جنگ آزادی کی ناکام لڑائی کے وقت بلاک کرد کے گئے۔ یہاں میں علا مہ باقر کی شہادت سے متعلق مولوی عبد الحق کا تحریر کردہ بیان چیش کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی شہادت کن حالات میں واقع ہوئی۔ ملاحظہ فرما نمیں یہ افتباس جس سے اس امر پر دوشی پڑتی ہے:

مولوى عبدالحق: مرحوم ولى كالج مفحد 61

یہ تو مولوی عبدالحق کا بیان تھا۔ تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمیں مولا نامحد حسین آزاد نے بھی اپنے والد کی شہادت کی تفصیل بتائی ہے جے پروفیسر عبدالقادر سروری نے اپنی تصنیف "Famous Urdu Poets and Writers" میں یول نقل کیا ہے۔ وہ ککھتے ہیں کہ جب ٹیلرکومولوی باقر نے ہندوستانی کپڑے میں ملبوس کرا کے مکان کے پیچیلے جھے باہرنکال دیااس کے پچھد و تبلی ٹیلر نے ایک کاغذ کا بنڈل ایکے حوالے کیااور کہا کہ:

".....دلی پرانگریزول کا دوبارہ تسلط ہو جائے تو پہلا انگریز جوشمیں نظر
آئے یہ بنڈل اس کے حوالے کردینا۔ مولوی صاحب کواس کی خبر نہتی کہ اس بنڈل
کی پشت پرٹیلر نے لاطبی زبان میں کچھ لکھ بھی دیا ہے۔ جب دلی پرانگریزوں کا
تسلط ہوگیا تو مولوی صاحب نے وہ بنڈل ایک انگریز کرتل کے سامنے پیش کردیاان
کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ بہی ان کی موت کا تھم نامہ ہے۔ ٹیلر نے لکھا تھا۔

دمولوی محمد باقر نے شروع میں ان کواہے مکان میں پناہ دی لیکن نچر ہمت

ہاردی اوران کی جان بچانے کی کوشش نہ کی ۔ کرتل نے بنڈل الٹ بلٹ کرد کیمااور مولوی صاحب کوفورا کولی ماردی گئی اوران کی جائیداد بھی بحق سرکار ضبط کرلی گئی۔'' مینس اردو یوئیٹس اینڈرا ئیٹرس ۔ صفحہ، 140

مندرجہ بالا دونوں بیانات خصوصاً محمد حسین آزاد کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مولوی محمہ باقر نے ازروئ دوتی وانسانیت مسٹرٹیلرکو بچانے کی ہرمکن کوشش کی ورندائیں اپنے گھر اور امام باڑہ میں پناہ نہ دیتے ،انہیں ہندوستانی لباس پہنا کر گھر کے بچھلے دروازہ سے باہر نہ نکالتے بلکہ انہیں قصاص پر آمادہ لوگوں کے حوالے کردیتے ۔اس کا احساس مسٹرٹیلرکو بھی تھا کیونکہ اس نے بھی لاطینی زبان میں جو تحریک تھی کے والے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی باقر نے انہیں پناہ دی لاطینی زبان میں جو تحریک تھی اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی باقر نے انہیں بناہ دوم لیکن بعد کوکسی غلط نبی کی بنا پر اس نے میں بچھلیا کہ وہ انہیں بچانے کی کوشش نہیں کررہے ہیں ۔ دوم میں بعد کہ اگر مولوی باقر کے دل میں اس قتم کا خیال آیا ہوتا تو وہ اس بنڈل کو انگریزوں کے حوالے کرنے ہی نہ جاتے جے ٹیلر نے انہیں جاتے وقت دیا تھا۔ یہ ساری با تیں اس امر کی بین دلیل ہیں کہ مولوی باقر کوکسی سے ذاتی وشنی نہ تھی ،وہ انسانیت کے دشمن نہیں تھے بلکہ انہوں نے ہیں کہ مولوی باقر کوکسی سے ذاتی وشنی نہ تھی ،وہ انسانیت کے دشمن نہیں تھے بلکہ انہوں نے ہیں دستانی عوام کے جی کی خاطر آواز بلندی تھی۔

اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مولوی محمہ باقر کو ان کی حب الوطنی اور جنگ آزادی میں ان کے رول خصوصاً ان کے اخبار'' وہلی اردوا خبار'' کی وجہ ہے اس انجام کو پہنچنا پڑا اور وہ انگریزوں کی سامرا ہی فہنیت اور سازش کے شکار ہوگئے ۔ اس حقیقت سے کے انکار ہوسکتا ہے کہ جنگ آزادی کے اس متوالے اور قلم کے اس عظیم سپاہی نے آخر وقت تک ایک سچ مجت وطن اور ایما ندار صحافی ہونے کا مکمل ثبوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری سے قبل تک مختلف مصائب و آلام کا ایما ندار صحافی ہونے کا مکمل ثبوت پیش کیا اور اپنی گرفتاری سے قبل تک مختلف مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے اخبار شائع کرتے رہے کیونکہ ان کی نظر میں صحافت ایک نہایت ہی مقدس سامنا کرتے ہوئے بیش بھی بدلی جا سکتی ہیں ۔ اپنیاس بیانہ صحافت پر کار بندر ہتے ہوئے ہیں بلکہ قو موں کی نقد ہر ہیں بھی بدلی جا سکتی ہیں ۔ اپنیاس بیانہ صحافت پر کار بندر ہتے ہوئے انہوں نے جنگ آزادی کو کامیاب بنانے کی حتی المقدور سعی کی اور دامے در ہے ، قد ہے ، خنے ہر طرح سے پیش پیش بھی رہے ، خواہ اس کا انجام جو کچھ بھی ہوا۔

سامراجی فرہنیت کے نقیب اگریزوں نے 16 ستبر 1857 کوانہیں شہید کردیا۔ یہاں ایک واقعہ اور درج کرتا چلوں کہ کیٹن ہڑت کے حکم ہے جب انہیں دبلی گئٹ کے باہر خونی درواز ہے کے سامنے شہید کیا جانا تھا اس ہے قبل وہ عبادت الہی ہیں مشغول تقیمی ان کی نظر اپنے لخت جگر محمدین آزاد پر پڑی جواپنے والد کے وفادار دوست کرئل سکندر سنگھ کی مدد سے ان کا آخری ویدار کرنے جائے شہادت پر آئے تھے۔ آزاد سائیس کا بھیس بدلے ہوئے تھے جب مولانا فیر نزد کردعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جوعالم مفلسی میں گھوڑ ہے باقر نے نماز پڑھ کردعا کے لئے ہاتھ بلند کیا توان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جوعالم مفلسی میں گھوڑ ہے کیا گئی سنجا لے ہوئے تھے دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے چھک رہی تھیں، باپ بیٹے نے زبان کی باگستجا لے ہوئے تھے دونوں کی آنکھیں آنسوؤں کے قطروں نے حال دل بیان کیا مولانا نے دعا کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا وقت آگیا فرنگی کپتان نے گھوڑ ادبایا اور 77 سالہ باہد قوم کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا وقت آگیا فرنگی کپتان نے گھوڑ ادبایا اور 77 سالہ باہد قوم کے انداز میں خدا حافظ کہا ،ادھر شہادت کا وقت آگیا فرنگی کپتان نے گھوڑ ادبایا اور 77 سالہ باہد قوم کوئی کہتان نے گھوڑ ادبایا اور 77 سالہ باہد قوم کیا کہتا کے کہ بازنہ وگئے اور فرنگیوں کو یہ پیغام دے گئے کہ:

تمہیں ہے سرکی ضرورت ہمیں شہادت کی تمہیں ہادت کی تمہیں ہے سرکی ضرورت ہمیں شہادت کی تم اپنا کام کریں

#### حواثى ومآخذ

(1) سيدمرتضي حسين: مطلع انوار، كراجي 1981

(2) مولانامحرسين آزاد: آب حيات مطيع لا بور 1950

(3) د بلي اردواخبار، 13 رسمبر 1857ء

Islamic Culture-Sajan Lal, 1950(4)

(5) 1857 كاخبارات اوردستاويز ،محمنتق صديقي

(6) مولوى عبدالحق ،مرحوم دلى كالج ص 61

140 Famous Urdu Poets and Writers: Prof. Abdul Qadir Sawari (7)

(8) امدادصابری-روح صحافت، مکتبه شاہراه اردوبازار، دہلی 1968 ه

(9) محدسين آزاد حيات اوركارنا ع، ۋاكثراسلم فرخى

(10) اردوادب اور 1857 ، ڈاکٹر محمسطین

(11) انقلاب 1857، پی ی جوشی ، قومی کونسل برائے فروغ اردو ، نئ دیلی 1998

(12) دُاكْرْعبدالاسلام خورشيد، صحافت بإكستان ومنديس مطبوعدلا مور 1936

### محرحسن اور گور کھپور کی بغاوت

1857ء میں جھرحسن گور کھپور میں ہوئی بغاوت کے اہم رکن تھے باوجود اس کے کہ اس علاقے میں باغیوں کو تباہ کرنے کے لیے اگر یزوں نے نیپائی گور کھانو جوں ہے مدد کی تھی لیکن جھرحسن اپنے اہم مقصد پر قائم رہے انھوں نے بہت سے زمینداروں اور راجا وَں کو اگر یزوں کے خلاف لڑنے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے فلاف لڑنے کے لیے اُکسایا اس کے علاوہ انھوں نے بہت سے عام سپاہی اور کسان بھی ان سے اپنی اس مہم میں شامل کیے ۔ اس مضمون میں ان کے بارے میں میں نے اجمعلی شاہ کی کتاب کشف البغاوت گور کھپور کے مشہور صوفی تھے اور ان کا امام باڑہ آج تک بہت مشہور ہے ان کی بیاکت 1860ء میں بہلی بارآ گرہ سے مکتبہ حیدر بیہ کے ذریعے شائع کی گئی ۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے لکھنے شروع کے ذریعے شائع کی گئی ۔ انھوں نے بغاوت کے حالات دن تاریخ کے ساتھ 1857 سے لکھنے شروع کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرحن ایک بہا در شخص تھے جنھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرحن ایک بہا در شخص تھے جنھوں نے اپنی جان کی پروا کے بغیر اگرین کی سرکار کی مخالفت کی غیبالی فوجوں کی موجود گی کے باوجود انھوں نے علاقائی راجاوں کی خلعت بوخی کروائی اور بہت سے عہدوں پرا پے باغی ساتھیوں کو فائز کروایا۔

18 ویں صدی کے آغاز میں گورکھپور اودھ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 1722 میں جب سعادت حسن خال نے اودھ کی باگ ڈورسنجالی تو گورکھپور بھی ان کے پاس آگیا۔ سعادت خال نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہاں کے علاقائی راجاؤں کی طاقت کو کم کر کے ایک بہتر حکومت قائم کریں لیکن ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے بعد صفدر جنگ بھی انہی کوششوں میں مصروف رہے۔ اور اس کے بعد شجاع الدولہ کے وقت میں 1778 میں کرنل ہا ہے (Hannay) کو یہاں سے بعد شجاع الدولہ۔ آصف الدولہ کے وقت میں 1778 میں کرنل ہا ہے (سام) کو یہاں سے فیکس دلگان وصول کرنے کا کام دیا گیا اس نے لوگوں پر بہت ظلم ڈھائے بہت سارے پرانے

محرصن نوابی سرکار میں ناظم کے عہدے پر فائز سے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد
انہیں اس عبدے سے برخاست کردیا گیا تھا۔ اب انہوں نے گور کھیور کے علاقے میں بغاوت کی
باگ ڈورسنجال 1857 کی 18 اگست کو انہوں نے گور کھا دستے پر تملہ کیا کیونکہ نیپال کی فوجیں
انگریزوں کا ساتھ دے دہی تھیں بیدستہ گھاگراندی کے قریب تھا حالا نکہ اس لڑائی میں مجمد سن اور
ان کے ساتھی پوری طرح کا میاب نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ان کی اس ہمت کا اثر یہ ہوا ستا ہی بانی،
بڑھیا پاراور چلو پار کے راجا بھی کھلے عام انگریزوں کے خلاف ہو گئے مجمد سنے جیل پر بھی جملہ
کیا ادبہت سے قید یون کو آزاد کر دیا بیدلوگ بھی باغیوں کے ساتھ ہو لیے ان کی اس حکمت عملی
سے انگریز کی سرکار گور کھیور میں اور کمزور پڑگئی سبھی انگریز کی افسرال مع آل و اولاد یہاں سے
بھاگ گئے صرف برڈ (Bird) نے درکنے کی ہمت کی۔ انگریز موزخین کا کہنا ہے کہ ان قید یوں میں
شرف خان نام کا ایک شخص تھا جس کی برڈ سے ذاتی دہنی تھی۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد مشرف

یس فتم ہو چکا ہے اگر وہ اپنی خیر چاہتا ہے تو شہر چھوڑ کر چلا جائے اس ملا قات کا ہرڈ پر بیا تر ہوا کہ
ال نے بھی گور کھیور چھوڑ دیا ۔ مجر حسن نے اُسے پکڑ کرلا نے والے کوانعام دینے کا اعلان کیا تھا اس
سے اس کا سفر اور بھی مشکل ہو گیا جنگلوں سے گزرتا ہوا ہرڈ کسی طرح چھپرا پہنچا۔ مشرف خان کو مجہد حسن نے نائب ناظم کے عہد سے پر فائز کیا۔ سار سے بڑ سے زمیندار مجہ حسن کے پاس حاضر ہوئے اور اس نے انہیں اپنے اپنے علاقوں میں حکومت کرنے کی اجازت دے دی جن لوگوں کی زمین جراضبط کی گئی تھیں وہ انہیں واپس کردی گئیں پٹوار یوں سے بھی کا غذات منگوالیے گئے اور جراضبط کی گئی تھیں وہ انہیں واپس کردی گئیں پٹوار یوں سے بھی کا غذات منگوالیے گئے اور اگر ہزوں کی حکومت کو پوری طرح سے نیست و نا بودکرنے کی ہمکن کوشش کی گئی۔

احماعی شاہ نے اپنی کتاب کشف البغاوت گور کھیور میں محمد حسن کو د تبال کے نام سے بکارا ہے۔ احمد علی غدر کے وقت میں انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے انگریز افسران کا سامان این ام باڑے میں رکھوالیا تھا جب محمد حسن کواس بات کا پتہ چلاتو اس نے اپنے آ دمیوں کو امام باڑے میں بھیجااور احمعلی سے درخواست کی کہوہ انگریزوں کا اسباب اس کے حوالے کردیں لیکن احمرعلی نه مانے اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ محمر حسن نے زبر دئتی امام باڑے سے اسباب اٹھوالیا۔ احمد علی کواس بات کا بہت تعجب تھا کہ شعبہ مسلمان ہونے کے باوجوداس نے ایسا کیوں کیا۔لیکن میہ بات یادر کھنے کی ہے کہ محمد صن نے اس چیز کا پورا پورا خیال رکھا کہ آصف الدولہ کی دی ہوئی سونے جاندی کے درق کی تعزیہ جو یہاں موجود تھی محفوظ رہی۔اس قصے کا دوسر اپہلویہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو باغی تنے وہ دراصل انگریز حکومت کی معاشی اور ساجی پالیسی کے خلاف اڑر ہے تنے زہبی مسائل ان کے لیے اہم نہیں تھے اگر ہرمسلمان باغی سردار صرف جہاد کے لیے اور ہاہوتا تو وہ شایدمسلمان صوفى يامولانا كوكوئى تكليف ياد ككانه يبنجا تاليكن اس بغاوت مين احماعلى اورمجمة حسن ايك ساته نهبيل يں بلكه ايك دوسرے كے دشمن بيں محمد حسن نے بيسب سامان واسباب اپنے پاس اپنى ذاتى ملكيت بروهانے كنبيس ركھا تھا بلكه انگريزول كومزادينے كے ليے ليا تھا۔ كشف البغاوت ميں محمد حسن اورمشرف خان کی بہت برائی کی گئی ہےاس سے اس بات کا انداز ہوتا ہے کہ دراصل بیلوگ کس قدرانگریزوں کے خلاف سرگرم تھے کیونکہ احماعلی انگریزوں کے بڑے خیرخواہوں میں ہے تصان کا کہنا ہے کہ بہت سے عام لوگ بھی او نے گئے لیکن اس لوٹ مار میں محمر حسن کا براہ راست کوئی واسطہ تھا یا نہیں اس بات کا اندازہ لگا نامشکل ہے جب انگریزوں نے دوبارہ گور کھیور پر فنخ عاصل کرنی شروع کی تب جنوری 1858ء میں انہیں گو برناتھ اور پرونو کے علاقے ہے محمد سن کا ایک کاغذی اعلان ملاجس میں کھا تھا کہ جندو ستانیوں کی قسمت کا تارہ چیک اُٹھا ہے اور انھوں نے سب جندو ستانیوں کو دعوت دی کہ وہ آگر اس کے ساتھ ملیس اور انگریزوں کو جندو ستان سے نکالئے میں اس کی مدوکریں۔ انگریزوں کو بیا علان و کھے کر بہت غصہ آیا اور محمد سن کے چار برق اندازوں کو فورا نہائی پر چڑھا دیا گیا۔ رام کوٹا کا زمین وار جو کہ محمد سن کا دوست اور ساتھی تھا انگریزوں کا انگل نشانہ بنا اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ جب انگریز اور گورکھا فوج بہرائے کے علاقے میں چنچیں تب یا غیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ گورکھا فوج کے لیے یہ جنگ آسان نہ تھی کا فی الزائی کے بعد باغی تتر بتر ہو گئے اور انگریز و گھور کھا فوج گورکھیور کی طرف چیش قدی کرنے گی۔ گورکھیور کی سرعد سے با ہرایک بار پھر باغیوں اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا اس میں بہت سے باغی مارے گئے اور کافی نمی میں ڈوب کرم گئے 11 جنوری 1858ء کو انگریزوں نے دوبارہ گورکھیور پر قبض کرلیا۔ محمد سن نا نڈ اچلے گئے جوفیض آباد کے پاس تھاوہ یہاں سے دوبارہ باغیوں کا رابط منقطع کرنے کی کوشش کرتے رہ اُدھران کے نائب ناظم مشرف خان میروا اور مجبول کے علاقے میں انگریزوں کا سامنا کرد ہے تھے۔

زائن دیال قانون گواور شکرام لال بھی محمد حسن کے خیر خواہ تھے ان کے گھر بھی انگریزوں
نے لوٹ لیے اور ان کے مال واسباب کوجلا دیا گیا محمد حسن کے ساتھیوں کی مکمل ہار 20 فروری 1858ء کو ہوئی۔ مسٹر برڈ نے دوبارہ گور کھیوں کی باگ ڈور سنجال لی بڑھیا پار، چلو پار، ستای اور شاہ پور کی شہنشا ہیت ختم کردی گئی مشرف خان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور پھائی پر چڑھا دیا گیا، انسوس کہ محمد حسن کی زندگی کا مسجح پنہ کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ انگریزوں سے مقابلہ آرائی اور ہار کے باوجود محمد حسن کے قومی جذبے کی دادوینی پڑتی ہے کیونکہ اس وقت ہندوستانیوں کے پاس فوجی وسائل وذرائع انگریزوں کے مقابلہ بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذبہ وسائل وذرائع انگریزوں کے مقابلہ بہت کم تھے لیکن اس وقت بھی ہندوستانیوں کا قومی جذبہ انگریزوں کے فوجی وسائل وذرائع کے آگے جھکا نہیں بلکہ وہ ہر لمحد مقابلہ آرائی کے لیے صف آرا ہوتے رہے۔

#### بهارمين انقلاب ستاون كاقائد كنورسنكه

تاریخ بہند نے مختلف اوقات میں کروٹیں لی ہیں اور ہر دور میں یہاں کے عوام نے اپنی ہمت، مردائلی، جوش، جذب اور عزم محکم کا پکا جبوت دیا ہے۔ اگریز جب یہاں تجارت کے لئے آئے تو آئیں تاریخ بہندوستان کا بخو بی علم تھا کہ یہاں کی ماوں نے بے شارسور ماسپوت بیدا کے ہیں جوان کیلئے ہر محاذ پر مزاحت کا سبب بنیں کے لیکن وہ بھی اپنی سامراجی ذہنیت ہے مجبور تصاور ہر لیے کوشاں تھے کہ اس ملک کو اپنی سامراجی ذہنیت سے مجبور تصاور ہر لیے کوشاں تھے کہ اس ملک کو اپنی شریع کو کر نے کو رکھا تھا۔ وہ رقسطران میں کے گورز میں کے گورز کے نائر کی کو کھا تھا۔ وہ رقسطران ہے کہ دو سورت اور بھی کے گورز کے نائر کی کو کھا تھا۔ وہ رقسطران ہے کہ:

" وقت کا تقاضہ ہے کہ تجارتی معاملات کی در تکی کے لئے آپ کے ہاتھوں میں کوار بھی ہو' 
سیر بیان تجاری معاملات کے سلسلہ میں صحیح ہو کہ نہ ہو فکومت ہند پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں مدد 
در جسیح ہے کیونکہ انہوں نے ای سوج کے تحت ایسٹ اٹر یا کمپنی میں فوجیوں کی بحرتی کی تھی 1757 کی پلای 
کی جنگ اور اس سے قبل کی دیگر جنگیں اس کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ایسٹ اٹر یا کمپنی کے خلاف عوامی 
احتجاج اور نم وغصہ کا دور 1757 سے لے کر 1857 کے درمیان کی بارمختلف سطحوں پر دیکھنے میں آیا 
لیکن اسے آزادی کے لئے کی تی بعناوت کانام نہیں دیا جاسکتا۔

ایسال کے کہ یہ ساری کاروائیاں ایسٹ انٹریا کمپنی کے ذریعہ تیار کردہ فوجی دستہ میں ہواکرتی معلی ایسال کے کہ یہ ساری کاروائیاں ایسٹ انٹریا کمپنی کے ذریعہ تیار کردہ فوجی دستہ میں ہواکہ تھے میں مشاؤ 1760 کی بودھ کی بعناوت جو بنگال آری میں ہوئی یا پھر 1760 کی بودھ کی بعناوت جو 1824 کے دریعہ کارٹریس کے پورکی بعناوت جو 1824 کے میں ہوئی یہ ساری بعناوت کا پیش خیم تھیں اس سے مفر ممکن نہیں ۔ یہ چھوٹی چھوٹی واردا تیں میں ہوئی یہ ساری بعناوت کا پیش خیم تھیں اس سے مفر ممکن نہیں ۔ یہ چھوٹی چھوٹی واردا تیں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے فلاف بغاوت کی شکل میں ہوتی رئیس جس پرانگریز کسی طرح قابو پالیتے تھے، اے دبانے میں کامیاب ہوجاتے تھے۔ اس کی بڑی دجہ یہ کی کہاں میں عوامی شرکت نہیں کی تھی یایوں کہا جائے کہاں کے در پردہ جنگ آزادی یا آزادی حاصل کرنے کی خواہش جسے عوامل کارفر مانہیں ہوتے تھے بلکساں فتم کے واقعات تخواہوں ، ترتی اور مراعات کو لے کر ہواکرتے جس میں نابرابری اور احساس کمتری جیے عوامل اہمیت کے حامل تھے۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت کام کرنے والے بیابیوں کوان کی حیثیت کے مطابق نیٹخواہ المتی تھی اور نہ ہی عہدہ دیا جاتا تھا ہے میں اضطراب اور بے چینی کا اظہار بغاوت کے ذریعے ہی کیا جاسکتا تھا۔ جب اس طرح کاغم وغصہ بیدا ہوجاتا تو سیابیوں کی خیرخوائی کے نام پر بطور مراعات چنداعلانات کئے جاتے کہ ان کی تخواہوں میں اضافہ کیا جائے گایاان کو مختلف ہوتیں دی جا کیں گیکن اکثر و بیشتر بیداعلان ہی ہوتے ان پر عمل نہیں کیا جاتا ، وعدہ وفانہیں کیا جاتا جس سے سیابیوں میں ایک قتم کی بریگا تھی اور احساس محرومی بیدا موئی اور بھی بھی تو ایسا بھی ہوتا کہ تخواہیں تک وقت رنہیں دی جاتیں ہیں سے صورت میں کمپنی کے خلاف فوجی ہوئی اور بھی بھی تو ایسا بھی ہوتا کہ تخواہیں تک وقت رنہیں دی جاتیں ہیں سے سیابیوں میں ایک میں میں کمپنی کے خلاف فوجی

(1) يبال ان مجاہدين آزادى كى فهرست بيش كى جاربى ہے جنہوں نے چربی گئے ہوئے كارتوس كے استعال ہے گريز كيااور جنھيں انگريز افسروں كے ذريع برزاسانی گئی تھی۔ ان بھی نے بغاوت پھوٹ پڑنے كے بعد آخرى وقت تك انگريز افسروں ہے جنگ كی اور آخر كاراس معركے شركام آئے اور جميں بيغام دے سكے كہ بعد آخرى وقت تك انگريز دن ہے جنگ كی اور آخر كاراس معركے شركام آئے اور جميں بيغام دے سكے كہ سامرا جيت كواس ملک ہے ختم كرنا آئندہ كی نسلوں كی ذمدوارى ہے اوراى مشن پركار بندر ہتے ہوئے ہم ئے سامرا جیت كواس ملک ہے ختم كرنا آئندہ كی نسلوں كی ذمدوارى ہے اوراى مشن پركار بندر ہتے ہوئے ہم ئے حسين الدين (نا يک ) (5) شخر رئا يک ) (6) شيش سكھ (7) جہا تگير خان (8) مير محن علی (9) علی نورخان (10) مير حسن بخش (11) متھر استگھ (12) نارائين سكھ (13) لا ليوستگھ (19) شيودان سكھ (19) شيودان سكھ خلال (19) شيودان سكھ خلال (19) شيخ حسين بخش (10) صاحب داد خان (17) بشن سکھ (18) بلد يوستگھ (19) شيخ درون ) نواب خان (29) مير خان (29) مير خان (29) مير خان (29) تي بخش خان (29) جربان سنگھ (18 ) (18 ) بھد گوخان (18 ) محراب خان (27) درگا سکھ (دوئم ) (28) نوب خان (19 ) جربان سکھ (18 ل ) (18 ) بھد گوخان (18 ) محراب خان (27 ) درگا سکھ (دوئم ) (28 ) نيسن خان (19 ) جربان سکھ (18 ل ) (18 ) بھد گوخان (18 ) جرخان سکھ (دوئم ) (28 ) عبداللہ خان (28 ) نيسن خان (19 ) جربان سکھ (18 ل ) (18 ) بھد گوخان (18 ) جرخان سکھ (دوئم ) (28 ) عبداللہ خان (28 ) ميسن خان (18 ل ) (18 ) زيروست خان (باتی انتخان (باتی الله انتخان (باتی انتخان انتخان (باتی انتخان (بات

بغاوت یا انقلاب کا پھیل جاتا کوئی بردی بات نہیں تھی۔ اس سر سلے پرفوجیوں کے ذریعہ گائے اور سور کی جربی گئے ہوئے کارتوس کا استعال کروانے کی ضدنے آگ پر تھی کا کام کیا اور بغاوت بھڑک آھی جے آگریز غدریا Mutiny کہتے ہیں۔

اس جدوجہد آزادی کی شروعات ہوں تو 9 مارج کواس دقت ہوئی جب بنگال کے بیرک پور میں واقع 34 ویں ریجمنٹ کے سپائی منگل پانڈے نے انگر یؤ سارجٹ میجر پر تملہ کردیا جس کی پاواش ہیں انہیں پھائی کی سزاوے دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سے فوج اور توام دونوں میں اضطراب بیدا ہوگیا ہو ممکی کواس سے بڑا واقعہ بیش آیا کہ کارتوس کا استعمال نہ کرنے پر بچپائی کے سپاہیوں کا کوٹ مارشل کردیا گیا اور انھیں دس سال کی سزاسنائی گئی۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جیت پھڑک افرار اتوں رات بغاوت کا شعلہ جوالا پھوٹ گئی۔ اس طرح ہندستانیوں کی رگ جیت پھڑک آھی اور راتوں رات بغاوت کا شعلہ جوالا پھوٹ پڑا سب سے پہلے ان مقید سپاہیوں کو جیل سے چھڑا لیا گیا جن کے خلاف یہ بھم سنایا گیا تھا اور پھر اگریزوں کی سامراجیت کا جواب قبل و غارت گری کر کے دیا جانے لگا اور پھر جوفر تکی جہاں ملاا سے تہدیج کردیا گیا۔ اس انقلاب کی لہر بہار میں بھی دوڑ گئی جہاں دانا پور کے سپائی پہلے سے بی اس کے منتظر تھے۔ جون ولیم کے اپن تصنیف میں رقمطراز ہے کہ:

(35) مرتضی خان (36) برجورخان (37) عظیم الله خان (18) عظیم الله خان (28) عظیم الله خان (دوم ) (93) کالا علی خان (40) شخ سعد الله (44) سالا ربخش خان (42) شخ رویت علی (43) دوارکا علیه (44) کالکا علیه خان (45) رش علیه (48) ایداد حسین (49) پیرخان (اوّل) (50) موتی علیه (45) رش علیه (45) ایداد حسین (49) پیرخان (اوّل) (50) موتی علیه (51) شخ آرام علی (53) بیراعگه (53) بیراعگه (53) بیراعگه (53) بیراعگه (53) تا آرام علی خان (58) تا آرداد خان (63) تا آرداد خان (63) بیگوان علیه (63) بیرالداد علی (63) شیو بخش علیه (63) بیگون علیه (64) شیخ بخش علیه (63) عثمان خان (63) دروائے علیه علی (63) مشرف علی خان (63) شیو علی خان (63) شیو علی خان (73) بیرائی خواجه علی خان (73) شیو علی خان (83) شیو علی خان (83) شیو علی خان (83) شیو علی خان (83) اندر علیه (83) شیو علی خان (83) میکونگه (83) میکونگه (83) شیو علی خان (83) میکونگه (83) میکونگه (83) میکونگه (83) شیو تا معلی (83) رام چرن تلکه

" نەصرف كنگايار كے ضلعول ميں بلكه دونوں درياؤں كے درمياني علاقوں ميں بھی دیہاتی عوام نے بغاوت کی اور تھوڑے بی عرصہ میں شاید بی کوئی آ دمی ہندویا ملمان ايما بيا بوجو مارے خلاف كفر اندموكيا تھا"

جون ولیم کےجلددوئم ص195

1857 كى جدوجهدآ زادى سے متعلق جا ہے جتنے خيالات بيش كئے جاكيں اورا سے جا ہے جونام دیا جائے ان سب میں بیرخیال زیادہ تقویت بخش ہے کہاس جنگ آزادی میں سامراجیون سے نجات حاصل کرناعوام کامشن اور مقصد تھا اور شایداس لئے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے عوام كى دبى ہوئى، تھٹى ہوئى روح ميں آزادى كے لئے جو بے چينى يااضطراب موجزن تقااس انقلاب میں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اگر بہار کی عی بات کی جائے تو 1857 سے قبل اس بورے خطے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف نفرت پھیل چکی تھی۔جس کی مثال سنقال پرگنة سلع کے تحت دیو محرسب ڈویون کےروہنی تامی قصبہ میں پھوٹ پڑنے والی بغاوت سے دی جاسکتی ہے۔ یہاں دین فوجی دسته (پیدل) کے 32ویں ریجنٹ کی ایک ممپنی کاصدر دفتر تھاجس کی کمان Mc Donald كے ہاتھ ميں تھى جوكہ يانچويں كيويلرى كا حصہ تھا۔اس كلزى نے سب سے يہلے 12 جون 1857 كى شام كو بغاوت كا علان كيا تقااور رئجنك كے تين افسران پر حمله كر كے ايك كوموت كے كھاك ا تارد یا تھااور دوکوشد پدطور پرزخی کیا تھا۔

لفعص نارمن، ڈاکٹر گرانث اور ان کے ساتھی پر حملہ کرنے کی پاداش میں 16 جون کو تین نوجوانوں کا کورٹ مارشل کر کے انہیں پھانی دے دی گئی اس واقع کے منفی اثرات ہے بیخے کے لئے اس ریجمنٹ کوروہنی سے ہٹا کر بھا گلور بھی لایا گیالیکن انگریز ول کوایے مقصد میں کا میابی نہیں ملی اور اس واقع نے بھی بغاوت میں آگ پر تھی جیبا کام کیا۔

بہار میں 1857 کی جنگ آزادی کامرکز بہار کاہری ہر چھتر کا سیلہ بناتھا۔ یہیں پر آزادی کے متوالوں نے میمشورہ کہاتھا کہ بہار میں جنگ آزادی کی کمان بابو کنور سکھے کوسونپ دی جائے كيونكه وه نه صرف تجربه كار، ذى موش اور بزرگ تنے بلكه انبيس ميدان جنگ ميس وشمنول سے

نبردآ زماہونے کاعملی تجربہ بھی تھا۔ انہیں یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ وہ نیپال کے راجہ کو راضی کریں کہ وہ اس جنگ بیں ہماراسا تھ دیں اور انہیں اس سلسلے بیں راجہ سے بثبت جواب بھی ل می تقالی دوران سامرا جی فرنگیوں سے جنگ کے لئے بہار کے عوام بھی تیار تھے اس مر سلے پر بہادر شاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو آگریزوں کی غلامی شاہ ظفر نے بھی سب کا حوصلہ بڑھا یا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جولوگ بھی ملک کو آگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کیں گے وہ سب کھان کے سپر دکردیں گے۔ بہار میں اس مشن کی قیادت شاہ آباد کے حاکم بابو کنور سکھے کے ہاتھوں میں تھی جو مغل سلطنت کی علامت مغلیہ پر چم کو لے کر اس جنگ میں کو دیڑے ہے۔

جہال سیمغلیہ پر چم مجاہدین کا جوش ، جذبہ اور حوصلہ بر حمار ہا تھا ان کے درمیان کی جہتی کا پیغام عام کرر ہاتھاو ہیں دوسری طرف روٹی اور کمل جیسی علامتوں نے بھی اپنا کام کیا تھا۔اس کے ذر بعد مجاہدین میں پیغام رسانی کا کام انجام دیا جار ہاتھا۔اس سب کابیاثر ہواکہ بہار کے چید چید میں مجاہدین آزادی کا پیغام عام ہو گیا اور اس بات کا انظار کیا جانے لگا کہ ایک بار حکم لے تو بغاوت كا بكل بجاديا جائے اور انگريزوں كونيست و نابودكر ديا جائے۔اى درميان 25 جولائي 1857 كودانا پوركے ساہيوں نے على الاعلان بغاوت كرديا اور وہ سامان جنگ كے ساتھ دريائے سون کے کنارے آن پہنچے۔لیکن ان کے پاس دریا پارکرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔اس موقع پر کنور عکھنے اپنے کا شتکاروں کے ذریعہ کشتیوں کا انظام کروا کے انہیں دریا پارکرایا۔26 جولائی کو سابی دریا یار کر سے اور انہوں نے کنور سکھ کی قیادت میں 27 جولائی کوآرہ شہر پر قبضہ کرلیا۔اس لزائي ميں انگريزوں كوشد يد جانى و مالى نقصان اٹھا نا پڑا۔ سجى سيابى اس بوڑ ھےشير كى قيادت ميں مرادیکی سے لڑے اور انگریزوں کو شکست فاش ہوئی ۔لیکن جب 3-1 اگست کے درمیان مزید انگریزی فوجی کمک آگئی تو کنور سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگدیش پور جانے کا فیصلہ کیا۔ نیز يہ بھی کہ اب ان سامراجیوں ہے آ منے سامنے کی جنگ کرنے کی بجائے گور بلاطریقۂ جنگ اپنایا جائے۔جکدیش پور میں بھی ان کا مقابلہ انگریزوں سے ہوا۔ وہاں سے کنور سنگھا ہے ساتھیوں کے ہمراہ شاہ آباد کی طرف روانہ ہوئے اس درمیان انھوں نے مرز اپور میں انگریز وں کو دھول چٹائی کیکن انگریزان کے پیچے پڑے ہوئے تھے اس لئے وہ اللہ آباد کی طرف کوچ کر مکے ان کا مقصداودھ جا کربی دم لینا تھا۔

اس کے بعدانہوں نے دبلی کی طرف پیش قدی کرنے کا منصوبہ بنایا تھالیکن ایساہونہ سکااور وہ اترولی اعظم گڈھ کے قریب پہنچ جہاں انہیں اور مجاہدین کا ساتھ ل گیا۔ اس بار انھوں نے انگریزوں کوکڑی نکردی۔ انہیں ناکوں پنے چبواد نے حتی کہ اٰب انگریزوں میں سراسیم کی تھی کہ کہیں یہ بوڑھا شیر بنارس پرحملہ کرکے نکلتہ اور کھنوکے درمیان حمل نقل پر قابض نہ ہوجائے اوراان کا رابطہ منقطع نہ کردے۔ اس لئے انگریز فوج جلدا زجلد اللہ آبادے ان کے مقابلے کے لئے بھیجی گئی۔ کنور عظم محمروف تھے۔ یہاں بھی وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہاں ہے وہ فیض آباد اور ایودھیا بہنچاس کے بعد انھوں نے اعظم گڈھ کو انگریزوں سے مصروف تھے۔ یہاں ہے وہ فیض آباد اور ایودھیا بہنچاس کے بعد انھوں نے اعظم گڈھ کو انگریزوں کے انداور انہوں خاتی کی تیاریوں مقابلہ محمروف تھے۔ یہاں ہے وہ فیض آباد اور ایودھیا جہنچاس کے بعد انھوں نے اعظم گڈھ کو انگریزوں کے کیادر انہیں خات دی۔

اعظم گڈھ میں کنور عظم اور انگریزوں کے درمیان سخت الوائی ہوئی اور وطن کے جیالوں نے اس بوڑھے شیری قیادت میں انگریزوں کے چیکے چیڑادئے لیکن آخر وقت قسمت نے یاوری نہ کی اور نہ بی مجاہدین آزادی حوصلہ رکھ سکے خودکو دشمنوں سے گھراد کیے گراس درمیان کنور سنگھ دریا عبور کر کے اپنے وطن جگد لیش پور میں داخل ہوگئے۔ جہاں ان کے بھائی امر سنگھ بہت پہلے سے کسانوں کے ہمراہ آباد کی پیکار سنے ۔ گنگا پار کرتے وقت آنگریزی فوج نے ان پر کولیوں کی بارش کر دی ایک گولی ان کے کھائی میں گئی بارش کر دی ایک مولی ان کے کلائی میں گئی لیکن وہ اپنے مشن پر قائم رہے اور شدید خصے ، نفرت اور حقارت کے جذبے کے تت اس شیر نے انگریزوں کی گوئی سے دخی اپنا بازوکاٹ کر پر دگنگا کر دیا اور گڑھا ان کو کا طب کرتے ہوئے کہا:

" ما تا اپنے سپوت کی آخری قربانی کوشرف تبولیت عطاکر" انے بڑے حادثہ کے بعد بھی انہوں نے کپتان کی گرانڈ کوشکست دی لیکن میر فتح ان کی آخری فتح ثابت ہوئی اور اس فتح کے تین روز بعد یعنی 26 اپریل 1858 کو کنور سکھے نے وفات پائی تا ہم جب تک دہ زندہ رہے انہوں نے شیر کے ماندزندگی گزاری اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ ہندستانی شیر انگریز بھیڑیوں کے شکارے گھبراتے ہیں بلکہ ان سے اپنی شجاعت اور ہمت کی داد لیتے ہیں اور مرتے دم تک دشہنوں کے دل پرخوف کے سائے کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، وہ تاحیات اپنے حامیوں کے لئے قوت بازو ہے رہتے ہیں۔ اس حقیقت کا اقرار گورز بنگال نے بھی کیا تھا۔ بقول گورز بنگال 26 اپریل کوتور سنگھی موت ہوئی لیکن وہ مجاہدین (باغیوں) کے لئے طاقت کے میناری طرح شھے۔
'' جب کنور سنگھ مرا تو اس کے ساتھیوں نے اس کے موت کی خبر کو پچھ عرصہ تک نہایت ہوشیاری سے پوشیدہ رکھا کیونکہ اس کا نام ہمیشہ اس علاقہ کے باغیوں کے لئے طاقت کے ایک میناری طرح تھا'

Bengal Under Governer Page -88

# ريد يونشريات آغاز وارتقاء

232

قيمت300رويخ

حسن منیٰ کی دیگر کتابیں کتابی دنیا سے طلب کریں

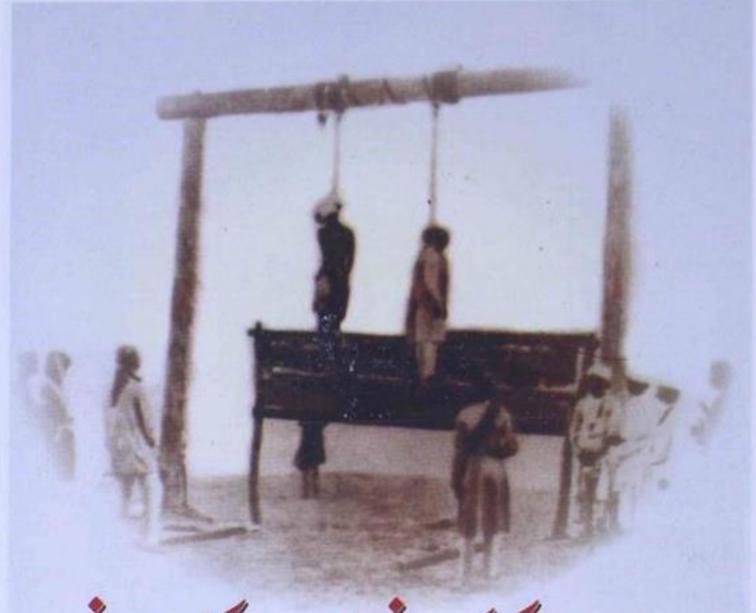

# عه ۱۸۵ کی کہانی تصاویری زبانی



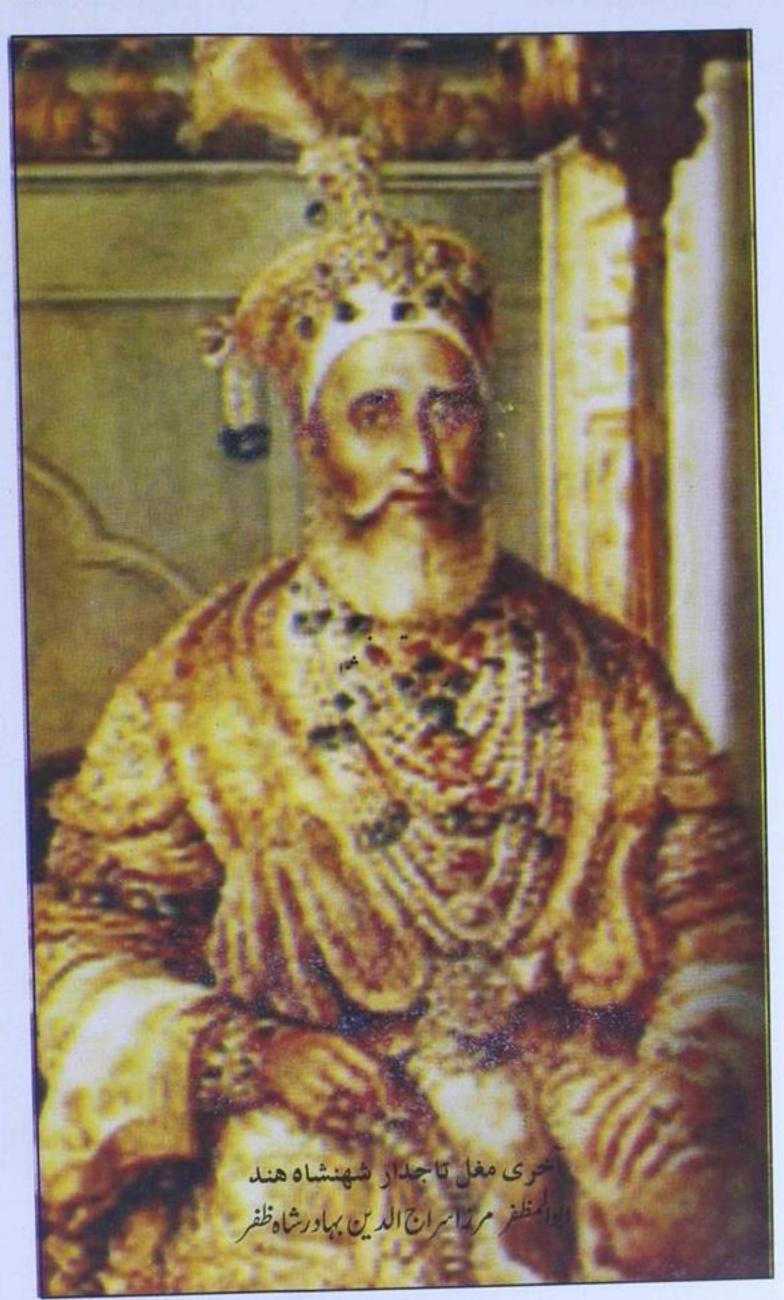



بہرام پورمیں منگل یا نڈے کے ساتھیوں سے اسلحہ چھین کرانہیں کونہتھا کئے جانے کا ایک منظر۔



چونویں نیٹو انفینٹری کے افسروں کے قبل کئے جانے کا ایک منظر جس میں باغی گھوڑ سواروں نے اہم کر دا رادا کیا۔



انگریزوں کے ذریعہ انقلاب کے دوران کی جانے والی انہدا می کاروائی کی منھ بولتی تصویر۔



بغاوت کے دوران او دھریزیڈسی جس میں انگریز پناہ گزیں تھے۔



عجابدین آزادی سے اسلحہ ضبط کرتا ہوا ایک انگریز افسر۔



بہار میں انقلاب ستاون کے قائد ویر کنور سنگھا ہے سپاہیوں کے ساتھ۔



بغاوت کے دوران چورنگی ( کلکته ) پرانگریز فوجوں کے قبضہ کئے جانے کے بعد ہوکا عالم



۱۸۵۷ کی جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعدعوام پرمظالم کے پہاڑ ڈھاتے انگریز افسر



بها درشاه ظفر



تا تنيڙو پے۔



وبريكنورسنگھ۔



منگل پانڈے



زينت محل

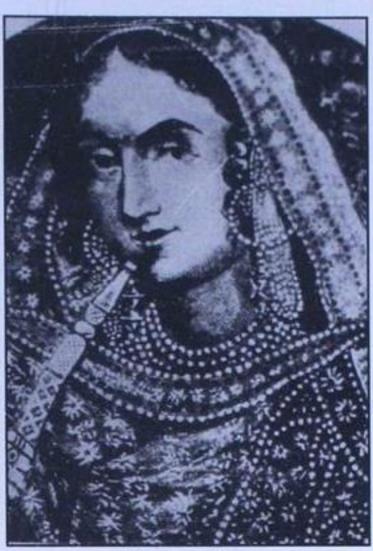

بيكم حضرت محل



حِصانسی کی رانی کچھمی بائی



اود ابائی



ا یک چوکیدار دوسرے چوکیدار کو چپاتی دیکر پیغام رسانی کاعمل انجام دیتے ہوئے۔

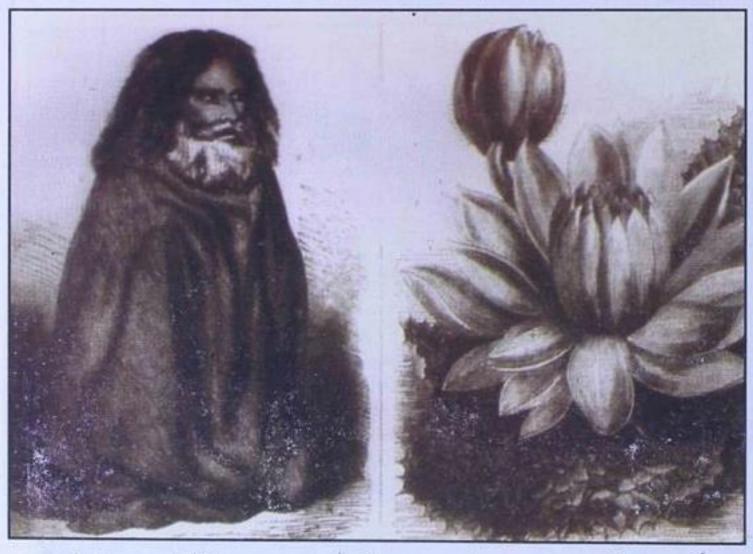

۱۸۵۷ کی اولین حدو جبدآ زادی ہے متعلق منصوبوں اور خبروں کو عام کرنے میں ان فقیروں کا اہم کر دار رہا ہے۔

مل کا پھول جوا گریزوں کے خلاف بغاوت کی خاطر آبادہ ہونے کے لئے ذریعے ترسیل بنایا گیا۔



میرٹھ کے پریڈگراؤنڈ پرکرنل فینس کے تل کا ایک منظر۔



د لی میں قبل و غارت گری کا ایک اور منظر



مجاہدین کے ذریعے اور صیس کی جانے والی تیاری کا ایک منظر جو اا نقلاب ستاون کا ایک اہم مرکز بنا۔



زینة المساجد کے سامنے رائل آرٹلری گروپ کی ایک تصویر



سکندر باغ (لکھنؤ) میں واقع ایک مجارت جے ۱۸۵۷ کی اولین جنگ آزادی میں خونی جدو جہد کی یا دگار کے طور پر ہماری وراثت قرار دیا گیا ہے۔



انگریزوں کے ذریعے کی جانے والی قتل وغارت گری اور بے قصورعوام کوسولی چڑھائے جانے کا ایک منظر۔



او دھ میں غازیوں کے ذریعے ہائی لینڈر بجیمنٹ کے ساتھ صف آرائی۔



سلیم گڑھ قلعے سے فرار ہوتے ہوئے سپاہی۔



سامراجیوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی بدحالی اورا بتری کا ثبوت ایک مفلوک الحال کنبه۔

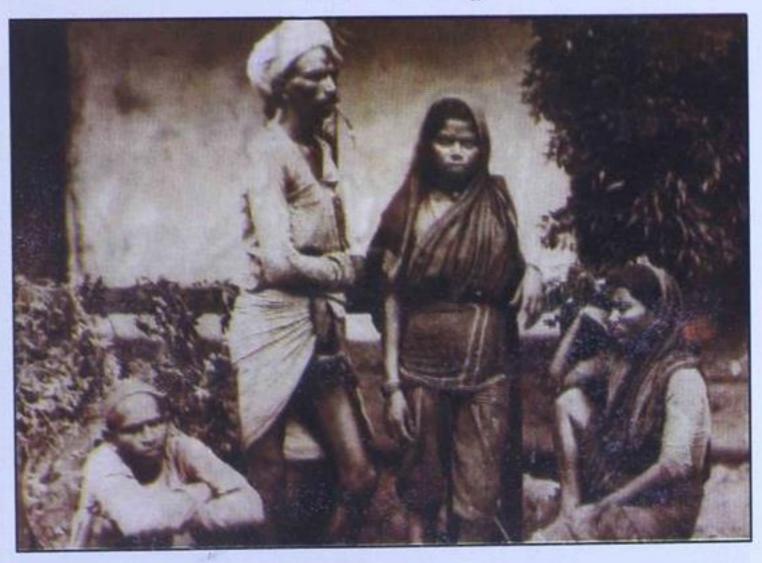

ا پیٹانڈ ہا کمپنی کے دور حکومت میں آ دی واسیوں کی بدحالی کی منھ بولتی تصویر یہ

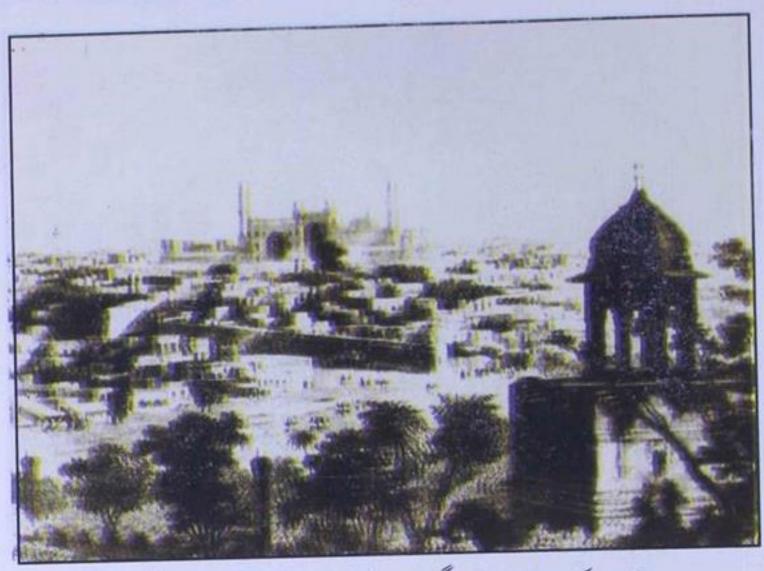

بغاوت کے بعد ۱۸۵۸ میں انگریزوں کے ذریعے دلی پر دوبارہ تسلط حاصل کرنے کے پہلے دلی کا ایک منظر۔



پیشاور میں باغی سپاہیوں کوتو پ کے ذریعے اڑائے جانے کا دلدوز اور کریہہ منظر۔



بہادرشاہ ظفر کی گرفتاری تصویر کی زبانی جس کے بعدانہیں رنگون جلاوطن کردیا گیا۔



رنگون میں بہا در شاہ ظفر کی قبر۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لئے دوگز زمیں بھی مل نہ کی کوئے یار میں

شعروا دب اور دستاویز

نظم

حکومت جو این تھی اب ہے یرائی اجل کی طلب تھی اجل بھی نہ ائی وہ تخت اور تخت اسری نہ شاہی مقرر ہوئی ہے جہال کی گدائی وہ رہیہ جو یایا تھا ہم نے وطن میں ای کی بدولت ہوئی نہ لڑائی عدو بن کے آئے جو تھے دوست اے نہ تھی جس کی امید کی وہ برآئی گھڑی دو گھڑی کے یہ جھڑے ہیں سارے ابھی ہوگی قید الم سے رہائی زمانہ رکھے گا یہ اپنی نظر میں میری سرفروشی میری تا رسائی ای خاک یہ میرا مدن بے گا یہاڑوں میں ہم نے ہے بستی بائی لکھا ہوگا حضرت محل کی لحد پر نصیبوں جلی تھی فلک کی ستائی

## نو حرغم

بها درشا ه ظفر

ہے اس سم شعار کا شیوہ سم گری اس کے مزاج میں ہے یہی سفلہ بروری کیا متصفی ہے زاغ کہاں اور کہاں ما شيوه كيا ب النا زمانے نے اختيار آئی نظر عجب روشِ باغِ روزگار سرکش ہے وہ درخت کہ جس میں تمر تہیں ملتے ہیں وم بہ وم کف افسوس برگ تاک كرتى بين بلبلين يبي فريادِ وروناك گلشن ہوں خوارنحل مغیلاں نہال ہوں دیکھوتو صاف فہم میں ان کی ہے کچھ قصور کیا دخل ان کو آوے بھی نخوت وغرور ہر نیک وہد سے صورت آئینہ صاف ب ہووے گاسر یہ چرخ بھی جادیں گے ہم جہال چھٹنا محل اس ہے ہے جب تک ہے تن میں جل قید حیات سے ہوہ قید فرنگ میں طاقت نہیں ہے نالے کی بھی جس میں کی نفس رہ جائے دل کی دل میں نہ س طرح سے ہوں جس میں نہ اتنا وم ہو کہ آواز کر کے كس كس طرح ب ركع تصاتها ين وه چتم دارا کہاں کہاں ہے سکندر کہاں ہے جم م کھے اے ظفر رہے تو تکوئی یہاں رہے

كيا يو چھتے ہو مج روى، برخ عبرى کرتا ہے خوار تر اٹھیں جن کو ہے برتری کھائے ہے گوشت زاغ فقط اُستخوال ہما ہ موسم بہار خزاں اورخزاں بہار جو کل پر ثمر ہیں اٹھا کتے سر نہیں بادِ صا اڑائی چن میں ہے سریہ خاک غنے ہیں دل گرفتہ گلوں کے جگر ہیں جاک شاداب حيف خوار مول كل يائمال مول زد يك اين آپ كوجو كيني ين دور ورنه جو باصفا بین خردمندذی شعور رکھتے غبار وکینہ سے وہ سینہ صاف ہے جائیں نکل فلک کے احاطے سے ہم کہال کوئی بلاہے خاند زندال یہ آسال جو آگیا ہے اس کل تیرہ رنگ میں یہ گنبد فلک ہے عجب طرح کا قفس جنبش ہوایک بر کی تو پُرٹوٹ جائیں دس کیا طارابیر وه یه واز کرسکے کیا کیا جہان میں ہوئے شامان ذی کرم آخر گئے جہان سے تنہا سوئے عدم کوئی نہ یاں رہاہے نہ کوئی یہاں رہے

# بيانغم

بہا در شاہ ظفر

می یک بیک ہوالمی نبیں دل کومیر فرار ہے كرون استم كامين كيابيان بيراغم عصينة فكارب برعایائے ہندتاہ ہوئی کہیں کیا جوان پہ جفاہوئی جے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے میکی نے ظلم بھی ہے سنا کہ دی پھانی لوگوں کو بے گناہ ولے کلمہ کو بول کی سمت سے ابھی ان کے دل میں غبار ہے نه تهاشهر وتي بيرتها جمن كهوكس طرح كالقايال امن جو خطاب تھا وہ مٹادیا فقط اب تو اُجڑا دیا رہے يى تك حال جوسب كا بيكر شم قدرت ربكا ب جو بہار تھی سوخزال ہوئی جوخزال تھی اب وہ بہار ہے شب وروز پھول میں جو تلے کہوخارغم کووہ کیا سے ملطوق قيديس جب أهيل كهاكل كيد ليهاب سب ہی جاوہ ماتم سخت ہے کہوکیسی گردش وقت ہے ندوه تاج بنده تخت بنده شاه بنده ديارب نەوبال سريە ہے تن مرانبيس جان جانے كا ڈر ذرا کے غم ہی نکلے جو دم مرا مجھے اپنی زندگی بار ہے

#### گیت

عظيم الله خال

ہم ہیں اس ملک کے مالک ہندوستال ہارا یاک وطن ہے قوم کا جنت سے بھی یارا اس کی روحانیت سے روش بے جک سارا کتنا قدیم، کتنا تعیم سب دنیا سے نیارا كرتى ہے زرفيز گنگ وجمن كى وحارا اوی برفیل بربت، پیریدار مارا نیجے ساحل پر بجتا ، ساگر کا نقارہ اس کی کھانیں اگل رہی ہیں سوتا، ہیرا ، پارہ اس کی شان وشوکت کا دنیا میں ہے کارہ آیا فرنگی دور سے ایبا منتر مارا لوٹا دونوں ہاتھوں سے بیارا وطن ہمارا آج شہیدوں نے ہے تم کو اہل وطن للکارا توڑو غلامی کی زنجیریں، برساؤ انگارا ہندو ، مسلم ،سکھ ہمارا بھائی بھائی پیارا یہ ہے آزادی کا جھنڈا اے سلام مارا

#### فتح افواج شرق

محمسين آزاد

کو ملک علیمان کا علم سکندر شابان والعزم و سلاطين جهاندار كو سطوت حجاج كجا صولت چنگيز كو خان بلا كو و كا نادر خۇنخوار یہ شوکت وحشمت ہے نہ وہ تھم نہ حاصل کس جاہے جہاں اور کہاں ہے وہ جہاندار ہوتا ہے ابھی کھے سے کچھ اک چشم زدن میں باں دیدہ دل کھول دے اے صاحب ابصار ہے کل کا ابھی ذکر کہ جو قوم نصارا تقى صاحب اقبال جهال بخت جهاندار تھے صاحب جاہ وحثم لشكر جرار اللہ ہی اللہ ہے جس وقت کے نکلے آفاق میں تیج غضب و حضرت قہار سب جو ہر عقل ان کے رہے طاق پر رکھے سب ناخن ِ تدبیر وخرد ہو گئے بکار كام آئے نه علم وہنر وحكمت وفطرت یورب کے تلنگوں نے لیا سب کو وہیں مار

یہ سانحہ وہ ہے کہ نہ دیکھا نہ خاتھا
ہے گردش گردوں بھی عجب گردش دوار
نیرگ پہ فور اس کے جو کیجے تو عیاں ہے
ہر شعبدے تازہ میں ہے صدبازوئی عیار
یال دیدہ عبرت کو ذرا کھول تو غافل
ہے بند یہاں اہل زباں کے لب گفتار
کیا کہے کہ دم مارنے کی جائے نہیں ہے
جیرال ہیں سب آئینہ صفت پشت بہ دیوار
دکام نصاری کا بدیں دائش و بیش
مٹجائے نشال خلق میں اس طرح سے یک بار

#### قطعه

مرزااسدالله غالب

بس کے فعالِ مارید ہے آج سلحثور انگتان کا گر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انال کا چوک جس کو کہیں وہ مقل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندال کا شم دنی کا ذره ذره خاک تھنے خوں ہے ہر سلماں کا کونی وال سے نہ آسکے یاں تک آدمی وال سے نہ جاسکے یاں کا میں نے ناتا کہ ال کے پھر کیا وبی رونا ش و دل جال کا گاہ جل کر کیا کیا شکوہ سوزش داغ ہائے بنہاں کا گاہ روک کہا کے باہم ماجرا دیدہ باتے گریاں کا ال طرح کے وصال سے یارب کیا کے ول سے داغ بجرال کا

### فُغا نِ د ہلی

محرصدرالدين آزرده

آفت اس شمر نیس قعلے کی بدولت آئی والی کے اعمال سے وتی کی بھی شامت آئی روز موعود سے سلے ہی قیامت آئی كالے مرتھ سے بركيا آئے كہ آفت آئى گوش زدتھا جوفسانوں سے وہ آتھوں ریکھا جوسنا کرتے تھے کانوں سے وہ آنکھوں دیکھا جن کو دنیا میں کسی سے بھی سروکار نہ تھا اہل نا اہل سے کچھ خلط انھیں زنہار نہ تھا ان کی خلوت سے کوئی واقف وہم راز نہ تھا آدی کیا ہے فرشتے کا بھی وال بار نہ تھا وہ کلی کو چوں میں چرتے ہیں بریشان دردر خاک بھی ملتی نہیں ان کو کہ ڈالیں سر بے بھاری جھوم بھی بھی سریہ نہ رکھا جاتا زبور الماس كالجمي جن سے نہ پہنا جاتا

گاچ کا جن سے دویثہ نہ سنجالا جاتا لاکھ حکمت سے اوڑ اھاتے نہ اوڑ اھایا جاتا سر یہ وہ بوجھ لئے جارطرف پھرتے ہیں دوقدم چلتے ہیں مشکل ہے، تو پھر کرتے ہیں عیش وعشرت کے سواجن کو نہ تھا کچھ بھی یاد لث مح کھ نہ رہاہو گئے بالکل برباد مكرے ہوتا ہے جكرس كے بيان كى فرياد پھر بھی دیکھیں سے البیٰ بھی دہلی آباد كب تلك داغ دل ايك ايك كو دكھلائيں ہم كاش موجائ زمين تو ا جائين مم روز وحشت مجھے صحرا کی طرف لائی ہے سرے اور جوش جنوں سنگ ہے اور چھاتی ہے مکرے ہوتا ہے جگر جی بی یہ بن آئی ہے مصطفیٰ خال کی ملاقات جو یاد آتی ہے کوں کہ آزردہ نہ نکل جائے نہ سودائی ہو مل اس طرح سے بے جرم جو صبائی ہو

#### رخصت اے اہل وطن

واجدعلى شاه اختر

شب اندوہ میں رورو کے بسر کرتے ہیں ون کو کس رنج ورزود میں گذر کرتے ہیں نالہ و آہ غرض آٹھ پہر کرتے ہیں درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

دوستو شاد رہو تم کو خدا کو سونیا فیعر باغ جو ہے اس کو صبا کو سونیا ہم نے اپ دل نازک کو جفا کو سونیا درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

شکوہ کس کوکروں یا ل دوست نے مارا مجھ کو جز خدا کے نبیں اب کوئی سہارا مجھ کو نظر آتا نبیں بن جائے گذرا مجھ کو درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں

رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

گردشِ چرخ نے یہ بات بھی سنوائی ہے۔ اپنے مالک کو یہ نوکر کیے سودائی ہے۔ اب تودر پیش ہمیں بادیہ پیائی ہے۔ درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں۔ رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں۔

کس سے فریاد کروں ہے بہی رفت کا مقام کیسا کیسا میرا اسباب ہوا ہے نیلام میرے جانے سے ہراک گھر میں پڑا ہے کہرام درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم توسفر کرتے ہیں

رنج جو ہے اے اب اے دل پردرد اُٹھا 'تعزیہ خانوں تلک کا میرا اسباب لٹا فصل گری میں تاسف! میرا گھر تک چھٹا درو دیوار پہ حسرت نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں

سارے اب شہر سے ہوتا ہے بیا آختر رخصت آگے اب بی نہیں کہنے کی ہے مجھ کوفر صت ہو نہ برباد میرے ملک کی یارب خلقت درو دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں رخصت اے اہل وطن! ہم تو سفر کرتے ہیں ۔

#### منگامه داروگير

ظهبيرد ہلوی

نہال کلشن اقبال پائمال موسے کل ریاض خلافت لہو میں لال ہوئے یہ کیا کمال ہوئے اور کیا زوال ہوئے كمال كو بھى نہ يہنچ تھے جو زوال ہوئے جو عطر کل کا نہ ملتے ملے وہ مٹی میں جو فرش گل یہ نہ چلتے ملے وہ مٹی میں جہاں کی تشنہ خوں سیخ آبدار ہوئی ان تیرہ ہر اک سینے سے دوجار ہوئی ری ہر ایک بشر کے گلے کا بار ہوئی ہر ایک سمت سے فریاد کیر و دار ہو مر ایک دشت بلا میں کشا ل کشال پہنجا جہاں کی خاک تھی جس جس کی وہ وہاں پہنجا بر ایک شهر کا پیر و جوان قل اوا برایک قبله براک خاندان قتل موا ہر ایک اہل زباں خوش بیان قل ہوا غرض خلاصہ یہ ہے ایک جہان قل ہوا گھروں ہے تھینج کے شتوں کے کشتوں ڈالے ہیں نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں

#### انقلا بِ دہلی

مرزاقربان على بيك سالك

کوئی نہیں ہے کہ جس کے رہے ہوں ہوش بجا بنا ہے ہو کا مکال بس ہر اک کی کوچہ ہر ایک گاؤں بنا ہے مر جہاں آباد ذلیل یاں سے زیادہ ہوئے وہاں ہم لوگ چرے ہیں اس کے طالب کہاں کہاں ہم لوگ مخبر کا نہ کی جائے اپنا پائے ثبات کسی کا جاک گریباں ہے اور کوئی مضطر غرض کہ رنج سے خالی نہیں ہے کوئی بشر کل عیش تھا یا اب سرائے ماتم ہے بیان مجھ سے ہو کیوں کر یہ ماجرا ہے ہے نکل کے گھرے چلی ہے پیادہ یا ہے ہے غضب ہے سے کہ وہ یوں بے ردا و جادر ہول پیادہ کیوں چلیں ناقہ ہے اور نہ کل ہے قدم کہیں کہ تھبر جاؤ یہ ہی منزل ہے بس این جی کی طرح بیٹے بیٹے جاتے ہیں

یہ انقلاب ہے یاہے قیامت صغریٰ ہوئی ہے آدی کی شکل شہر میں عقا ہوئے ہیں لوگ یہاں کے کہاں کہاں آباد سمجھ کے اپنا ٹھکانہ کئے جہاں ہم لوگ ہے ہیں طائر مم گشتہ آشیاں ہم لوگ زمین ہوگئی وشمن نہ یائی جائے ثبات كى كاب يە ب نالىكى كى چىم بر مسى كا باتھ ہے دل يركوئى ہے تھا ہے جگر بجائے زمزے ہر جایہ شیون غم ہے لکھوں میں بردہ نشینوں کا حال کیا ہے ہے نہ آئی جن کی بھی دور تک صدا ہے ہے مجھی نہ غصے میں بھی جامے سے جو باہر ہوں وہ جن کی طبع کہ آسودگی یہ مائل ہے اٹھائے ایک قدم بھی اگر تو مشکل ہے سروں یہ بوجھ ہے گھڑی ہے لڑ کھڑاتے ہیں

#### نوحدد ہلی

محمعلى تشنه

بہشت کہتے ہیں جس کو مکال تھا وہلی کا خطاب خطئه مندوستان تھا وہلی کا زمیں نہ وکھے سکی آساں نہ وکھے سکا كه جس مين بيضة سے آك ظل سجائي برے ہی اوج یہ تھا دعویٰ سلیمانی دماغ عرش ہے تھا قلعة معلی كا خراج دیے تھے سب بادشاہ روئے زیس تمام كا نيتے تھے اس سے جين اور ماجين جراغ روم سے جلتا تھا تابہ شام اس کا تمام موكيا تاراج ملك ومال اور جاه رعیت ان کی ہوئی ان سے بھی زیادہ تباہ اب اس كے نام يہ لكتا ہے لاكھ ميں بقہ جو يوسف آئيں نہ ہوتو بھي گرم بازاري لگائے دل کوئی ایس ہے کس کو جال بھاری کہ دل ی چیز یہاں کوڑیوں کوستی ہے رہا نہ گانے سے شوق اور نہ بجانے سے وفا و مہر تلک اٹھ گیا زمانے سے عجیب کوچه ورشک جہال تھا وہلی کا دفاع بر سر ہفت آسال تھا دہلی کا غضب ہے اس کو کوئی شاوماں نہ دیکھ سکا وه تخت سلطنت و بارگاه سلطانی پروای سے سریہ ما کرتا تھا مکس رانی ہر ایک کاخ کو دعویٰ تھا طاق کسریٰ کا سی زمانے میں ایسا تھا یاں کا تخت تھین خطا وملک ختن سب تھے اس کے زیر نلیں دیا ر ہند تھا مشہور خلف نام اسکا رطل کی آنکھ پڑی اتفاق سے ناگاہ كه ال سے ہوگئے بدر غريب شاہشاه وہ ساہوکار نہ تھا جس کی ساکھ میں بنتے ربی نه حسن محبت کی اب خریدار ی اٹھائے کون حینوں کی ناز برداری بقول مخص عجب ملک حسن بستی ہے کی کا دل تبیں اس درد میں ٹھکانے سے غرض نہ غیرے مطلب نہ ہے بیگانے ہے

ای سبب سے ہے مشہور کے وفا معثوق تواس سے کہتے ہیں کیا تو ہر آن مائے ہے چل اپنی راہ لے کیا ہم سے دان مائے ہے دوکان داروں کاطقہ الٹ گیا بالکل تو ہوں کہیں کہ ہمیں آپ ہی حرارت ہے تم اپنا کام کرو جاؤ تم کو صحت ہے طبیب اپنا مرض خود بیا ن کرتے ہیں دہ بیٹے رہتے آتے ہیں اور نہ جاتے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں فرد اللہ می دل میں وہ خون جگر کو کھاتے ہیں فراق شعروخن اٹھ گیا زمانے سے فراق شعروخن سے فراق شعروخن اٹھ گیا زمانے سے فراق شعروخن سے فراق شعرو شعرو شعرو شعرو شعرو شعرون سے فراق شعرون سے فراق شعرو شعرون سے فراق شعرو شعرون سے فراق شعرون س

کہاں سے لاکیں وہ پہلی کی اب ادامعثوق کوئی فقیر جو کوئی دوکان مانگے ہے تری طرح سے یہاں سب جہان مانگے ہے جو مال بڑھتا ہی جاتا تھا گھٹ گیا بالکل کوئی کے ہے جات کم کی بسکہ شدت ہے چڑھا ہوا ہے بخار آ ج کل بید نوبت ہے مریض جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں مریض جائے کرے کیا کہ طعن کرتے ہیں یہ شعر کہتے ہیں اور لوگوں کو ساتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو قدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو فدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو فدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو فدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں جو فدر دان نہیں اپنا کسی کو پاتے ہیں خزل کا ذکر نہ جرچا کسی یگانے سے

#### وتى وللصنو

حكيم آغاجان عيش

ہوگئے ویران دبلی و دیایہ تکھنو اب کہاں وہ لطف دبلی وبہار تکھنو اب کہاں وہ لطف دبلی وبہار تکھنو تھا وہ حس بخت دبلی غیرت صدلالہ زار رشک صد گلزار تھا ایک ایک غار تکھنو سو فلک نے یوں کیا دبلی کو تو پاہال جور اور کیا وقف جفا ہر برگ و بار تکھنو غم میں دبلی کے گلوں کے تو گریباں چاک ہیں اور سون ہے چمن میں سو گوار تکھنو کھڑے ہوتا ہے جمن میں سو گوار تکھنو کھڑے ہوتا ہے جگردبلی کے صدے من کے عیش اور دل پھٹا ہے من کر حال زارتکھنو اور دل پھٹا ہے من کر حال زارتکھنو

#### مصائب قيد

منرشكوه آبادي جھٹ کئے سب کروش تقدیر سے موطرح کی ذلت وتحقیر سے در گزر کے نہ تے تیم ے تھے وہ خوں ریزی میں بڑھ کے تیر سے سے تے ہم کروش تقدیر ہے وست و یا برز سے آتش کیر سے گرم تر پشمین کشیر سے تھا زیادہ حیط تحری سے وشنی رکھتے تھے بے تعقید سے ری چہواتے تے ہر تدبیرے ظلم سے تلبیس سے تزور سے نوک علینوں کی برتر تیر سے ے فروں تقریر سے تحریہ

گرتے ہڑتے یاؤں کا زنجر سے

ناتواں تر قیس کی تصور سے

دل گرفتہ جور چرخ جر سے

تھی غرض تقدیر کو تشہیر ہے

کٹ گئی قید ستم تقدیر سے

فرخ آباد اور بارانِ شفيق آئے باندہ میں مقید ہوکے ہم جس قدر احباب خالص تقے وہاں ير كبول كياكاوش ابل نفاق باندہ کے زندان میں لاکھوں ستم کو فری کری میں دوزخ سے فزوں تها بچھونا ٹاٹ کمبل اوڑھنا محنت و مزدوری و تکلیف ورنج اس جہم کے موکل سب کے سب قاتل اشراف و الل علم تنظ پير اله ياد ميل تجيوا ديا نظی تکوارین کھینجی تھیں گرد وپیش جو اللہ باد میں گزرے ستم پر ہوئے کلکتے کو پیدل روال جھکڑی ہاتھوں میں بیڑی یاؤں میں بے حوال و بے لباس وبے دیار سوئے مشرق لائے مغرب سے مجھے کالے یائی میں جو پہنچے کی بیک

# واغغم

منير شكوه آبادي

آئمس روتی ہیں دہان زخم خندال ہوں تو کیا اب بلائمیں ہوں تو کیا دنیا ہیں پریال ہوں تو کیا دنیا ہیں پریال ہوں تو کیا کوڑیوں کے مول اب تعل بدخشاں ہوں تو کیا یادخی ہیں ایک دو دل ہائے سوزال ہوں تو کیا مطمئن اس عہد ہیں دی ہیں نادال ہوں تو کیا فاک رو بوں کو میسر خوان ِ الوال ہوں تو کیا خاک رو بوں کو میسر خوان ِ الوال ہوں تو کیا جند نامنصف پناہ اہلِ دورال ہوں تو کیا پند نامنصف پناہ اہلِ دورال ہوں تو کیا زخم دل پرسینکڑوں خالی خمکدال ہوں تو کیا رخم دل پرسینکڑوں خالی خمکدال ہوں تو کیا سات بیتیں صورت خواب پریشال ہوں تو کیا سات بیتیں صورت خواب پریشال ہوں تو کیا سات بیتیں صورت خواب پریشال ہوں تو کیا

دل تو پر مردہ ہیں داغ غم گلستاں ہوں تو کیا ہو گئے برباد شاہان سلیماں منزلت پر گئے پھر جواہر پیشوں پہ اے آسال مسجدیں ٹوٹی پر ی ہیں سو معہ ویران ہے جال بلب ہیں غم ہے استادانِ فن وظم ونٹر منعم و فیاض ہے مختاج تان خشک کو پیشوا یان رہ دیں ڈالے ہیں عزلت گزیں نوحہ کر ہیں مفتیان وقاضیان واہل عدل روئے کس کس مزے کو یاد کرکے اے فلک روئے کس کس مزے کو یاد کرکے اے فلک یہ غزل ہے حسب حالی وہر، شل قطع بند

#### مرشيه وبلي

مرزاداغ دہلوی

بهشت وخلد میں بھی انتخاب تھی ولی مر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی خرنبیں کہ اے کھا گئی نظر کس کی تمام يردة ناموس حاك كروالا غرض کہ لاکھ کا گھر اس نے خاک کر ڈالا تھنجی ہیں کانٹول میں جو پتیاں گلاب کی تھیں شکته کاسهٔ سر ہیں حباب کی صورت کہاں یہ حشر میں تو یہ عتاب کی صورت رس ہے، نیخ ہے گردن بے گناہوں کی ہر اک فراق میں میں مکان روتا ہے غرض یہاں کے لیے اک جہان روتاہے یہاں تو نوح کی کشتی بھی ڈوب ہی جاتی غریب چھوڑکے اپنا وطن ،وطن سے یلے قیامت آئی کہ مردے نکل کفن سے طلے یہ قبر تھا کہ خدا کی یناہ بھی نہ ملی دوتا ہوا ہے قد راست نونہالوں کا عجیب حال دگر گوں ہے دلی والوں کا کوئی مراد جو جابی حصول بھی نہ ہوئی دعائے مرگ جو مانگی قبول بھی نہ ہوئی ہے محاسبہ پر سش ہے تکتہ دانوں کی تلاش بہر سیاست ہے خوش زبانوں کی

فلک زمیں وملائک جناب تھی دلی جواب كا ب كو بقا لا جواب تقى دلى یوی ہے آ تکھیں وہاں جو جگہ تھی نرگس کی فلک نے قبر وغضب ناک کر ڈالا يہاں وہاں كے جہال كو ہلاك كر ڈالا جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جومہتاب کی تھیں لہو کے چشے ہیں چٹم پُر آب کی صورت کٹے ہیں گھر دل خانہ خراب کی صورت زبال تیج سے پرسش ہے داد خواہوں کی زمیں کے حال یہ اب آساں روتاہے کہ طفل و عورت وپیروجوان روتا ہے جو کہے جو مشش طوفاں کہیں نہیں جاتی برنگ ہوئے گل اہل چمن چمن سے چلے نہ یو چھوزندوں کو بے جارے کس چلن سے چلے مقام امن جو ڈھونڈا تو راہ بھی نہ ملی بنا ہے خال ساہ رنگ مہ جمالوں کا جو زور آہول کا لب پر تو شور نالو لکا جو نوکری ہے تو اب سے ہے نو جوانوں کی کہ حکم عام ہے بھرتی ہو قید خانوں کی

کمال کیوں نہ پھرے دربدرکمال تاہ کہ ہیں جولعل و گہرسٹک پارے ہوجائیں جو پانی مائٹیس تو دریا کنارے ہو جائیں جو جائیں جو جاہیں رحمت باری تو قہر ہو جائے

یہ اہل سیف وقلم کا ہو جب کہ حال تباہ غضب ہے بخت بدا سے ہمارے ہوجائیں جو دانے چاہیں تو خرمن شرارے ہو جائیں پیسیں جو آب وفا بھی تو زہر ہو جائے

#### مرشيه والمي

269

ميرمېدى بحروح

ذکر بربادی دبلی کا ساکر برم نشراک زخم کہن برنہ لگانا ہر گز آب رفتہ نہیں پر بر میں پر کرآنا دیلی آباد ہو سے دھیان نہ لانا ہرگز وہ تو باقی ہی تبیں جس سے کہ دہلی تھی مراد وحوکا اب نام یہ دہلی کے نہ کھانا ہر گز کیتی افروز اگر حضرت نیر رہے اتا تاریک نه ہوتا یہ زمانہ ہر گز اب تو یہ شہر ہے اک قالب بے جال مدم م کھے یہاں رہنے کی خوشیاں نہ منانا ہرگز درمیخانه موا بند صدا مو به بلند یاں حریفان قدح خوار نہ آنا ہر گز ربی یاران گزشته کی کہانی باتی یہ تو بھولا ہے نہ بھولے گا فسانہ ہر گز

## د بلی مرحوم

خواجهالطاف حسين حالي

بھی اے علم وہنر گھر تھا تمھارا دہلی ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز غالب و شیفته و نیر آزرده و ذوق اب دکھائے گا بیه شکلیں نه زمانه برگز مومن و علوی و صببائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز كر ديامركے يكانوں نے يكانہ ہم كو ورنہ ياں كوئى نہ تھا ہم ميں يكانہ بركز داغ ومجروح کی من لو کہ پھر اس گلشن میں نہ نے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز رات آخر ہوئی اور برم ہوئی زیر وزیر اب نہ دیکھو کے مجھی لطف شانہ ہرگز

تذكره دہلى مرحوم كا اے دوست ند چھير ند سا جائے گا ہم سے بي فسانہ ہركز داستال گل کی خزال میں سا اے بلبل ہنتے ہتے ہمیں ظالم نہ زلاتا ہرگز ڈھونڈ تا ہوں دل شوریدہ بہانے مطرب درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی کوئی دلچیب مرقع نہ دکھانا ہرگز لکے داغ آئے گا سینے یہ بہت اے سیاح و کمچھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہر گز چنے پنے یہ ہے یاں گوہر کیات فاک وفن ہوگا کہیں اتا نہ خزانہ ہرگز مث گئے تیرے مٹانے کے نشال بھی اب تو اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز ہم كو گر تونے زلايا تو زلايا اے چرخ ہم يہ غيروں كو تو ظالم نہ بنانا ہركز شاعری مر چکی اب زندہ نہ ہوگی یارہ یاد کر کرکے اسے جی نہ کڑھانا ہرگز برم ماتم تو نہیں برم سخن ہے حالی یاں مناسب نہیں رورو کے زلانا ہرگز

## ١٨٥٤ء كي او بي و تاريخي ابميت

1857ء میں جو کچھ ہوااس کی طرف ادبی تنقید کارویہ کیا ہونا جا ہے؟ ممکن ہے کچھ لوگوں کو پی سوال بی بے معنی نظرآئے کیوں کہ 1857ء کی لڑائی سیای اور تاریخی واقعہ ہے او بی مسئلہ نہیں ہے۔لیکن اگر تاریخ اور ادب کا کوئی رشتہ ہوتا ہے اور تاریخ ادب صرف مصنفین کے تام کی فہرست نہیں ہوتی بلکہ ایک قوم کے عہد به عهد ذہنی اور عمرانی نشونما کی داستان ہوتی ہے تو یقینا 1857ء كے بارے ميں ادب كے مورخ كوبہت كچيسوچنايز كاوراس كى طرف اپنارويد طے كرنا ہوگا۔ يبلاسوال توبيه ہے كە 1857ء كى لڑائى كوفوجى بغاوت كہا جائے يا جنگ آزادى قرار ديا جائے ۔غدر کا نام دیا جائے یا چند معزول بادشاہوں اور رجواڑوں کی آخری بازی سمجھا جائے۔ ایک طرف مورخین کا وہ گروہ ہے جواے ندہبی جنگ قرار دیتا ہے، دوسری طرف وہ ہیں جواے محض اتفاقی شورش سمجھتے ہیں۔ان میں ہے کوئی دعویٰ بھی بے دلیل نہیں ہے ہے کہ اس اڑائی کی ابتداءانگریزی فوج کے ہندوستانی دستوں کی نافر مانی ہے ہوئی اور میرٹھ ہے یہی دیتے وہلی بنیجے انہیں برطانوی افسران سے شکایتی تھیں۔ انہیں سور اور گائے کی چربی کے کارتوسوں کے استعال کرنے پراعتراض تھا۔ انہیں انگریز سیاہیوں کی بالا دی کاشکوہ تھااوراس بناپراے فوجی بغاوت کہ کرٹالا جاسکتا ہے۔لیکن پیربات بھو لنے کی نہیں ہے کہ جلد ہی اس لڑائی کی نوعیت بدل گئی۔اب پیر لڑائی صرف کارتوسوں پرنہیں تھی صرف ملازمت کی تکلیفوں اور غیر مساوی برتاؤ پر نہ تھی، یہاڑائی اقتصادی یا فوجی ہے آگے بڑھ کر سیاسی ہوگئی تھی اور ان غیر مطمئن اور نا آسودہ سیاہیوں کو ان تمام عناصر کی ہمدردی اور جمایت حاصل ہوگئی تھی جو انگریزی حکومت کے جرواستبداد کے شکار ہو سے تھے۔ایک طرف انگریز اوران کے ہندوستانی خیرخواہ تھے، دوسری طرف سارے انگریز دشمن عناصر جمع ہوگئے تھے۔ان معنول میں اسے جنگ آزادی کہا جاسکتا ہے، گواس بات کونظراندازنہ کرنا جاہیے کہ اس وفت نەتو قومىت كاكوئى داضح تصورموجود تھااور نەسياسى آزادى كا\_اگر 1857 ء كىلاائى كانتىجە ہندوستانیوں کے حق میں برآ مدہوتا تو ہندوستان میں غیرملکی سامراج کے بجائے شاید تو می آزادی نہ آئی، پرانے انحطاط پذیر جواڑوں کی چھوٹی چھوٹی ریاسیں پھرے قائم ہوجا تیں۔
جولوگ 1857ء کی لڑائی کوغدر' کانام دیتے ہیں وہ اس پرزور دیتے ہیں کہ پیلڑائی منظم ہیں
منظی اور اس میں شریک ہونے والے اکثر وہ لوگ تھے جوسرف لوٹ مار کے لیے لڑائی میں شامل
ہو گئے تھے۔ ان میں سیاسی مجاہدوں کی منظم اور ایٹار پہند جماعت کم تھی اور شورہ پشت اور لئیرے
ہوت سے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسپان کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔
ہوت کے شامل ہو گئے تھے جو کسی ڈسپان کو نہ مانتے تھے اور کسی عسکری تنظیم سے وابستہ نہ تھے۔
ہم آشوب' میں بظہیر وہلوی کی داستان غدر' ہمولوی ذکاء اللہ کی تاریخ ہندوستان' میں نذیر احمد کی
تصانف میں اور غالب کے خطوط میں جن کالوں' اور پور بیوں' کاذکر ہے وہ تمام کا تمام انگریزوں
کے ڈر سے بی نہیں لکھا گیا اس میں حقیقت کا بھی شائبہ ہے۔ لیکن کیا بے ترتیجی اور بنظمی کے ای
وور سے 1857ء کی لڑائی کا سار اکروار متعین کرنا ورست ہوگا؟ منظم ہے منظم جنگ آزادی میں بد

نظی اور بے تہی کے ایسے دورا تے ہیں کین کیا اس بنا پر ایسی جنگوں کوغدر کہا جا سکتا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ رجواڑوں اور بادشاہوں نے اس لڑائی سے وابستہ ہوکرا پی کھوئی ہوئی سیاسی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس لڑائی میں صرف انہیں معزول شدہ حکم انوں کی فوجیں نہیں لڑری تھیں ،اس میں تو وہ سب لوگ تھے جوانگریزوں سے تا آسودہ تھے اس لیے پہلا نعرہ'' دین دین' کا تھا جو کمپنی کی بے جا نہ ہی مداخلت کے خلاف سارے ہندوستانیوں کو بچا ہوکرلڑنے پراکسا تا تھا۔اس وقت سیاسی بیداری ایسی عام نبھی کہ وہ جمہور کی ہر سطح سلطح سکتے بہنچ کر اس لڑائی کو ہمہ گیر، تو می اور عوامی لڑائی میں تبدیل کر عتی ۔اس طرح 1857ء کی لڑائی کو سی ایس کر تا مشکل ہے۔ یہ ایک طویل عمل تھا جو مختلف منزلوں سے گزرا اور حس کی نوعیت مختلف مزلوں سے گزرا اور حس کی نوعیت مختلف اور متنوع تھی اور جس میں نہ جانے کتے عناصرال جل کرکام کر دہے تھے۔

اس کے سیاسی محرکات نے بحث نہیں، اس ذہنی تارو بود پرخور کرنا ہے۔1857ء کی لڑائی فکراور اس کے سیاسی محرکات نے بحث نہیں، اس ذہنی تارو بود پرخور کرنا ہے۔1857ء کی لڑائی فکراور خیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتی ہے اور چوں کہ ادب بھی خیال اور جذبہ ہی کا موضوع ہے۔ تام ہے اس لیے اس عہد کے فکری تانے بائے کو اس لڑائی نے جس طرح مثاثر کیا ہے وہ ادبی مورخ کے لیے بھی دلچین کا موضوع ہے۔

انكريزول كے حكرال ہونے سے قبل ہندوستان میں قومیت كا تصور اور احساس برا ہى دهندلا اورموموم ساتقااس لياس عبدس يبلى تهذيب كومندوستاني تبذيب ياتوى تبذيب كا لقب دینانا مناسب ہوگا۔سارا ملک مختلف علاقائی حکومتوں ہی میں بٹا ہوانہیں تھا بلکہ بہت ہے علاقائی تہذی منطقے بھی قائم تے اور ان کے دھارے بھی ال کرتو بھی ایک دوسرے سے نگر اکر بہہ رہے تھے۔ یہاں ہم صرف ان تہذیبی دھاروں کاذکر کریں گے جنہوں نے براوراست اردوادب كومتاثر كيا ہے۔ايك زمانہ تھا كەتھوف كى مختلف شكلوں نے دنیائے خيال يرغلبه عاصل كرليا تھا اور مادی آسودگی کی تلاش سے دامن چیزا کرصوفی منش بزرگوں اور فنکاروں نے درباروں کی چک دمک کے بجائے جمہورے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ مجھی سار باب طریقت ، شریعت والول کی نظروں میں کھنے بھی اہل شریعت کے دوش بدوش آ کے بردھے۔ندہب کا یہی وسیع تصور 1857ء ہے تبل ہمارے نظام فکر کامحور قراریا تا ہے۔ تعلیم اور نصاب تعلیم میں ندہب کو بنیادی حیثیت حاصل تھی خواہ لکھنؤ ہو یاد بلی، ہر جگہ ندہبی تصورات، بیئت،فلف، اخلاق، منطق ،طب اور دوسرے تمام ترعلوم پر حاوی نظر آتے ہیں۔عربی اور فاری کی تعلیم اور خصوصاً گلتاں، بوستاں، اخلاقِ جلالی اور اخلاقِ ناصری وغیرہ کلا سیکی تصانیف کے اثرات نمایاں طوریر ندہب کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

نظ سیای اور عمرانی حالات استعلیمی اور فکری سانچ میں پور نے بیس اُتر رہے تھے۔ اس دور کے علماء اور بزرگوں کو اس بات کا احساس کی نہ کمی شکل میں ہو چلاتھا کہ اس سابی ڈھانچ میں کوئی انقلا بی تبدیلی لا ناضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب وہائی تحریک اور فراکھی تحریک برایک نے اس بات پر زور دیا کہ سابی نظام ش تبدیلی ضروری ہے اور شل کی جو تو تی خوابیدہ ہو گئی ان کو پھر سے جگاتا چاہیے۔ ان سب بزرگوں نے اس انحطاط اور بے تملی کا تجزیہ تصوراتی اور بیس ان کو پھر سے جگاتا چاہیے۔ ان سب بزرگوں نے اس انحطاط اور بے تملی کا تجزیہ تصوراتی اور تمری وادی سطح پر کیا۔ انہوں نے بدلے ہوئے سیای اور سابی حالات کی طرف متوجہ ہونے کے آورش وادی سطح پر کیا۔ انہوں نے بدلے ہوئے سیای اور سابی حالات کی طرف متوجہ ہونے کے بیائے قدیم اصول کی طرف واپسی پر زور دیا، انہوں نے زور دار الفاظ میں قرآن اور اسلام کے بیادی عقائد اور اصول پر پھر سے تمل کرنے کی دعوت دی گویا اجتہاد کا دروازہ کھول کر انہوں نے بنیا دی حقال کی اس اور ان کی تفسیر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا ان اصول وضوابط میں تھوڑ ہے بہت ردو بدل اور ان کی تفسیر میں اختلاف رائے کی گنجائش پیدا کردی۔ ان اوگوں کوئف دقیا نوی اور رجعت پہند کہہ کرنہیں ٹالا جاسکتا۔ انہوں نے اقتصادی

مساوات ، سابی انصاف اور عمل کی آ واز بلند کی۔ انہوں نے اپنے دور کے عمرانی ڈھانچے کے کھو کھلے بن کومسوس کیااوراس پر پوری شدت سے وار کیا۔ انہوں نے تبدیلی کی ضرورت محسوس کی اور آنے والے دور کی دھند لی سی تصویر چیش کر کے نجات کا ایک راستہ ڈھونڈ ھ نکا لنے کی کوشش کی۔ ان کی آ واز کو یا تبدیلی کے احساس کی پہلی آ واز ہے۔

ان آوازوں ہے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ انگریز ہندوستان میں ایک بہتر صنعتی نظام کے کرداخل ہور ہے تھے اور ہندوستان کا عمرانی ڈھانچہ تو دبخود مائل ہوا نے حاور ہندوستان کا عمرانی ڈھانچہ تو دبخود مائل ہوانح طاد تھا اور اگریز ہندوستان نہ آتے تو بھی اس ڈھانچ کا ٹوٹ جا نامسلم تھا۔ ساجی نظام میں تبدیلی کا احساس انگریز اپنے دامن میں نہیں لائے بیا حساس سوفیصدی برطانوی تا بروں کی دین نہیں تھا بلکہ ان کے براور است اثر انداز ہونے سے پہلے بھی تبدیلی کی ضرورت اور اس ضرورت کی اہمیت محسوس کی جانے گئی تھی۔

ال اندرونی احساس کے ساتھ سبتھ بہت ہے خارجی عناصر بھی کام کر رہے تھے۔

ہر دست ہم اگر سیاس صورت حال کونظر انداز کردیں تو بھی خالص علمی اور اوبی سطح پر بہت کچھ

تبدیلیاں ہونے گئی تھیں۔ اگریزی 1835ء میں سرکاری زبان مان کی گئی تھی اور یہ فتح اس نے

سنکرت اور فاری کو خکست دے کر حاصل کی تھی۔ اگر لارڈ میکا لے کی رپورٹ میں مشرقی علوم اور

ادبیات کواس قدر برا بھلانہ کہا گیا ہوتا تو شاید اگریزی کی فتح اس قدرڈ رامائی نہ ہوتی ۔ علاوہ بریں

فورٹ ولیم کالج کے قیام نے بھی ادب کی رفتار کو بہت پچھ متاثر کیا ، گوجان گلکرسٹ کی پالیسی آخر

کارمیکا لے اور اس کے ہم نواؤں کی مغربی سانچ میں ڈھالنے کی پالیسی کے آگے ترک کردی گئی

نیکن فورٹ ولیم کالئے نے اردونٹر میں خانص طور پر ایک نیا آ جنگ ضرور پیدا کردیا۔ مغربی اثرات

بڑے آ ہت درو اور مدھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آراستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے آ ہت درو اور مدھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آراستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے آ ہت درو اور مدھم تھے نیکن سادگی پر ذور ، آراستہ اور پیراستہ عبارت کی صنعت گری کے

بڑے نا سے مضمون کی طرف تو جداور ایک نے ادبی معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے

بیائے نفر میں خدید نے بیاد بی تھانہ معیار کی ابتدا ہونے گئی تھی ، گواس دور کے

اوگوں کے نزدیک نہ بیاد بی تھانہ معیاری۔

دبلی کالج اوراس کے انگاش اُسٹی ٹیوٹ کی اہمیت کوبھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ کلکتہ بک سوسائٹی مختلف موضوعات پر جو کتابیں انگریزی میں تیار کررہی تھی ،وہ یہاں اردو میں ترجمہ کی جاتی تقییں۔ پری ول اسپیر نے ٹھیک کہا ہے: "انگریزی ادب نے جواثرات بنگال میں چھوڑے تھے وہ بنیادی طور پر ادبی تھے۔دہلی میں بیاثر سائنفک تھا"

سی ایف انڈر یوز نے دہلی کالج کے بارے میں جوتفصیلات ہم پہنچائی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہلی کالج میں سب سے مقبول شعبہ سائنس ہی کا تھا۔ گواد بیات کے نصاب میں گولڈ، اسمتھ کی نظم مسافر'اور 'اجڑا ہوا گاؤل' ملٹن کی نظم 'فردوسِ گم شدہ' ، پوپ کی نظم انسان پر مضمون' اور نثر میں رچرڈس کے انتخابات ، بیکن کا ،علم کی ترتی 'اور برک کے مضامین اور تقاریر شامل تھیں لیکن سائنس اپنی دلچیبی ،مقبولیت اور ندرت کی حیثیت سے بنیادی اہمیت رکھتی تھی۔ ی ایف انڈر یوز کھتے ہیں :

'' قدیم وہلی کالج کی تعلیم کا غالباً سب ہے مقبول شعبہ وہ تھا جو سائنس سے متعلق تھا۔ اس میں طلبہ کوسب سے زیادہ دلچین تھی اور جلد ہی بیشہر کے گھر گھر میں پھیل گئی جہاں نئے تجر بے زیادہ سے زیاہ مرتبہ والدین کے سامنے وہرائے جاتے ہے'۔ (بہ حوالہ ٹو ائی لائٹ آف دی مغلس')

منطق اور فلسفہ کے بارے میں بھی دہلی کالج کے طلبہ کا روبیہ قابل تو جہ ہے کیوں کہ بیطلبہ کوئی معمولی طالب علم نہیں تھے، ان میں اردوادب کی جانی پہچانی شخصیتیں شامل تھیں جنہوں نے ادب کارخ بدلا۔ می ایف انڈر یوز فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

" قدیم فلفے کے نظریات جو کہ ارسطو کی تعلیمات کے ذریعے سے پڑھائے جاتے تھے، جدید سائنس کے زیادہ معقول اور تجربے کی کسوٹی پر پورے اُتر نے والے نظریات کے مقابلے میں ماند پڑنے لگے۔ دبلی کالج کے شعبۂ انگریزی اور مشرقی شعبے کے اعلیٰ درجوں کے طالب علم قدیم اعتقادات کا مضحکہ اڑاتے تھے مثلاً زمین کوکا تنات کا غیر متحرک محور تشلیم کرنے کی ہنسی اڑائی جاتی تھی"۔ (ایصناً)

ہمیں بیفراموش نہ کرنا جا ہے کہ بیصرف ایک کالج کی داستان ہے۔ اس کالج کے طفیل نئ نسل میں مغربی اور سائنفک تصورات ہماری سوسائٹ میں راہ پانے لگے تھے گراس کے پہلوبہ پہلو ہندوستان کے چتے چتے میں نہ جانے کتنے ایسے مدارس تھے جوقد یم مشرقی تعلیم کی بنیاد مذہب ہی تھااوران کی تعلیم میں گوسائنس کے نئے تصورات شامل نہیں تھے لیکن ایسی وسعت اور ہمہ گیری ضروری تھی جو بیک وقت منطق ،اخلاق، ہیئت ،فلف، الہیات،طب اور دوسرے متعلقہ موضوعات کواینے دامن میں سمیٹ لیتی تھی۔

یہ بھی سی جے کہ پرانے علوم وفنون اور قدیم نظام تعلیم اپنی صلاحیتیں فتم نہیں کر چکے تھے۔

اس برے ہوئے بادل میں بھی نہ جانے کتی بجلیاں پوشیدہ تھیں۔ وہ بل کے ای دورکوحاتی نے ایک عظیم الثان دور قرار دیا ہے اور دہ بلی کو بغداداور قرطبہ کے ہم رہ بھی ہرایا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب علم حدیث اور علم دین ہی میں نہیں شعر وادب میں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہور ہی تھی اور اس میں شکم حدیث اور علم دین ہی میں نہیں شعر وادب میں بھی احیاء کی کیفیت پیدا ہور ہی تھی اور اس میں شکم عدیث اور کی تعلیم کر دہاتھا۔ اس دور کا غیرا ہم سے غیر اہم شاعر بھی اس نظام تعلیم کی برکت ہے اس دور کے جموعی علم کا بلکا ساتصور ضرور رکھتا تھا۔ ذوق کو ایک عبد میں بھی عالم یا منتی نہیں سمجھا گیا لیکن ان کے سربسر خواب راحت والے تصید ہے اندازہ لگایا جائے تو طب ، بیئت ، منطق ، نجوم اور دوسر علوم متداولہ سے نہیں کم سے کم ابتدائی واقفیت ضرور تھی ، دوسر سے تصیدوں میں بھی یہی وسعت پائی جاتی ہے۔ مومن کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ طب اور نجوم دونوں میں کامل تھے۔ غالب کی تہددر تہہ شاعری کاراز کی نہ کی صد تک اس میں پوشیدہ ہے ور نہ بیشعر:

مری تغیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی ہولی ہوتی برق خرمن کا ہے خون گرم دہقال کا مولی کے واضح تصورات کے بغیر نہیں لکھا جاسکتا۔

1857ء کاڑائی کے وقت کا ڈہٹی ہیں منظر ہفت رنگ قوس قزح کی مانند نظر آتا ہے جس میں محتلف قتم کے رنگ غلبہ پانے کے لیے کشکش کررہے تھے۔ایک طرف قدیم طرز معاشرت، طرز تعلیم اور نظام حکومت تھا جوعزیز ہوتے ہوئے بھی تمام تقاضوں کو پورانہیں کر رہا تھا، اس چین قائم نہ تھا۔سیای استحکام نہ ہونے کی بنا پر اقتصادی سانچہ ڈانو ڈول ہور ہا تھا اور ساری معاشرت میں ایک بجیب ہے اطمئانی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی جوسیاسی استحکام، اس چین اور صنعتی ترتی کے سامان لارہی تھی وہ اپنے جلو میں اوٹ کھسوٹ، نہ ہب میں مداخلت اور سیاسی غلامی کی لعنتیں لے کر آرہی تھی، گویا اس جنگ کے لڑنے والے ہیر واور ویلن اجتھا وریُر کے دونوں عناصرے مل جل کر جنتھ اور ایسا جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوگوئی نہ تھا جو اس وقت کے دونوں عناصرے مل جل کر بے تھے اور ایسا جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوگوئی نہ تھا جو اس وقت کے دونوں عناصرے مل جل کر بے تھے اور ایسا جنگ جواور صاحب نظر جنگ ہوگوئی نہ تھا جو اس وقت کے

تاریخی حالات سے ذرا بلند ہوکراس مشکش کے اجھے اور پُر ہے دونوں پہلوؤں میں امتیاز کرسکتا۔ نے دور کا استقبال کرتا اور سیاس غلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کردیتا۔

سیاسی اور انتظامی دونوں معاملات میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ
سیھا۔جونوج 1857ء کی لڑائی میں انگریزوں کے خلاف لڑی وہ عام ہندوستانی ریاستوں کی فوج
سے مختلف تھی۔1857ء میں جب دبلی پر دوبارہ ہندوستانی قبضہ ہوگیا تب بھی انتظامی امور بالکل
ای ڈھنگ پر چلتے رہے جو کمپنی نے قائم کیا تھا۔ گوند ہب اور شریعت کے احترام کے طور پرصدر
الصدور کا تقرر کردیا گیا تھا لیکن عملی طور پر عدالتیں ہی سارے معاملات کا تصفیہ کررہی تھیں اور
کوتوال حسب سابق شہر کے نظم ونسق کا ذمہ دار تھا۔ ڈپٹی کمشز اور کلکٹروں کی طرح افسران اصلاع
میں قم وصول کررہ ہے تھے۔ یہ قیاس کرنا دلچیں سے خالی ندہوگا کہ ہندوستانیوں کے فتح یاب ہونے
کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ قائم ہوتا ، وہ کس صد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ
کی صورت میں ہی سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ قائم ہوتا ، وہ کس صد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ
نظام اور طور طریقے کو اپنا تا اور کس صد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ
نظام اور طور طریقے کو اپنا تا اور کس صد تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ترتی یا فتہ

اس سلیے میں ایک انظامی ندرت کا ذکر ہے گل نہ ہوگا۔ شروع جولائی میں جب محمہ بخت خال وہلی بہنچ تو انہیں صاحب عالم بہادر کا عہدہ دیا گیا۔ یہ عہدہ اپنی نوعیت کا غالبًا بہلا عہدہ تھا جس میں فوجی اور غیر فوجی دونوں طاقتوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ صاحب عالم بہادر دراصل ایک ایسی عدالتی جماعت کے نگرال تھے جس کے ذھے فوج اور شہری آبادی دونوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اس عدالتی جماعت میں چھ فوجی نمائندے اور چار شہر کے اکا بر شامل تھے۔ جماعت فی جھ فوجی نمائندے اور چار شہر کے اکا بر شامل تھے۔ جماعت خود اپنا صدر منتخب کرتی تھی اور اس کے فیصلے صاحب عالم بہا دراور بادشاہ کی منظوری کے بعد عمل میں لائے جاتے تھے''۔

(The Twilight of Mughals, Page, 206)

اس نظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں خیال سے لے کڑمل ہر جگہ 1857ء تک ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے گئے تھے جہاں مغرب کی اثر پذیری اور قدیم طرز زندگی کی تبدیلی نمایاں طور پرمحسوس کی جانے لگی تھی۔1857ء میں آخری ہار ہندوستان کے انگریز وشمن عناصر نے ان کرمقابلہ کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز دشمنی کا مشتر کہ دشتہ انہیں ایک دوسر سے سے قریب کیا۔ یہ عناصر مختلف اور متنوع تھے اور انگریز دشمنی کا مشتر کہ دشتہ انہیں ایک دوسر سے سے قریب کے آیا تھا۔ یہ اشتر اک اس قدر گہرا اور قریبی تھا کہ اس نے وقتی طور پر بی سی سارے فروی

اختلافات کومٹاڈ الاتھا۔ ہندوسلم تنازعہ نے بعد کو ہندوستان کی سیاست میں بڑی ہل مچل مچائی لکین اس وقت اس تنازعہ کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ بہادرشاہ کے دور میں مغل در بار میں ہندواور مسلمان تہوارا یک ہی جوش خروش کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ دیوالی ، ہولی اور عید کی رنگ رلیاں مام تھیں ہم م میں ہندووں کی شرکت اور بسنت میں مسلمانوں کی شرکت معمولی بات تھی۔ پھول والوں کی ہیراور پکھاا تھانے میں ہندوستانی حکومت شریک تھی عیدالانتیٰ کے موقع پرگائے ، بھیڑ اور بکری کی قربانی کی ممانعت خود بہادرشاہ نے اپنے فرمان کے ذریعے ہے گے۔ ہیل اور بھینے کی قربانی ممنوع تھی۔ ایک طرف بخت خاں اور مرزامغل ہندوستانی فوجوں کی رہبری کررہے تھے تو دوسری طرف کرائی گوری شکر دبلی میں اور ناناصاحب، جھانی کی رانی اور تا نتیا ٹو ہے ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں شانہ بہ شانداڑ رہے تھے۔

مندوستان نے بیلاائی ہاردی اور اس پرسیاس غلامی مسلط ہوگئی۔ بیر کو یا غلامی کے خلاف آخرى مضبوط مورچة تفاراس شكست نے اس عمل كو بوراكرديا جو 1757ء ميں پائى كى الزائى سے شروع ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس شکست کے بعد انگریزوں کا جذبہ انتقام بیدار ہوااور فانکے فوج نے وہ مظالم کیے کہ ہلاکواور چنگیز کے مظالم گرد ہوکررہ گئے۔اس دور میں اور اس کے کافی عرصے بعد تک دیانت داری سے 1857ء کی لڑائی کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا ناممکن ہوگیا اس لیے اس دور کی اکثریا دواشتیں اور تذکرے اس بات کو طحوظ رکھ کر پڑھنی جا بھیں کہ بیسب بیا نات مصلحت کو پیش نظرر کد کردیے گئے ہیں۔ اگر کہیں ان بیانات میں 'کالوں 'کی لوٹ مار کا تذکرہ ملے یا ہندوستانی الٹیروں کے خلاف نفرت کا جذبہ نظر آئے تو اس کی وجہ صلحت بھی ہو عتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لڑائی کے اس دور کے متعلق ہو جب شورش پبندوں اور کثیروں نے بنظمی پھیلا ر کھی تھی۔اس میں شک نبیں کہاس زمانے کی تصانیف نیم صداقتوں سے بھری پڑی ہیں اور اگراس دور کی حقیقت کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ صرف ان ہی نیم صداقتوں کے راستوں سے ملے گا۔ اد بي مورفين مول يا تذكره نويس ،سب كي تصانيف مين 1857 ء كي لژاني كوآخري جدوجهد ضرور بی تسلیم کیا گیا ہے۔اس جدوجہدنے جہاں ہندوستانیوں کے اس غم وغصے کا بری حد تک اظہار کردیا جوغلامی کے خلاف الدر ہاتھا وہاں اس جدوجہد کے خاتمے نے بیہ بات واضح کردی کہ اب برطانوی راج کوجلدختم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ نے حالات کوآنے سے کوئی

نہیں روک سکتا اور ماضی خواہ کتنا ہی عزیز اور عظیم کیوں نہ ہوا ہے سینے ہے نگا کرنہیں رکھا جا
سکتا۔ یا دگار غالب کے دیباہے میں حاتی نے دبلی کے اس شاندار دور کا ماتم کیا ہے جوشم ہوگیا اور
اب بھی واپس نہ آئے گا۔ مولا نامجر حسین آزاد 'آب حیات' کے لکھنے کا مقصد ہی بیقر اردیتے ہیں
کہ بزرگوں کی یادیں محفوظ کر لی جا نمیں کیوں کہ زمانہ ورق الن چکا ہے، نداق بدل گیا ہے اور پچھ
دنوں بعد کوئی ایسا بھی ندرہے گا جوقد یم سرمائے کو سینے ہے لگائے اور اردوشا بحری کے ذخیرے کو
میرے کھنگالے اور جے بزرگوں کے حالات وواقعات ہے دلچیں ہو۔ بھی جذبہ تھا جس نے جلی
سے مختلف سوائح عمریاں کھوا کمیں اور انھیں اسلام کے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کیا۔

ال طرح ادبی تاریخ کیلئے 1857ء ہے کہ وقت نقطہ آغاز بھی ہا ورنقطبًا نقام بھی۔ال منزل پر گویا نئے اثرات زمانے کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور چند فرہبی رہنماؤں اور پختہ خیال قدامت پیندوں کے سوازیادہ تر لوگ 1857ء کی شکست کو حتی بجھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس عمرانی تبدیلی کو چارونا چار قبول کرتے ہیں۔1857ء صرف ای لئے اہم نہیں ہے کہ اس نے اوب اور معاشرت کی پرانی بساط تہہ کردی بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس لیے ہی اور کو نئے صالات سے ہم آہنگ ہونے کا خیال پیدا ہوا۔انھوں نے اس شکست کو شکست کو تھین اور ناگزیر حقیقت مانا اور اینے کو نئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔

حاتی کی تصانیف میں یہ تصور سب سے نمایاں ہے۔ جیسا کہ احتثام حسین نے ایک جگہ لکھا ہے جاتی کے ہاں نہیروی مغرب کوئی مفاہمت ہی نہیں ہے بلکہ آگے ہوئے کا ایک راستہ ہے۔ وہ کھی بھی بھی ہو چتے ہیں کہ ہندوستانی انگریزوں کے بھی بھی ہو چتے ہیں کہ ہندوستانی انگریزوں کے بتائے ہوئے رائے ہوئے رائے ہوئے رائے ہوئے رائے ہوئے اور ہندوستان غلامی میں حاصل کے ہوئے ہتھیاروں سے آزادی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ گا اور ہندوستان غلامی میں حاصل کے ہوئے ہتھیاروں سے آزادی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ خبیں قوالے اور مشرق می اور انقلابی دوئی کا رہا ہے۔ انھوں نے مغربیت کے آئے کھل طور پر ہتھیار نہیں ڈالے اور مشرق می علوم کی قدرو منزلت اور مشرق کی عظیم روایات سے بھی منھ نہیں موڑا۔ سیرت نگاری ہے جلی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدس یا دگاروں کو جمع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے جلی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدس یا دگاروں کو جمع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے جلی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدس یا دگاروں کو جمع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے جلی کا مقصد آزاد کی طرح صرف مقدس یا دگاروں کو جمع کر لیمانہیں تھا بلکہ موڑا۔ سیرت نگاری ہے مستقبل کے لیے راستہ دکھانے کا کام لیما تھا۔

نذیراحد چوں کدواستان طراز اور ناول نگار سے لبذا اس ذہنی اور جذباتی ہم آئی کی کھٹ ان کے یہاں نکھر کرسا سے آئی ہے۔ '' تو بتہ النصوح'' کا کلیم ایک ایسا کردار ہے جس بیل وہ تمام ہنر ہیں جو بھی بری خوبیوں بیس شار کیے جاتے سے مغربیت اور نئی روثنی کا اس بیس پچھاڑ ہے تو ہی کدوہ روزہ نماز کا قائل نہیں اور فدہبی رسوم وفر انفن کو ڈھکوسلہ بچھتا ہے۔ نذیراحمہ کی کردار نگاری کا یہ بڑا کرشمہ ہے کہ وہ اس دور بیس عہد جدید کے نمائندہ نو جوان کا تصور کر سے ۔ آئے کے نوجوان میں بیلیم کا سا شاعرانہ کمال نہ ہی لیکن اس کی روح کی بے چینی ضرور موجود ہے۔ اس کی کم اعتقادی موجود ہے اور وہ رندی اور سرمتی موجود ہے جواسے نہ تو پر انی ونیا سے پوری طرح سجھوتہ کرنے موجود ہے اور نہ نے نظام کا ایک پُرزہ بن کر جینے پر رضامند ہونے دیتی ہے۔

اس ہے بھی زیادہ نمایاں طور پر نبات العش ' مرا ۃ العروں ' ایائ اور ابن الوقت میں نذیر اجمد معاشرت کے اس بحران کی عکائ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بحران کا راستہ وہ سلیقہ مندی میں ڈھونڈ نکالتے ہیں اور ابن الوقت کے کردار مولوی جمتہ الاسلام کی طرح انگریزوں کی خیر خواہانہ ملازمت اور ندہب کے ظاہری شعائر کی پابندی دونوں میں توازن قائم کرتے ہیں۔ 1857 کی لڑائی ' ابن الوقت کے سارے نشیب وفراز کے پس منظر کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اور یہاں بھی وہی ناگزیر مجھوتے کی کیفیت نمایاں ہے۔ یہی اثرات اس دور کے بہت سے دوسرے ادبوں کے ہاں تلاش کیے جانے ہیں۔

1857 کالا آئی نے سرسید احمد خال کے انداز فکر کو بدل دیا۔ انھوں نے اپنی آٹھوں ہے دبلی کو تاراج ہوتے دیکھا ، بجنور کو مٹتے دیکھا، مراد آباد میں انگریزوں کے ظلم و تعدی کا نگا تاج دیکھا ، اس کے باوجود سرسید ہندوستانی مجاہدوں کا ساتھ ندد سے سکے ، سرسید نے اسباب بغاوت ہند کھے کہ دنیا کو بیضر ورجنا دیا کہ اس لا انکی کی ساری و مدداری ہندوستانیوں کے سرنہیں تھی کہ اس کے بیچھے نا انصافیوں کا ایک بوراسلسلہ تھا۔ اس سلسلے کا سرسید کوئی معقول اور انقلا بی طل نہ پیش کر سکے ۔ انھوں نے انگریزی تعلیم میں ملک کی نجات دیکھی اور تاریخ کے نے سانچے میں وہ طل جانے ہی کامشورہ دیا۔

اس کے علاوہ 1857ء کی لڑائی اور شکست نے اردوادب کواور بھی کئی حیثیتوں سے براہِ راست متاثر کیا۔ بیروہ وفت تھا کہ دبلی اور لکھنؤ کے دبستان کسی خیثیت سے ایک دوسرے کے قریب آرہے تھے۔ایک طرف کھنو میں شاگردان آتش، میر کانام لینے گئے سے اور سوز وگداز اور داخلیت کوشاعری کے بنیادی جو ہر بیجھنے لگے تھے، دوسری طرف دبلی میں موش، ذوق، عالب ہے کے بنیادی جو ہر بیجھنے لگے تھے، دوسری طرف دبلی میں موش، ذوق، عالب ہے کے کرنوعمرداتنے تک کھنو کے زیراثر زبان کے چٹیارے، محاورہ بندی، واسوخت کے انداز اور صنعت گری اور خیال بندی کی طرف تو بھے۔

مومن کے اشعار کی بچ در بچ ساخت اور واسوا خت کا گہرار تگ اس بات کی غمازی کرتا ہے

کہ ذوق کی محاورہ بندی ، ضرب الامثال کی طرف رغبت اور زبان ہے دلچپی بھی ای پرتو کا بھیج قرار

پاتی ہے۔ بیدا شرشاہ نصیر سے ان تک پہنچا اور ان سے بہادر شاہ ظَفَر اور مرزا وا آغ تک آیا۔ خود عالب

کے کلام میں صنعت گری اور دشوار پسندی کا جور بھان آیا اس میں بید آل ہی کا اثر نہیں تھا بکھنؤ کے

اثرات کا بھی ہاتھ تھا۔ عالب جیسا خود دار اور انفرادیت پسند شاعر تاتیخ کے مصرعے پر مصرع لگاتا

ہاور ای زمین میں ای انداز کی غزل کہتا ہے۔ کیا یہ شعر کھنؤ کے دبستان کی یا ذہیں ولاتے ؟

ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغے رضواں کا

وہ اک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا

نہ آئی سطوت قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیا دانتوں میں جو تکا ہوا ریشہ نیستاں کا

دھوتا ہوں میں جو پینے کو اس میم تن کے پاؤں رکھتا ہے ضد سے تھینچ کے باہر لگن کے پاؤں

بیشاعری خواہ وہ لکھنو ہویا دبلی در بارے محور پر گھوم رہی تھی۔اس میں شک نہیں کہ اس کی آوازیں صرف در بارے گنبد میں قیدنہ تھیں اور شہر کے کو چہ و بازار ، محلے اور بستیاں اس رنگ میں رنگ تھی پھر بھی تہذیب اور معاشرت کا آ درش در بار ہی تھا اور علم وفضل ،شرافت اور نجابت کا معیار در بار ہی کی فضا میں ڈھلٹا تھا۔ 1857 نے اس محور کوحتی طور پرشکتہ کر دیا۔ بہا در شاہ کی آواز اپنی شکست کی آواز بھی۔

درباراورادب كرشة كااختاميدراصل ايكنى ادبى فضاك قيام كالبيش خيمة تفاركواس

کے بعد بھی عارضی طور پررام پور،اور حیور آباد کی ریاستوں نے شاعروں کی دست گیری کی لیکن اب شاعری کی عنان درباروں کے ہاتھ میں نہ تھی اب او بی کی باگ ڈور متوسط طبقے کے ہاتھ میں آگئی تھی جونو کر پیشہ تھا اور اس نے نظام میں کی نے کسی طرح اپنے لئے موزوں جگہ پانے کے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ای سوتے سے شاعری میں نی آوازیں داخل ہوتی ہیں اور مغربی ادبیات کا اثر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ حالی جبلی ،مرسیّد، آزاد،اور نذیر احمد، ذکاء اللہ سب کے سب ایے لوگ تھے جودر بار سے مسلک نہ تھے اور نہ دربارداری کے طور طریقوں کو سینے سے لگائے رکھنے پر آبادہ تھے۔ نظام معاشرت کی بیتبد پلی آہتہ آہتہ اور بھی نمایاں ہونے لگی تعلیم اور صنعت و حرفت پر زور دیا جانے لگا اور جاگیر دارگھر انوں میں بھی نوکری اور نی تعلیم کے جہے ہونے زور دیا جانے لگا اور جاگیر دارگھر انوں میں بھی نوکری اور نی تعلیم کے جہے ہونے کے ۔داستانوں میں میر داستان کا تاج شنرا دوں اور بادشا ہوں کے سرے اُتارکر متوسط طبقے کے گھر انوں کے حصے میں دے دیا گیا۔ اس نی ادبی فضانے کون سے رُخ اختیار کیے۔ یہ جدیدار دو ادب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس فضا کا نقطہ آغاز 1857ءی کور اردیا جاسکتا ہے۔ یہ جدیدار دو

نظام تعلیم کی تبدیلی کا ذکر ضمنا آچکا ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ نے نظام تعلیم
نے اگریزی اور مغربی سائنس پرزور دے کرنئ نسل میں ایک جذباتی تضاد کے دروازے کھول
دیے۔ایک طرف تو وہ اگریزی ادبیات کا مطالعہ اس کے تہذیبی اور روایتی ہیں منظر کو تہجے بغیر کر
رہے تھے اور اس طرح اس سے بہت طبی وا تفیت رکھتے تھے ، دوسری طرف اگریزی ادبیات کے
مطالعے کے ساتھ ساتھ معاشرت اور رہن مہن کا مغربی تصور بھی نئی نسل کی جذباتی تشکیل میں
شامل ہوتا جارہا تھا۔اس طرح مغربی تصور اور مشرتی حقیقت میں وہ کھکش شروع ہوئی جس کا نشان
موجودہ نسل میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اس جذباتی خلاکی ابتدائھی جس کے پیم دائرے سے سوسال
بعد تک کے ہندوستانی نو جوان با ہر نہیں نکل سکے ہیں۔

1857 کی لڑائی کو جولوگ جنگ آزادی مانے سے انکار کرتے ہیں وہ 'دین - دین' کے نعرول کو بھی جوت میں پیش کرتے ہیں اوراہے بنیادی طور پر ندہی بتاتے ہیں جوت وراورگائے کی جربی کے کارتو سول سے شروع ہوئی اور 'دین - دین' کے نعرول کے درمیان لڑی گئی ۔ اس اعتراض کی بنیا داس حقیقت پر ہے کہ 1857ء سے قبل اوراس کے بعد ند ہب کی اہمیت میں انقلا بی فرق ہوا۔ 1857 ہے قبل ند ہب محض ایک خوداعتقادی کا نام ندتھا۔ اسے نجی حیثیت عاصل تھی

بلكه فدجب سارى معاشرت ، نظام تعليم اورتربيتي اقد اركامحور موكيا تفا\_

اخلاق كاتصور ند بب كے بغير نہيں كيا جاسكتا تھا۔منطق اور فلفد، بيئت اور سياست ہرا يك شعبے پر فدہبی تصورات حاوی تھے۔ان فدہبی تصورات کوفرقہ واریت نہیں کہا جاسکتا کیوں کہان میں اینے دین کی حمایت کا حوصلہ تو تھالیکن دوسرے مذہبوں کی مخالفت اور دوسرے فرقوں کو کچل ڈالنے کا جذبہ نہ تھا۔1857ء کے بعد کے دور میں میمرکزی حیثیت ختم ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے تمام علوم وفنون ایک جداگانہ حیثیت سے دیکھے جانے لگے۔سائنس اور مغربی تصورات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی اور اس کے نتیج کے طور پر جہاں زیادہ سائنفک حقائق نے ہمارے نظام تعلیم میں جگہ یائی وہاں وہ قدیم علوم ماند پڑ گئے جنھوں نے صدیوں تک اردوشعروادب کی آبیاری کی تھی۔اب مرمب ساجی نظام کامر کرتفل ندرہا۔1857ء کے بعدلوگوں کے لیے شایر تعجب کی بات ہوکہ 1857 کی سیای لڑائی میں وین-دین کے نعرے بلند کیے گئے ،لیکن ان لوگوں کے لے بیچرت کی بات نہیں ہے جنھوں نے ند ب کوساجی اقد ار کے محور کے روپ میں دیکھا ہے۔ 1857 کی جدو جہداوراس کی ناکامی کی ایک اور دین بھی ہے اس نے پہلی بار گورے اور كالے كاتصوراس شكل ميں بيداكيا كماس سے قومى احساس بيدار مواور ايك ملى يكا تكت كاشعور بيدا ہوا۔ لڑائی کے دوران میں صرف ایک تقیم روائقی اور یہ گورے اور کا لے کی تقیم تھی۔ ندہب، نسل بصوبه اور فرقه کی ساری تقسیمیں اُٹھ گئی تھیں اور قومیت کا دھندلا سااحیاس پیدا ہو چلا تھا۔ اس لڑائی کی ناکامیابی کے بعد بھی انگریزوں کے تشدداورظلم کےسلسلے میں یہی تقسیم ملحوظ رکھی عمیٰ۔ آہتہ آہتہ قومیت کا حساس بیدار ہونے لگا۔ اس شکست سے ہندوستانیوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ سکھا۔انھوں نے دیکھا کہ پیشکست دراصل ایک انحطاط پذیر نظام کی شکست ہے اور جب تک بیے نظام بہتر اور زیادہ طاقت ورنہیں ہوتا اس وقت تک برطانوی حکومت کو علیم احسن الله، مرز االلي بخش اورر جب على جيسے لا تعداد غدارل سكتے ہيں۔

تاریخ ادب کے نقطہ نظر سے 1857 کی اڑائی تبدیلی کی ضرورت کے احساس کا نقطہ عروج مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھا۔ اس مختلف شکلوں میں رونما ہور ہاتھا۔ اس الرائی نے نہ صرف ہندوستان کے سیاس مستقبل کو بدل دیا بلکہ اس کی ذہنی تاریخ میں عظیم انقلاب بیدا کردیا اور نظام تعلیم ، معاشرت ، اخلاق ، غرض زندگی کی قدروں میں ایک نے دور کا آغاز کیا۔

اختام مین نے عالب کی تدرت ِفکر کا ماخذ تلاش کرنے کی کوشش میں ان کے سفر کھکنتہ کو بری اہمیت دی ہے کیوں کہ کلکتہ اس وقت برطانوی سیاست اور معاشرت کا مرکز بن چکا تھا اور یہ بہیں آ کر غالب کو ایک نے طرز زندگی کا احساس ہوا۔ 1857 کی جدوجہداور اس کی ناکامی نے سارے ہندوستان میں کلکتے کی سیاس اور معاشرتی صورت حال کو عام کر دیا۔ جدوجہد کی ناکامی نے قدیم ناگزیرانح طاط اور مغربی اثر ات کے ناگزیرانت کا گزیرانت کا گرامی کو تبول کرنے پرمجبور کیا اور اس کالازمی انجام یہ ہوا کہ ایک نی جہور کیا اور او بی فضا وجود میں آئی۔

1857 الزائی کے بارے میں ایک متوازن نظریہ یہی ہوسکتا ہے کہ اے تاریخی واقعات کے سلسلے ہے الگ کر کے نہ دیکھا جائے اور اسے پہلے کی داخلی اور خارجی تحریکات کا نقطۂ عروج قرار دیا جائے۔علاوہ ہریں اس میں شامل ہونے والے مختلف اور متنوع عناصر کو چیش نظر رکھا جائے۔اس کے آگے لے جانے والے پہلوؤں کوفراموش نہ کیا جائے اور اس کے تاریک گوشوں کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ای طرح 1857 کی لڑائی کا صحیح کردار متعین کیا جاسے گا اور تاریخ ادب میں اس کی نوعیت واضح ہو سکے گا۔

ادب کے مورخ کے لئے 1857 کی جدوجہدجد یداور قدیم اردوادب کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ بیحد فاصل قطعی اور حتی نہیں ہے لیکن 1835ء اور 1871ء دونوں میں تاریخوں کے مقالے میں 1857ء کوزیادہ سائنفک حدبندی کی حثیت حاصل ہے۔ بیسی جھے ہے کہ 1835ء میں اگریزی کو ذریعے تعلیم قرار دیا گیالیکن اس اہم فیصلے ہے اردواوب کی فضا اس وقت تک نہیں بدلی تھی۔ 1874ء میں مولا نامچہ حسین آزاد کاوہ مشہور مشاعرہ ہواجس میں طرحی غزنوں کی جگد ہے ہوئے عنوان پر نظمیس پڑھی گئیں اوراس مشاعرے نے اردوشاعری میں نظم نگاری کی بنیاد کی جگد ہے ہوئے عنوان پر نظمیس پڑھی گئیں اوراس مشاعرے نے اردوشاعری میں نظم نگاری کی بنیاد ڈالی لیکن بید دراصل شعور کی اس تبدیلی کا متیجہ تھا جو 1857ء کی تاکام جدوجہد اور اس سے بیدا شدہ لازی ہم آجنگی کے احساس سے بیدا ہوئی تھی۔ اس طرح 1857ء کی جدوجہد ہماری سیاسی بیداری کی تاریخ ہی میں نہیں ہماری فکری اوراد فی تاریخ میں بھی ایک سنگ میل کی دیثیت رکھتی ہے۔

# الماره سوستاون كى بغاوت اد بى حيثيت سے

ال حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ 1857ء کا انقلاب جس کو اگر یز مورضین محض غدر کے تام سے پکارتے ہیں، ہندستانیوں کی سیاسی ، ساجی اور اوبی ارتقابیں بردی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو اگریز حکومت کے خلاف د بے د بے اُبھر ااور د کیمتے د کیمتے ایک آگر برسا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگر کی لپیٹ میں خود انقلابی آگے ، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس آگر کار د میل جن کے خلاف بعاوت کی گئی تھی ، اُن پر پھے نہ ہوا ہو۔ ردعمل ہوا اور ایک ایسا ردعمل جس نے مقل جن کے خلاف بعناوت کی گئی تھی ، اُن پر پھے نہ ہوا ہو۔ ردعمل ہوا اور ایک ایسا ردعمل جس نے تی تو تو 1857ء میں بویا لیکن پھل اس کو 1947ء میں ملے ۔ وُ اکٹر خلیق احمد نظامی '' 1857ء کا تاریخی روز تامید'' کے مقدمہ میں فریاتے ہیں:

المحتاج مندستان کی سیای اور ثقافتی تاریخ میں اک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قد یم اور جدید کے درمیان یہی وہ منزل ہے جہاں ہے ماضی کے نقوش پڑھے جائے ہیں اور مستقبل کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جاسکتا ہے'' (ص3) خلیق احمد نظامی کے قول کے مطابق غدر قد امت اور جدیدیت کے درمیان ایک کڑی ہے۔ ہم اس وقت غدر کے ماضی ہے درگر رکر کے اس کے مستقبل کی طرف رُخ کرتے ہیں جہاں ناکامی تو تھی لیکن اس ناکامی تو تھی لیکن اس ناکامی کہ تہدیں ایک دبی ہوئی بغاوت نے دوبارہ کیے کیے روپ اختیار کے اور ایک بیدار ہندستان کس انداز ہے بچکو لے لیتا ہوارفۃ رفۃ اپنے پور ہے تج بات کے ساتھا کی بار پھر دریائے بغاوت میں کو دیڑا۔ 1857ء کی بغاوت جو ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد آفریں بار پھر دریائے بغاوت میں کو دیڑا۔ 1857ء کی بغاوت ہو ہندستان کی تاریخ میں ایک عبد آفریں واقعہ ہے ہواں تک ہندستان کا تعاق ہے بغاوت ناکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہ جاس تک ہندستان کا تعاق ہے بغاوت ناکام ہوئی لیکن ہندستان کو وہ تج بہ حاصل ہوا جس ہے وہ شے خیالات کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندستانی قوئی تج بہ حاصل ہوا جس سے وہ شے خیالات کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندستانی قوئی تج کے تابیات ہوئی تی جبا ثابت کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندستانی قوئی تح کے تابیل ہو گئے اور 1857ء کے اسباق بے بہا ثابت

ہوئے۔فریقوں نے1857ء کے تجربے سبق حاصل کیے اور بعد میں ان سے استفادہ کیا۔انگریز فاتح تھے اور انھوں نے جلد اقد امات کیے۔ہم مفتوح تھے ہم نے زیادہ وقت لیا''لے

بغاوت تیزی ہے آتھی اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں دب گئی لیکن اس کے اٹرات بہت دنول کہ کہ تا تم رہے۔ فاتح اور مفتوح دونوں کو کمل ہوٹ آ چکا تھا۔ فاتح کو بیا حماس ہوا کہ کس کواپنے ماتھ کے کراور کس کونہ لے کر حکومت کو مضبوط کیا جاسکتا ہے مفتوح کے خیالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی بعض ہمت ہار گئے اور اپنے فائدے ونقصان کے تحت اپنے آپ کو انگریزی حکومت کے ہردوکر دیا لیکن اس بغاوت ہے بہت سے لوگوں کو بڑے تلخ تجربات بھی ہوئے آتھیں ہوٹ آ چکا تھا اب وہ اور منظم طور پر اپنے شکست خوردہ احساسات کو جگانے کی کوشش کر رہ سے جس کالازی نتیجہ تھا کہ فاتحین کے خلاف بغاوت کا جذبہ جاگ اٹھے۔ انگریزی حکومت نے جس کے اقتد ارکواب سوسال تا ہمور ہے تھے، اس نے ہندستانیوں اور نہاں کی بٹی ہوئی ریاستوں اور ان کو کر ریوں کو شد ت سے بہچان لیا تھا۔ یہاں اپنے والی قوم اور فرقے جو اپنا الگ ایک مزان اور کی الگ ایک تہذیب رکھتے تھے، ان کی خویوں اور خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے اپنی الگ ایک تہذیب رکھتے تھے، ان کی خویوں اور خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے اپنی الگ ایک تہذیب رکھتے تھے، ان کی خویوں اور خرابیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ بغاوت کے بعد اس نے اپنی آئی میں ہوی تبدیلیاں کیس اس نے تمام اہلی ریاست کے قانون میں فرمی پیدا کی اور ان کو اپنی بی میں رہی بیدا کی اور ان کو اپنی بی میں رہی تبدیلیاں کیس اس نے تمام اہلی ریاست کے قانون میں فرمی پیدا کی اور ان کو اپنی بی سے تھی اس کری تا شروع کر دیا۔ ایک آئرین مورخ ، ای رابرٹس کا خیال ہے:

"جونکہ والیانِ ریاست نے بغاوت کے سیلا ب کوروک کر نمایاں خدمات انجام دی تھیں اس لیے ریاستوں کو فصیل کے طور پر قائم رکھنا۔ اس وقت سے برطانوی سلطنت کا اصول رہا ہے" ج

اورحقیقت توبیہ ہے کہ اعلیٰ طبقے اور ریاست والے بنیادی طور پراس عظیم الشان غدر کے تخت خلاف تھے اور دراصل ان کی مخالفت ہی بغاوت کی ناکامی کی ایک اہم وجہ تھی کیونکہ باغیوں نے لوٹ مار میں اہل ریاست اور تجار کو بھی نہیں بخشا تھا اور بقول ٹی۔ آر۔ ہومز:

" وه تمام لوگ بخس نقصان اُنھانا پڑا، سپاہیوں کوکو سے تھے" ہے سرسید نے بھی ایک جگہ کہا ہے: " باغی اکثر وہ تھے جو قلاش اور محکوم تھے۔ حکمرال طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا" ہے ان اقوال کے ذریعہ یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بغاوت کی ناکامی سے زیادہ بغاوت کی کامیابی سے خانف تھے۔ اگریزی حکومت نے ان کے ساتھ اپنے رویہ میں مزید تبدیلی کی اور ان سب کی ول جوئی کی جانے گئی ان کی تمام جا کدادیں بحال ہوگئیں ۔ بعض کوتو پہلے سے زیادہ حقوق بخش دیے گئے اور ان کو پُورے طور پر قابو میں کرلیا گیا۔ بزگال، پنجاب، یو پی وغیرہ تقریباً سب جگہ یہی کیفیت نظر آنے گئی۔ زمیندارزیادہ اگریزوں کے وفادار ہو گئے۔ تجار، دکان دار سب اپنی خوش حالی، اپنی عز ساور سکون کا دارو مدار پُر اون کومت پر بیجھتے تھے اور ای بنا پر وہ بغاوت کے خلاف تھے۔ ان کے خلاف تھے۔ ان کے خیال میں ان کو اس بغاوت سے کی ہوئی پریشانی سے چھٹکار ااگریزی دے کے خلاف تھے۔ ان کے خیال میں ان کو اس بغاوت سے کی ہوئی پریشانی سے چھٹکار ااگریزی دی دے سے تھے البذاوہ ہر قیمت پر انگریزی حکومت کے حامی ہو گئے۔ بغاوت کے خاتے کے بعد جب ملکہ کے خلاف تھے۔ ان کی ملکہ بنیں تو انھوں نے دُورا ندیش اور باریک بنی کے ساتھ یہ اعلان کیا:

" ہم ہندستان کے والیانِ ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاہدوں اور اقرار ناموں کو تبول کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھان کے پابند ہول کے جوان کے ساتھ ایٹ یا گہنی نے کیے یاس کے عم سے کیے گئے۔ ہم ان کی طرف سے بھی اس طرح عمل پیرا ہونے کی تو قع رکھتے ہیں۔ ہم دلی حکم انوں کے حقوق ، وقار اور عزت کا ای طرح پاس رکھیں سے جیے یہ ہمارے میں "

سیایک جال تھی جس کا تمام اہل ریاست نے استقبال کیا اور تمام ہندوستانی زمیندار اور ساہوکاراس سلسلے میں متحد ہو گئے اور انگریزوں کی ہرپالیسی کے آگے سرخم کرتے چلے مجئے اور خود حکومت بھی سوچتی رہی۔ بقول کبسن:

"جن كے سبب سے ہندستانيوں كے اعلىٰ طبقے ہم سے منھ موڑ ليس تو ہمارے ليے ستقل طور پر حكومت كرنامشكل ہوجائے گا" آج ہمارے ليے ستقل طور پر حكومت كرنامشكل ہوجائے گا" آج الہذا ملكہ كے اعلان نامہ ميں يہ بھی شامل تھا:

"جوزمینی ہندستانیوں کواہے آباد واجدادے ورثے میں ملی ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہم آگاہ ہیں۔اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے ہم آگاہ ہیں۔اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ہم اس طرح کے زمینوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ہم اس طرح کے

قانون وضع کرتے ہیں اور نافذ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم حقوق اور سم و رواج کا مناسب احترام کیا جائے گا"کے

ان تمام حالات کے اثر ات دُور تک پنچ اور پورے ہندستان میں برطانوی حکومت کی بد یہی پالیسی ہوگئی کہ عوام کے مقالبے میں جا گیردارول، زمیندارول اور رجعت پندول کی ہمدردی حاصل کی جائے بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی عوام میں مخالفت کی لہراٹھتی تو دونول وقتی طور پر متحد ہوجاتے تھے حالا نکہ یہ اتحاد کھن رسمی ہوتا۔ بعد میں پھر دونول ایک دوسرے کوشبہ کی نظرول سے دیکھنے لگتے۔ یہ والیان ریاست بے انتہا بردل ہوتے تھے ان کی ریاستوں میں برظمی اور بے ایمانی کا دوردورہ ہوتا تھا جس میں انگریزی حکومت کا بھی ہاتھ ہوتا۔ بقول رجنی پام دت:

" اب ان دیبی رجواڑوں کے جا گیرداروں کے ظلم وستم کی نہ صرف برطانوی حکومت پشت پناہی کرنے گئی تھی بلکہ اس میں برطانوی حکومت کے اس طرز ممل سے زیادہ اضافہ ہو گیا " کے

اس میں شک نہیں کہ غدر کے بعد اگریزی حکومت میں بڑا فرق آگیا۔ تمام ہماجی اصلاحوں کے کام شپ ہو گئے۔ پوری طاقت، رجعت پہندی اور دوایات کو برقر ارر کھنے برصرف کی جانے لگی۔ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جانے گئی۔ نچلے طبقے کے عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ نیکن غدر نے متوسط اور نچلے طبقے کی آئیسیں کھول دی تھیں۔ نتیجہ کے طور پر ہندستان کے ترقی پیندعنا صر جا گئے گئے اور برطانوی حکومت کے خلاف جدوجہد شروع ہوگئی۔ حدے زیادہ بڑھتا ہوا برطانوی حکومت کا جال اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیادہ از میں اور برطانوں کی لوٹ کھسوٹ کا سب سے زیادہ از کھول دت:

"برطانوی سرمایه داروں کے ہندستان میں جال بچھا نے اور ان کی لوٹ کھسوٹ کا نتیجہ یہ تھا کہ کسانوں کا افلاس اور تباہ حالی انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں بڑھ کرنہایت خطرناک شکل اختیار کررہی تھی ،اس وجہ سے عام بے چینی پھیل رہی تھی 'ق برطانوی حکومت رجعت پہندوں کوا ہے جق میں لانے میں مصلحت رکھتی تھی حقیقت یہ تھی کہاں کواعلی طبقے سے ذرادل چھی نتھی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

کہاں کواعلی طبقے سے ذرادل چھی نتھی ،وہ تو بقول پنڈت جواہر لال نہرو:

"دی ریاستوں کو برقر اررکھنا ہندوستان کے اتحاد میں رخنہ ڈالنے کے

ارادےے تھا'ول

لین انگریزی حکومت کے ذہن سے بینکل گیا تھا کہ بجائے رفنہ ڈالنے کے وہ عوام کے رفسین نظرت کا نتیج بورے ہیں اور انھیں جگارہے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ طبقہ خوابِ خرگوش میں تفالیکن عوام کو ہوش آ چکا تھا۔اس کی آ واز اٹھی جو تنہا انگریزی حکومت کے بھی خلاف تھی۔

ملکہ نے اپ تمام نے قوا نین میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا کہ اعلیٰ طبقے کے مراعات کا خیال رکھا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں ایسا طبقہ انگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ اصل تعدا دتو عوام کی ، مزدوروں کی ، کسانوں کی تھی اور یہ طبقہ ہی نمائندہ حیثیت کا مالک تھا ان گوترک کر کے تو پچھنیں سوچا جاسکتا تھا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ای طبقے کو ایک سرے سے کھلا دیا گیا۔ بقول بی ہی۔ جوثی:

'' گزشتہ راصلوات آئندہ رااحتیاط کی آٹیں اودھ کی دو تہائی تعلقہ داروں کوغداری کے انعام کے طور پر پہلے سے زیادہ موافق شرائط پراپی زمینیں واپس ل کنئیں۔اس کے برغس ہم نے دیکھا کہ باقی کسان کے ساتھ کس بے دردی کا سلوک رکھا گیا۔ زمینداروں پر خاص لطف وعنایت اور کسانوں کوان کے رحم وکرم پرچھوڑ دینا 1857ء کے بعد حکومت کی مسلمہ پالیسی بن گئ' ال

سیایک زبردست بھول تھی جس سے انگریزی حکومت غافل تھی اور ای غفلت کا نتیجہ جلدی
ایک قوی تحریک کی شکل میں سامنے آگیا۔ مزدوروں اور کسانوں کا طبقہ سنجل چکا تھا۔ اے
انگریزی حکومت کی حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ ای دوران پڑنے والے قحط اور دیگر وجوہات نے
اور آنکھیں کھول دیں۔ ان سب کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس طبقے کا زمینداروں پر سے اعتمادائھ گیا اوران
سے اسخاد کا رشتہ تو ڑدیا گیا۔ بیط بقہ پور سے جو ٹی و فروش کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہونے لگا
جواب برطانوی حکومت کے خلاف اپنا محافہ تیار کرری تھی اپنے آپ کو مضبوط کرری تھی اور یہ بھی
حقیقت ہے کہ اس تحریک کو مضبوط کرنے میں خود برطانوی حکومت کا بڑا ہا تھ تھا۔ حکومت صاف
طور پر برمعا ملے میں فرق کرتی ۔ اچھی نوکریوں سے متوسط طبقے کومح وم رکھنا۔ ہندو سلم اختلا فات،
طور پر برمعا ملے میں فرق کرتی ۔ اچھی نوکریوں سے متوسط طبقے کومح وم رکھنا۔ ہندو سلم اختلا فات،
کورے کا لے کا بھید ، نسلی امتیازات کے جراثیم عوام کے درمیان حکومت وقت نے پھیلانے کی
کوشش کی۔ بقول بی ۔ ی ۔ جوثی:

"شدیدنسلی امتیاز تمام ملازمتوں میں سرایت کیے ہوئے تھا اورنسل پرتی انیسویں صدی میں سرزمین مشرق میں برطانوی عکومت کی امتیازی خصوصیت تھی....اگر چہ ہندوستانی کھلے مقالبے کے امتحان کے ذریعہ انڈین سول سروس مس بحرتی ہو سکتے تھے۔لیکن خاص درجوں سے اوپر کے عبدوں پر فائز ہونے کاحق عاصل ندتھا۔ایے زمانے کے متازترین مندستانی حاکم آرے۔وعد کو استعفا بیش کرنا پڑا کیونکہ نسلی امتیاز کی بنا پرانھیں کمشنر کے عہدے پر مامور نہ کیا گیا۔" ال بیز ہر ہندستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ برطانوی حکومت کے رحم میں ظلم تھا ، اس کی نرمی میں ایک نفرت جھلگتی تھی۔ان ساری چیزوں نے ہندوستانی عوام کے دلوں پر بردا کام کیا۔ایک روش طبقه دهیرے دهیرے ابھرتار ہا کلکته اسکا مرکز تھا۔ یہیں کہ نوجوان پہلی بارکھل کرسائے آئے اور تح يك كومضبوط كرتے رہے۔ يتح يك كياتھى، كيے جلى اور كس طرح سے كاميابى كے منازل طے کرتی اپی منزل تک جا پنجی ۔ یہ بحث طولانی ہے، یہاں پراس کا موقع نہیں لیکن یہ حقیقت تھی کہ برطانوی حکومت تمام تر خود غرضی و حالا کی پر مبنی تھی اوراس طرح کی حکومت کا پنینا ناممکن تھا۔اس خود غرضی اور حالا کی نے ہندوستانی عوام کے بیدار ہونے میں بڑا کام کیا جس طبقے کو انگریز ہنسی میں اڑاتے رہے وہی ان کے لیے در دسر بن گیا۔ وہی روشن خیال طبقہ آ کے بڑھااور تو می تحریک مين اس في تمايان رول او اكيا بقول كارل مارس:

'' ایک نیاطبقہ وجود میں آ رہا ہے جو عکومت کی ضروریات کو پوراکرنے کا اہل ہے اور بور پی سائنس سے بخو بی آشنا ہے۔''سلا غرض کہ غدر کے بعد انگریزوں کی پالیسی چالا کی اور ذلیل تیرین مقاصد پر جن تھی اور یہی انقلاب کا باعث بنی ۔ کیونکہ ہندوستانیوں کواحساس ہو چکا تھا۔ بقول مارکس:

" ساج میں بوئے ہوئے بیجوں کا کھل ہندوستانی اس وقت تک نہ پائیں گے جب تک وہ خود اتنے طاقت در نہیں ہو جاتے کہ برطانوی غلامی کا جوا اُتار کیجینئیں۔" ہملے

اد بی حیثیت سے:1857ء کا ہنگامہ ایک حادثے کے طور پر سرعت سے اُٹھا اور ذب کیا لیکن اپنے آپ میں ایک ایسا تاریخی موڑ جھوڑ گیا کہ ہندستان کی کوئی تاریخ اس حادثے کے ذکر کے بغیر کمل نہیں ہوسکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بید حادثہ کض اتفاقی نہ تھا بلکہ اس کے پس پردہ فکر وسیاست کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس حادثہ کا تعلق براہ راست ساجی وسیاس تھا لیکن اس کی اہمیت زندگی کے ہر گوشے پر اثر انداز ہوئی۔ زبان وادب بھی اس کے اثر ہے نہ بچ کے۔

زبان وادب کا رشتہ سیاست وساج ہے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادب اپنے ساج ہے متاثر ہوئے بغیرا یک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر عہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی اُتار چڑھا وُ متاثر ہوئے بغیرا یک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر عہد کا ادب اپنے وقت کے ساجی اُتار چڑھا وُ سے ہر حالت میں کئی نہی شکل میں مسلک رہتا ہے۔ پھریے ظیم ہنگا مہذ ہن و خیال کی لیب میں کوں نہ آتا بھول محمد سن

"1856ء کی الرائی فکروخیال کے طویل سلسلے کی ایک کڑی حیثیت رکھتی ہے، اور چونکہ اوب بھی خیال اور جذبہ کا ہی نام ہے اس لیے اس عہد کے فکری تانے بانے کو اس لڑائی نے جس طرح مثاثر کیا تھا وہ ادبی مؤرخ کے لیے بھی دلچیں کا موضوع ہے۔ " کالے

اس قول کے مطابق اس حادثے کا اثر اوب پر پڑتا لازمی تھا۔ اب بیہ تلاش کرنے کے لیے اس کے اثر ات اردوادب میں کس حد تک اور کس انداز سے رونما ہوئے۔ اس وقت کے اُدب کی طرف مُونا پر ہےگا۔ اس ہنگاہے کے وقت بورا ہندستان اس میں شامل نہ تھا۔ پچھ ہی خطے اہم تھے جواس عظیم کھیل میں اپنا بورارول ادا کررہے تھے اور یہ خطہ شالی ہند سے تعلق رکھتا ہے۔

غدرت پہلے اُردوادب کا اور اُردو دانوں کا ایک دوسرائی ماحول تھا شاعروں اورادیوں
کے سر پرست عام طور پر اُمراء وروساء ہوا کرتے تھے ساج میں نرمی، شیرینی اور آسودگی تھی، اس
لیے اس وقت کے ادب میں بھی ہمیں یہی عناصر ملتے ہیں۔ پھر جب سے انگریز عائم ہوئے رفتہ
رفتہ ظلم وجر کا دور دورہ ہونے لگا۔ اس کے جواب میں بغاوت کی آگ بھڑک اُٹھی۔ سارا شیرازہ
بھر گیا۔ ہرشے میں ایک انقلاب آگیا۔ بقول پروفیسرا خشام حسین:

" بغاوت رونما ہوئی ۔ پہم غیر معین ، غیر منظم کیکن شدید تو می جذبے کی سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ چھوٹے بڑے بہت سے اور ھو کو جوفن و تہذیب کا بڑا مرکز تھا، آگ بھڑک اٹھی۔ چھوٹے بڑے بہت سے اور ھوکو جوفن و تہذیب کا بڑا مرکز تھا، 1857ء میں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کرلیا۔ وہلی میں مغل حکومت صرف نام کی رہ گئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سرز مین ہند

میں نتھیں اور جو ہندستانی تدن سے بیگانتھی۔ "كل

یہ تصاد، یہ انتشار پورے ہندوستانی ساج میں پھیلتا گیا۔ایسٹ انڈیا کمپنی اپنظم کا شکنجہ
سی چلی گئی۔انتیازات بڑھنے گئے۔ دبلی اُجڑ چکی تھی کھنوی تہذیب انگریزوں کے بیروں سلے
رونذی جا چکی تھی۔ایی حالت میں اوب کیے بی سکتا تھا، وہ بھی لبیٹ میں آیا۔ادیب بھی پریشانی
اور ختہ حالی کی بھنور میں بھنے اور یہی ختہ حالی،افسردگی ہمیں اس وقت کے اوب میں نمایاں طور
پرنظر آتی ہے۔مرز اائد خال غالب اس دور کے اوبی اور تدنی روایات کے بہترین پکر سمجھ
جاتے ہیں اور جو بعض مقامات میں انگریزی پالیسی کے معتر ف بھی تھے لیکن جب بعناوت الدی قو
ہیں اس میں لیے بغیر ندرہ سکے اور اس کے نمایاں اثرات ان کے خطوط اور ان کے شاعری میں
نظر آتے ہیں مثلل

بس کہ فغال ما یُرید ہے آج بر سلح شور انگلتاں کا گھرے بازار بیں نگلتے ہوئے زہر ہوتا ہے آب انبال کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندال کا

یا اُردونے معلیٰ وعود ہندی (خطوط کے مجموعے) میں اس وقت کے حالات کی سیجے تصویر نظر
آتی ہے محمد حسین آزاد کے والدمحمہ باقر کو گوئی ہے ہلاک کر دیا گیا مشہور شاعر امام بخش صہبائی کو
ان کے دو بیٹوں سمیت گوئی ہے اُڑا دیا گیا۔ مصطفے خاں شیقتہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا
گیا۔ اس عہد کے مشہور دمعروف عالم مولا نافضل حق کو جلا وطن کر کے انڈ مان بھیج دیا گیا، جہاں ان
کا بعد میں انتقال ہو گیا۔ منیر شکوہ آبادی کی نظموں میں اس وقت کے حالات کا پنہ چاتا ہے ان کو
گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا ان سب کی تخلیقات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک شعر
میں اس عہد کی تصویر نظر آتے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
میں اس عہد کی تصویر نظر آتے گی۔ افسر دگی کا بیمزاج اس وقت کی پوری شاعری میں ساگیا تھا۔
غزل نے ایک الگ روپ اختیار کر لیا۔ اشار ہے و کنا کے کی زبانیں تیز ہوچلیں۔ امیر مینائی کے
ایک شعر کے مطابق

قریب ہے یاروروزِ محشر، چھے گاکشتوں کاخون کیوں کر جو چپ رہے گی زبال خنجر، لہو پُکارے گا آستیں کا

بہادرشاہ ظفر آخری تاجدار مغلیہ حکومت جوشاع بھی تصان کی لے میں کسی قدر آہ ودرد ہے ظالموں نے ان کے ساتھ بڑاظلم کیا۔ان کی ایک غزل ہے آنسو ٹیکتے ہیں۔

یا مرا افہر شاہا نہ بنایا ہوتا

یا مرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا
اپنا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تو نے
کیوں خرد مند بنایا نہ بنایا ہوتا
روز معمورہ وُنیا میں خرابی ہے ظفر

الی استی کو تو ویرانه بنایا ہوتا

واجد علی شاہ اختر جوابی علمی وادبی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔اور ایک خاص مزاج ،
نفاست اور لطافت کے مالک تھے اپنی تباہ حالی کا بیان اپنی مثنوی مُون اختر میں بڑے درد کے
ساتھ کرتے ہیں ان کی بعض غزلیں بھی سوز وگداز ہے لبریز ہیں۔شیفتہ اپنے زمانے کے مشہور
شاعر تھے ان کے بیدوشعر کس قدر درداور تر پکا اظہار کرتے ہیں۔

کچھ درد ہے مطربوں کی لے میں کچھ آگ بھری ہوئی ہے نے میں کیا زہر اگل رہے ہیں بلبل کیا زہر ملا ہوا ہے ہے میں میں کیا زہر ملا ہوا ہے ہے میں

اُردوشاعری کے بیے چندموتی جواس آگ کی لیٹ سے نیج سکے اس دَور کی خشہ حالی ، پریشانی اور مصیبتوں کے مظہر ہیں ، ورنہ زیادہ ترسر مایہ تو ہر باد ہو گیا اور محفوظ نہ رہ سکا ، پھر بھی جو تصانیف ہمیں مل جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

خطوط غالب : مرزاغالب رداستانِ غدر: مصنف ظهیر دہلوی ۔ تاریخ سرکشی بجنور: سرسیداحدخال رسالہ اساب بغاوت ہند: سرسیداحمد خال ۔ تاریخ ہند: ذکاء الله ۔ روز نامی نفرر: متر جمہ نذیر احمد ۔ واجد علی شاہ ،منیر شکوہ آبادی ، بہادر شاہ ظفر ، غالب اور شیفتہ وغیرہ کی ظمیں جو

دوران بغاوت میں کھی گئیں اہم ہیں۔

یہ ہے کہ بغاوت اچا تک اُٹھی اور دب گئی انقلاب ہوا اور سرد پڑ گیا لیکن بغاوت کے بعد اس کی جو اہمیت تسلیم کی گئی اور اس کی باریکیوں ، نزاکتوں اور دور سے نظر آنے والے فائدوں کو پڑھا اور سمجھا گیا۔1857ء میں اس کی اصل شکل نہ بھی جاسکی تھی۔وہ تو بس ہندوستان کی بذھیبی، لا پروائی ، اپنی کمزوری اور اگریزوں کی طاقت کی علامت بھی گئی۔ لقول اختشام حسین:
لا پروائی ، اپنی کمزوری اور اگریزوں کی طاقت کی علامت بھی گئی۔ لقول اختشام حسین:

ز مانداوراعمال بدى سزاكاتصوركها كيا"ك

ابندا، میں بغاوت کا سیح تھو ر ذہن میں نہ تھا، کین جب بغاوت سرد پڑی تب ہندوستانی عوام کا ذہن جاگا، دل و د ماغ میں بیداری آئی، اپ آپ کو پہچانے کی سمجھ آئی اور جب ان سب کے باوجود انگریزوں کے ظلم و زیادتی میں کی طرح کی کی نہ آئی تو ساری بیدار بال متحد ہو گئیں اور اپ آپ آپ کو ایک بنجیدہ اور روشن راہ پرگامزن کر دیا۔ ذہن جاگا فکر نے کروفیس لیس، خیالات روشن ہوئے اور ان سب کے نتائج انقلاب کے بعد رفتہ نمایاں طور پرنظر آنے لگتے ہیں۔ ادب میں بھی ای طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہنگا ہے ہے ذرا پہلے اور ہنگا ہے کے وقت جو افساری کا ورویرانی اوب میں ملتی ہے، بغاوت کے بعد اس میں بھی تبدیلی آنے گئی افردگی آنے گئی اور ویرانی اوب میں ملتی ہے، بغاوت کے بعد اس میں بھی تبدیلی آنے گئی اسے داس میں بھی تبدیلی آنے گئی ا

'' 1857ء کے ہنگا ہے ۔ اس کے پہلے اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور اس کے بعد کے احساس اس ماندگی اور اکست کھمل کے جوشفی اثرات اُردوادب میں نظر آتے ہیں وہ تصویر کا ایک دردناک رُخ ہے لیکن دوسرا رُخ اس قدر تابناک بھی ہے، اس سے تاریخی واقعہ کی جدلیات (Dialectics) کائر اغ ملتا ہے، جب ہم شعراء اور اور یبول کی تباہ عالی، عام لوگوں کے احساس ، بے بسی، ادبی مرکزوں کی سراہیمگی، کلتیات ، دیوانوں اور تصنیفوں کی تلفی ، بیباک اہل قلم کی زباں بندی ، قبل ، پھانی اور کا لے بانی کی سراؤں کے ساتھ ۔ ادب کے سر پرستوں کی پریشانی زندگی کے اُن گھپ اندھیروں میں خے تھو رات ، عقلیت پندی ، بی اور خی ہوتی ہوتی ہیں کی بیدار کی کو اون چاہوتے و کیھتے ہیں بیلو آہتہ آہتہ اونجی ہوتی ہواداس کی روشنی اس خونی کو اون چاہوتے و کیھتے ہیں بیلو آہتہ آہتہ اونجی ہوتی ہواداس کی روشنی اس خونی

افق ہے پھیلی ہے جس میں ہمارے بڑے دو ٹن ستارے ڈوب گئے۔ " 10 میں ہے ہے۔ " 10 میں ہے ہے۔ " 10 میں ہے ہے ہوئے سے اس موت کی آڑ میں جھا نکی از ندگی کے آٹار، کفن کی سفیدی میں پوشیدہ نظر آنے والی روشی ظلم کی آواز میں گونجی خالفت کی اہر ، نیاشعور ، نیاذ ، س ، نیاسا ج آ بجر رہا تھا۔ اس کا پنج ہوئے دور میں جب انگریز حکومت آ کھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی ، ہندوستانی عوام ، ہندوستانی ساج ، نئے جذبات نئے احساسات کے ساتھ ایک نئی آٹھکے میلیاں دکھا رہا تھا، 17 افر دگی تازگی کا روپ دھارنے گئی، احساس پہپائی کی شدت میں کسی حد تک کی آٹھکی می ماضی مستقبل کے لیے روپ دھارنے گئی، احساس پہپائی کی شدت میں کسی حد تک کی آٹھکی می ماضی مستقبل کے لیے رقب دہا تھا۔ ان سب کا براہ راست اثر ادب پر پڑا۔ 1857ء کے بعد اُردوادب میں ایک نئی فکر ، ایک نئے جوش ، ایک نئی تبدیلی ، ایک نئی تر برکا آغاز ہونے لگا۔ بقول احتشام حسین :

"اس کے بعد ادب کے بیشتر حقے سے ایک مختلف رنگ نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اور ادبیوں کو نے ادب کے راہی قرار دیا جاسکتا ہے جنھوں نے ادب کوقوم کے ارتقاء میں ایک تقیری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ایک ادب کوقوم کے ارتقاء میں ایک تقیری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ایک ادب کا کام لوگوں میں نیاشعور پیدا کرتا ہے ان میں ہم ترین شخصیتوں کے نام یہ بیں: سرسیدا حمد خال، خواجہ الطاف حسین حاتی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر احمد مولانا شبکی، مولانا ڈکاء اللہ، چراغ علی محن الملک اور وقار الملک ۔ ان سب کاعقیدہ بیتھا کہ ادب زندگی کے مطابق بھی ہواور اس کے لیے فائدے مند بھی ہو۔ "ول

انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ادب میں بیفرق تھا اور بیفرق انقلاب ہی نے پیدا کیا تھا اس بتا پر 1857ء کی جدوجہد تنہا ہماری سیاس تاریخ ہی میں نہیں بلکہ ہمارے ذہن ، تمذن اور اولی ارتقاء میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

1857ء کے بعد کا ماحول ڈیمگارہا تھا ، ادب ہیں ایک بجیب ی بے چینی نظر آرہی تھی ، قد امت اور جدیدیت ایک دوسرے کونوچ کھسوٹ رہی تھیں اور اچھے نرے دونوں عناصر مل جل کر ایک نیاخمیر بنارہ ہے دربارے رشتہ ٹوٹ کرساج سے جڑنے لگا تھا۔ اپ ذبن اور اپنے بازوں پراعتماد کیا جانے لگا۔ شکست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی گنجاکش قطعی نہ رہ گئی تھی کہ بازوں پراعتماد کیا جانے لگا۔ شکست کے بعد اس حقیقت سے انکار کی گنجاکش قطعی نہ رہ گئی تھی کہ

ئے خیالات اور نے حالات کو آنے ہے اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ماضی کی عظمت ہے انکار نہیں ، لیکن تنہا اس کو گلے لگا کر جینا اب مشکل ہے۔ بیا حساس رفتہ رفتہ ساج میں اثر کرنے لگا ای لیے او بی تحریروں میں فرق آیا .... او یوں نے سوچا کے حال تو تباہ ہوگیا ، اب مستقبل ہاتھ سے نہ جانے پائے اور مستقبل کو سنوار نے کے لیے روشن ماضی ہی کا سہار الیا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے تحت ہم کو انقلاب کی اہمیت تسلیم کرنے میں شاید ہی گئے نہ ہو کہ ای وجہ اوب میں ایک خوش گوار انقلاب آیا ، اور حادثہ ہی اوب کی تاریخی میں ایک دور کا خاتمہ کرتا ہے تو دوسر سے سنبھلے ہوئے دور کا آغاز بھی ۔ فراق کورکھوری کا یہ خیال کہ آغاز بھی ۔ فراق کورکھوری کا یہ خیال کہ ۔

'' ہندوستان کا 1857ء کا غدر (انقلاب) و دھاری کموار تھا، جس نے دونوں طرف ہے دار کیااور جوتخ جی کے ساتھ ساتھ تھیری اور تخلیقی بھی تھا۔'' ہ جے در بارے شاعر کا رشتہ ٹوٹا تو اُردوشاعری کا دامن نئے ہندستان ہے آراستہ ہونے اگا۔ اب شاعری کی باگ ڈورمتوسط طبقے کے ہاتھ آگئ۔ نئے نظام کے زیرسایہ بلنے لگی۔ نئے بگھرے ہوئے شاداب جھرنوں کے سوتے شاعری میں بھو نئے لگے۔ سرسید، حالی جبی ، نذیراحمد، ذکا ءاللہ بورے شاداب جھرنوں کے سوتے شاعری میں بھو نے لگے۔ سرسید، حالی جبی ، نذیراحمد، ذکا ءاللہ بیسب الگ الگ مزاج ، ایک الگ ذبن اور ایک نئی فکر کے ساتھ ادب میں داخل ہوئے۔ ان بیس سے کوئی بھی در بار سے دور در داراز تک نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی در بار کے طور طریقے سے واقف نہ تھا۔ ان لوگوں نے آگے چل کرکیا کیا گل افغانیاں کیس اس کا تذکرہ آگے تھوں کے تفدر سے قبل جو داستانوں کارواج تھاوہ آگے تھوں کے دسیاس اور معنی خیز نثر میں تبدیل ہوگیا۔ بقول محرض:

''داستانوں میں ہرداستان کا تاج شنرادوں اور بادشاہوں کے سرے اُتار کر ..... متوسط طبقے کے گھرانوں کے حصے میں وے دیا گیا۔ اس نئی اوئی نضائے کون سے رُخ اختیار کیے ، یہ جدیداردواوراوب کا محبوب موضوع رہا ہے۔ اس نضا کانقطہ آغاز 1857ء ہی کو قراردیا جا سکتا ہے۔''اخ

مثنوی کا دورختم ہوا کیوں کہ ان کے مزاج کی فضا اب باتی نہ رہی۔ در بار اُجر مے تو تصیدے کا زوال آگیا۔ پہلے ایک ایک شعر پرنواب اشر فیاں برسا دیتے تھے، اب خودنواب ہی مال وزرکوتر سے تھے۔ نیا دور آیا تو مشغولیات بردھیں، داستانیں ہنے گئیں فرد کے بجائے اب پوری جماعت سے تعلق ہونے لگا، ادیب سنجھے اور اپ قلم کو فضولیات سے ہٹا کر زندگی کی حقیقوں کی طرف موڑ دیا۔ نیا دور اپ ساتھ سائنس لایا، مغربی ربحانات لایا۔ بس ایسے ہی ماحول میں اُردو ادب کے چند علمبر دار سامنے آئے جنھوں نے پورے سرمائے پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی کوششوں سے اس فرسودہ ادب میں نے خیالات، نے احساسات اپ قلم کے ذریعے دیے۔ مرسید کی بدولت فلسفیانہ، اخلاق و ند ہجی خیالات آئے۔ حاتی نے مقد مہ اور مسدس لکھ کر ایک زبر دست اضافہ کیا، نذیر احمد نے اُردو ناول کا تعارف کرایا۔ شبلی نے تاریخ کے ذریعہ ایک نی اور زندہ نثر سے ادب کوروشناس کرایا۔

غرض کدادب میں نے خیالات کی بھر مار ہوگئ جس کے اثرات دور دراز تک پھینے گے اور
آج تک اُردوکا پوراسر مابیان ہی خیالات کے اردگر دناج رہا ہے۔ ای نقط ُ نظر سے بیجد وجہد
محض سیاسی بیداری کی ہی حامل نہیں بلکہ ہماری ذہنی ،فکری اوراد بی تاریخ میں بھی ایک اہم مقام
رکھتی ہے۔ سرسید، حالی بیلی ،نذیر آحمد، ذکاء اللہ اور محسن الملک ان سب نے اس کی کو کھ ہے جنم لیا
ہے، جنھوں نے آگے چل کر اُردو اوب میں ایسی واضح تبدیلیاں کیس کہ اُردو اوب ان کے احسانوں سے بھی سرندا ٹھا سکے گا۔

#### حواثی ومآخذ

1-انقلاب1857ء لی سی -جوثی می 208 اُردوتر جمہ 2-ہندوستانیوں کی پہلی تنگست 1757ء میں جنگ پلای میں ہوئی۔ 2- ہندوستانیوں کی بہلی تنگست 1757ء میں جنگ پلای میں ہوئی۔ 3- بی -ای -رابرٹس ع 388 اُردوتر جمہ۔

A History of The Indian Revolution By T. R. Homes-4

5-اسباب بغاوت بند ص 5

Mutiny In Oudh-P.98 M.R. Gibson-P. 98 -6

The Making of British India-P.382-83 - 7

8- نيا مندستان (4-5)ص 459

9- نيامندوستان (4-5)ص462

10 \_ تلاش متدص 284

11-انقلاب1857ء مُرتب بي -ي -جوثي ص10-209

12 \_ الينا "ص 221

13 اور 14 - Articles On India - P فوالد لي سى - جوشى

15-1857ء كى ادبى اہميت "شعرنو" ازمحر حسن ص 32

16 - اردواوب اور1857 ماز بروفيسراحتشام سين 1246 نقلاب 1857 مرتب بي سي جري

17 - اردو ادب اور 1857 عاز احتشام حسين ص246 انقلاب 1857 عربة بي شي جوشي

185-اردو ادب1857ء کےدور س \_زبان وبیان ازظ \_انصاری ص 245

19 - ادب اورانقلاب 1857ء مرتب بی سی جوشی (پروفیسراختشام حسین)

20-مرزارسوا: حيات اور ناول نگاري از آدم شيخ ص 35

21-1857ء كي ادبي اہميت (شعرنو محرصن ص 46)

### شاه زاده مرزامحمه فيروزشاه كااعلانيل

(بحواله انگریزی متن چارلس بال، دی ہسٹری آف میوثن، جلد دوم بصفحات 32-630 رضوی ،فریڈم اسٹرگل .....جلد اول صفحات 55-453)

بيسب لوكول كواچھى طرح معلوم ہے كماس زماند بيس مندوستان كے لوگ، مندواورمسلمان دونوں کا فراوردھوکہ باز انگریزوں کے ظلم اور زیاد تیوں سے تباہ ہور ہے ہیں،اس لئے ہندوستان کے تمام امیرلوگوں کابیلازی فرض ہے خاص طور پراُن کا جن کا کسی بھی طرح مسلمان شاہی خاندانوں ہے کوئی تعلق ہے اور جن کولو کول کامرشداور مالک سمجھا جاتا ہے کہ وہ عام لوگول کی بھلائی کے لئے اپنی جان اور ال کی بازی لگائیں۔اس عام مقصد کو پورا کرنے کے لئے دیلی کے شاہی خاندان کے کئی شاہرادوں نے خود ہندوستان ،امران ،توران اورافغانستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ہے اور بہت دنوں سے اقد ام اٹھاتے رہے ہیں کہ اب اے محبوب مقصد کو حاصل کریں۔ اس مقصد کو پورا کرنے كے لئے فذكورہ بالاشنرادوں میں سے ایک نے افغانستان كی فوج كی سربرای كرتے ہوئے ہندوستان مين قدم ركها باورش جوابوالمظفر سراح الدين بهادرشاه غازى، مندوستان كابوتاع مول \_دوره بورا كركے يہاں كافروں كے خاتے كے لئے آيا ہوں جو ملك كى شرقى حصہ ميں رہ رہے ہيں تا كہاوكوں کوآزادکر کے بے جارے فریب لوگوں کی حفاظت کرسکوں جواس وقت ان کی آ جنی حکومت میں کراہ رہے ہیں اور مجاہدین کی مدد سے یاان جنگ آزماؤں کی مدسے جو ندہب کے لئے علم محمدی بلند کر کے اوررائ العقیدہ مندووں کوراضی کر کے جو ہمارے بزرگوں کی رعایا تھے اور سیلے بھی اور آج بھی انگریزوں کے نتاہ کرنے میں مہاوری جھنڈ ابلند کر کے ہمارے ساتھ ہیں۔

کی ہندواور سلمان حکمرانوں نے اپنا گھر پار عرصہ وا جھوڈ دیا ہے تا کہ وہ اپنے تدہب کا تحفظ کر سکیں، اور ہندوستان سے ان انگریزوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششیں کرتے رہیں اب میرے پاس آگئے ہیں اور انہوں نے موجودہ دور میں جاری ہندوستانی جہاد میں حصر لیا ہے۔ اس کی بہت

زیادہ امید ہے کہ بچھے مغرب ہے بھی مدول جائے ہوام کی اطلاع کے لئے موجودہ اشتہار، جس بیل کئی دفعات ہیں، جاری کیا جاتا ہے اور سب پر بید لازی فرض ہے کہ اس پرغور کریں اور اس پر قائم رہیں جائے ہیں جواس عام مقصد میں حصد لیٹا جائی ہیں کین ان کے پاس کوئی فر ریونہیں ہے کہ اپنی کفالت کر سکیں، ان کو میری طرف ہے روز انہ گذارہ کے لئے رقم طے گی۔ اور بیر سب کو معلوم ہو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کراماتی تحریوں، جیوتشوں کے حساب میں، نیز پنڈت اور رمال سب اس مسلمانوں کی تمام قدیم کتابوں، کراماتی تحریوں، جیوتشوں کے حساب میں، نیز پنڈت اور رمال سب اس جائے ہوئے کی جائے ہوئے روز کی جائے ہوئے روز کی ہے کہ وہ انگریز کی حکومت کے قائم رہنے کی امید بچھوڈ جگر نیس مطے گی۔ اس لئے بھی کے لئے بی خروری ہے کہ وہ انگریز کی حکومت کے قائم رہنے کی امید بچھوڈ طرح وہ اپنے مقصد کو صال کریں، ورندا گریہ نہاری حکومت کی عنایت کے ستحق بن جا کہ اور اس کو دوخو بصورت شعروں میں شاعو نے کیا خوب نظم کیا ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ بھی کسی مناسب موقع کو کو دوخو بصورت شعروں میں شاعو نے کہا خوب نظم کیا ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ بھی کسی مناسب موقع کو ہاتھ آئے والے اس موقع کو فافا کہ وہ بیں اٹھاتے بوقو تم کو تم کے مارے اپنی انگلیاں کائٹی پڑیں گی۔

کسی خفس کو بھی انگریزی حکومت کے بہی خواہوں کے غلط بیان ہے ہموجودہ تکلیف کے بیش نظر جو انقلابات کے ساتھ لازی ہیں یہ نتیج نہیں نکالنا چاہیے کہ ای طرح کی تکالیف اور مصیبت بادشاہی حکومت کے حکم قیام کے بعد بھی جاری رہیں گی ،اوروہ لوگ جن کے ساتھ کسی فوجی یالٹیرے نے بدسلوکی کی ہو، آکر اپی شکایت میر سے دہوں کے میر سے ذریعہ دادری ہوگی ۔ موجودہ حالات میں ان کی جو بھی جا کہ او ضائع ہوگی ، جب بادشاہی حکومت آچی طرح قائم ہوجائے گی اس کو عوام کے خزانہ سے پوراکیا جائے گا۔

بے ظاہر ہے کہ اگریزی حکومت نے زمینداری بندوبست کے ذریعہ صد سے زیادہ بخع لگا دی ہے۔ اور بہت سے زمینداروں کورسوااور برباد کردیا ہے اور ان کی زمینداریاں مال گذاری کے بقایا کی علت میں نیلام کرا دی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک معمولی رعیت، ملازمہ یا ملازم کے مقدمہ دائر کردیے پر بخزت دارزمینداروں کوعدالت طلب کیا جاتا ہے، گرفتار کر کے، جیل میں ڈال کر انہیں بے عزت کیا جاتا ہے۔ گرفتار کر کے، جیل میں ڈال کر انہیں بے عزت کیا جاتا ہے۔ دمینداری کے مقدمات کے سلسلہ میں بہت زیادہ قیمت کے اسٹیمپ اور دیوائی عدالت کے جاتا ہے۔ ذمینداری کے مقدمات کے سلسلہ میں بہت زیادہ قیمت کے اسٹیمپ اور دیوائی عدالت کے دوسرے غیرضروری اخراجات، جو ہر طرح کی چالباز انہ داؤں بچ پر جنی ہوتے ہیں۔ ہرا یک مقدمہ کو برسوں تک لئکائے رکھنے کاعمل ہے تا کہ مرعیان اور غریب ہو جا کیں۔علاوہ اس کے زمینداروں کی

جیب پراسکولوں، اسپتالوں اور سڑک وغیرہ کے لئے چندہ کے نام پر سالا نہ ہو جھ ڈالا جا تا ہے۔ اس طرح کی چھین جھیٹ کے لئے بادشاہی حکومت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ بر خلاف اس کے جمع ہلکی ہوگی، زمینداروں کی عزت اور وقار تحفوظ ہوگا اور ہر زمیندار کو اپنی زمینداری کے اندر حکومت کا مکمل اختیار ہوگا۔ زمینداروں کے جلد طے کئے جا کیں اختیار ہوگا۔ زمینداران جوموجودہ جنگ میں اپنے آ دمیوں اور مال سے مدوکریں کے ہمیشہ کے لئے نصف ال گذاری کی ادبیگی سے محاف کروئے جا کیں گے۔وہ زمینداران جومرف رو پیوں سے مدوکریں مال گذاری کی ادبیگی سے محاف کروئے جا کیں گے۔وہ زمینداران جومرف رو پیوں سے مدوکریں گے ان کی مال گذاری ہمیشہ کے لئے معاف ہوگی اوروہ زمیندار جس کو انگریزی حکومت نے ناحق طور پر اس جنگ ہیں شرکت کرتے ہیں تو ان کی زمینداری کو ان کی زمینداری کو بیائی اوروہ زمینداری کی دیاجائیگا اور 1/4 حصر مال گذاری کی ادا بیگی ہے مستشنی کردیا جائے گا۔

تاجرول كے بارے ميں پيصاف ہے كىكافراوردھوكہ باز برٹش حكومت نے تمام فيمتى سامان تجارت پر اجاره داري قائم كردهي م جيئي تل، كير عاوردوسرى برآ مدى مصنوعات مصرف معمولي سامان تجارت كولوكول كے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی ان كے اپنے منافع كا حصد برقر اربے جودہ كشم اور استيمي فيس مقدمات مال وغیرہ کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اس طرح عام اوگوں کے پاس صرف تام کی بی تجارت ہے۔ ال كعلاده تاجرول كے منافع برڈاك محصول، چنگی محصول، اسكولوں كے ليے چنده وغيره كے نام سے عايدكيا جاتا ہے۔باوجودان تمام مراعات کے،تاجر ایک معمولی فردیا ایک نکھے آدمی کی شکایت برسز ااور بےعزتی کا شكار بوتے ہیں۔جب بادشاہی حکومت قائم ہوجائے گی بیتمام دعوک دھری کی کاردائی فتم كردى جائے گی اور برقتم كى تجارت بغير استشنى كے زمين اور سمندر كے راستوں مندوستانى تاجروں كے لئے كھلى موگى جن كو سرکاری وُخانی جہاز (بھاپ کے جہاز) اور بھاپ سے چلنے والی گاڑیوں کی سہولیت اپنے سامان لے جانے كے لئے حاصل ہولى وہ تاجرين جن كے پاس مائيس ہوگاان كوسركارى خزاندے مددى جائے كى۔اس لئے ہرایک تاجر کا یفرض ہے کہ اس جنگ میں حصہ لے اور بادشا ہی سرکار کی جان ومال سے خفیہ یا اعلانے طور پر مدد کرے جیسا کمان کے حال کے مطابق ہویادل جسی ہواور برٹش حکومت سے پی و فاداری ترک کردے۔ سركارى ملازمين كمتعلق بيبات بيشيد فبيس بكالكريزى حكومت كيخت فوج اورشهرى ملازمتول میں ہندوستانیوں کی کوئی عزت نبیس پنخواہیں کم ہیں اور رسوخ کا کوئی ذریعین یمام علی منصوبوں اور بردی تتخواهول كى جگهيس الن دونول محكمول ميس انكريزول كودى جاتى بين مقامى باشند \_ جواين زندگى كابرا حصه نذر

كدية بي صوبدار كرعبده تك يفي ياتي بي (جوان كي تمناوى كمعران ب)جبال ما ته ياستردوي مابوار تخواه باورده اوك جوشيرى ملازمتون مين بين مساكل كعبد يرجس كي تخواه يانج سورو يسللنها سل كتيب جس پنكونى رسوخ مهندجا كيراورندى تخذيكن بادشاى كومت كتحت كل، جزل اوركماندر انچیف کے عہدے جوفی الونت انگریزوں کے پاس ہیں اس کے متوازی مناصب جیسے پانصدی فی بزاری ہ مفت بزارى اورسيدسالارى وغيره وليى افراوكوجوفوجى ملازمت ميس بيس دى جائيس كى كلكثر بيحستريث مزج صدر جج بکریٹری اور گورز کے عہدے، جوال وقت بورد پین شہری ملازمین کے پال ہیں ، متوازی عہدے بعیصور بر ،قاضى نيزصوبه تأظم اورد بوان وغيره لا كارديي تنخواه كى عبدول يرديسى شبرى ملازمين كومع جاكير بفلعت اور انعللت اورسوخ كنوازا جائے كا ويكى مندويا مسلمان جوائمريزوں سے جنگ كرتے ہوئے شہيد ول کے یقین اخت میں جائیں کے اوروہ لوگ جو انگریزوں کے لئے جنگ کریں کے بلاشبددوز خیس جائیں ك\_اس كئة تمام ويى افرادكوجوا كمريزول كى ملازمت ميس بي ،اين في بالرمفاو باخر بوناجاي اور الكريزول كى وفادارى ترك كرك بادشاى حكومت كاساتھ دينا جائئے اور فى الوقت دوسويا تين سورد يے مالماند عاصل كري اورستقبل ميس اعلى عبدوں كے ستحق ہوں۔اگردہ كى وجدے،فى الوقت انگريزوں كے خلاف كالكراعلان بيس كرسكية ول ميسان كابراجابي اورموجوده حالات ميس بغيركوئي حصد لئے مفاموش تماشائي ر بیں کیکن اس دفت ان کو بلا داسطہ بادشاہی حکومت کی مد کرنی حیاہے اورا پی بہترین کوشش آنگریزوں کو ملک ے باہرتکال دینے کی کرنی جائے۔

" وہ تمام فوجی اور سوار جنہوں نے اپ ندہب کی خاطر اور انگریزوں کی جابی کے لئے ساتھ دیا ہے اور ہروت کی وجہ سے خواہ وہ اپنے وطن میں وطن سے باہر پوشیدہ ہیں،ان کومیر ہے پاس بغیر کسی تا خیراور بچکچاہٹ کے حاضر ہونا چاہیئے"۔ پیدل فوجیوں کو تین آنے اور سوار کو آٹھ سے بارہ آنے روز انہ کے حساب سے فی الوقت اوا کیا جائے گا۔ بعد میں ان کو جو انگریزی حکومت کی ملازمت میں ملتا تھا اس کا دگنا دیا جائے گا۔ فوجی جو انگریز وں کے خلاف جنگ میں حصہ نے رہ بیں اور انگریز وں کے خلاف جنگ میں حصہ نے رہ بیں ان کو روز انہ گذارہ کے لئے رو بے دیے جائیں گے۔

درج ذیل شرح کے حساب ہے جن کی صراحت کردی گئی ہے فی الحال اوا کئے جا کیں سے اور آئندہ پیدل فوجیوں کو آٹھ یا دس رویٹے اور سوار کو بیس تا تمیں رویٹے ماہانہ اوا کئے جا کیں

گے۔بادشاہی حکومت کے مستقل قیام کے بعدوہ اعلیٰ ترین عہدہ کے جا گیراور نذرانے کے مستحق ہوں گے۔

بندوقی دوآندروزانه راکفل مین دوآندروزانه دارکفل مین دورزانه دورزانه دورزانه کوارباز دورزانه دورزانه کهور سواربز کهور کے ساتھ آخروزانه کهور سواربو کے کور کور نے کے ساتھ چھآندروزانه کھور سوارچھوٹے کھوڑ کے کے ساتھ چھآندروزانه

الل حرفہ کے متعلق بیرواضح ہے کہ فرنگیوں نے انگریزی مصنوعات کو ہندوستان میں رائج کرکے ، جولا ہوں ، بڑ ہیوں ، لو ہاروں اور جوتا بنانے والوں کو بےروزگار بنا دیا ہے اور ان کے بیشہ پر قبضہ جمالیا ہے بہاں تک کہ ہرضم کے دلی اہل حرفہ کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن بادشاہی حکومت کے تحت دلی اہل حرفہ خصوصی طور پر بادشاہوں ، راجاؤں اور امیر لوگوں کی بادشاہی حکومت کے تحت دلی اہل حرفہ خصوصی طور پر بادشاہوں ، راجاؤں اور امیر لوگوں کی خدمت میں ملازم ہوں گے اور بلاشبہ بیان کی خوش حالی کی ضافت ہوگی۔ اس لئے ان کاریگروں کو انگریزی ملازمت کو چھوڑ دینا چاہئے اور مجاہدین کے ساتھ مل کر فدہب کی خاطر جنگ کرنی چاہئے اور اس طرح سیکولراوردوا می خوش کا حقد ار بنا چاہئے۔

پنڈتوں ،فقیروں اور علما کے متعلق پنڈت اور فقیر ہندو اور مسلمان کے سر پرست ہیں اور
یور پین دونوں ندا ہب کے دشمن ۔ چونکہ اس وقت جنگ انگریزوں کے خلاف ند ہب کی وجہ سے
چل رہی ہے۔ پنڈتوں اور فقیروں کومیرے پاس ضرور آتا چاہیئے ،اور اس پاک جنگ میں حصہ لینا
چاہیئے ور نہ وہ شرع اور شاستروں کے مطابق قصور وار ہوں گے لیکن اگر وہ آتے ہیں تو بادشاہی حکومت کے اچھی طرح قائم ہونے کے بعد انہیں زمین معافی میں دی جائے گی۔

آخر میں بیسب کومعلوم ہونا چاہئے کہ ندکورہ بالاطریقوں میں جوبھی اس اشتہار کے مشتہر ہونے کے بعد انگریزی حکومت کا وفا دارر ہے گااس کا تمام علاقہ صبط کرلیا جائے گااور جائیدادلوٹ لی جائے گی، اے اور اس کے پورے خاندان کوقید کرلیا جائے گااور بالآخر ہلاک کردیا جائے گا۔

#### حواثى ومآخذ

1\_د بلی گذف 7 8 5 7 میں شائع ہوا تھا جے فرینڈ آف اغدیا سیرام پور، کی اشاعت مورند 7 اكتوبر 1858 مين دى دلهي مليم كيمنوان بدرج ذيل تبعره كساته شائع كياتها: '' د ہلی گزٹ نے بغاوت سے متعلق ایک اہم تاریخی مضمون شائع کیا ہے۔ بوروپین مذاق کے تحت یہ پہلا مینوفیسٹو ہندوستان سے شاکع ہوا ہے جس میں شکایات کی پہلی فہرست دی گئی ہے اور پہلی کوشش کی گئی ہے كەلوگوں كو بغير ند بہب كے وعدول كے ذراجه بھڑكا يا جائے گا۔ بيرا يك اعلانيه كى شكل ميں ہے جو بادشاہ د بلی کی (بلکشنرادہ فیروزشاہ) کی جانب سے 25 اگست 1857 کو ہندوستان کے لوگوں کے نام شائع گیا۔ ہرطبقہ کی شکایتوں کی صراحت کی گئی ہے اور اس کے حل کا وعدہ کیا گیا ہے اگروہ حاجی اور ہمت کے ساتھ برانی حکومت کے لئے جنگ کریں۔ بیلیتین کرنامشکل ہے کہ اس قتم کی دستاویزات کی کوئی بنیاد نہ ہووہ جانتے تھے۔وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شکا تیوں کو دور کئے جانے کو بھی نہیں محسوں کیا گیا۔اورا گرواقعی الزامات جوعوام لگارہے تھے،تو اینگلوا نڈین کتنی ہلاکت آمیزغلطی میں تھے کہانہوں نے ان کے مزاج اور ضرورتوں ،ان سازشوں کے جاننے کے بعد جوشنراوے برسوں سے کررہے تھے،اوروہ پیشن گوئیاں جو ہندواورمسلمانوں میں رائج تھیں کہ انگریزوں کا صفایا قریب ہے جیسا کہ بادشاہ نے زمینداروں سے خطاب کیا ہے۔ یہ اعلان کہ مال گذاری جابرانہ ہے اور اے کم ہونا چاہئے، کی صرف امید کی جانی جائئے۔قائدین جوعام لوگوں ہے اپیل کرتے ہیں، جیک کیڈے لے کرمسٹرکوبڈن تک،سب نے ہمیشہ ستی روٹیاں مہیا کرنے اور کم گذاری کے وعدے کئے تھے۔ یہ وعدہ کہ ہر زمیندارا بنی زمینداری میں ما لك ومختار ہوگا فطرى تھااوروہ جانتا تھا جوہم نہيں جانتے تھے كداب بھى جا كيردارانہ نظام مضبوط تھا ليكن اگرہم نے کسی ایک عام پندجدت پر فخر کیا ہے تو ہی کسی حق کوختم کرکے کیا ہے۔ یہ کہ رعیت اور زمیندار ایک ہی عدالت میں کھڑے ہوں ،ایک رجحان کے مطابق ایبا تھا جس نے ہماری حکومت کولوگوں کے کئے بے مزہ کردیا تھا۔اعلانیہ میں بیکہا گیاہے" بیسب سے زیادہ جابرانہ ہے۔" وی فرینڈ آف انڈیا 7 اكتوبر 1858 ع 939 مزيد ديكھيے ،رضوى، فريدم اسٹر كل ان يو بي، جلداول ص 455 2-اس اعلائييس بيدواضح كيا كيا ي 3-انگریزی میں مجاہد' کا ترجمہ Fanatic یعنی" متعصب" کیا گیاہے جو گمراہ کن ہے۔

## مندوستان كى تهذي وراشت اورظفر كاشعرى سرمايي

مندوستانی تہذیب جن وامل سے عبارت ہان میں محبت، رواداری، زم مزاجی، حس فلق اوراحر ام انسانیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ اس ملک کوایے قبضے میں لینے اور يهال حصول افتدار كى خوابش ميس آنے والوں ميں سے اكثر كو آخر آخر مايوى باتھ كلى اور انھيں عارضی فائدوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ غزنوی سے لے کر انگریزوں تک اکثر تمله آور یہاں اپنی سلطنت قائم كرنے اوراس سونے كى چڑيا كوائے بس ميس كرنے كے ارادے سے بى آئے ليكن انہیں تھوڑی می دولت یا چند دنوں کے جابرانہ اقتدار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔غزنوی ،غوری، نادرشاہ ،عبدالقادررومیلہ کوتاریخ نے لشیرا کہا تو انگریزوں کو جابر حکمراں۔ان حملہ آوروں میں سے اس ملک میں انگریزوں کی مدت قیام سب سے زیادہ (90اور عملاً 90) سال ہے لیکن انھیں بھی اس ملک کے عوام نے بحثیت مجموعی پندیدگی کی نظروں سے نبیں دیکھا۔اسباب اس کے بہت ے تلاش کئے جا سکتے ہیں لیکن بالکل سامنے کی وجہ یہاں کے مزاج سے ناوا تفیت یا یہاں کی تہذیبی صورت حال کی پروانہ کرنا ہی مجھ میں آتی ہے۔اس کے برخلاف ایک ایسا خاندان بھی اس ملک پر حکمران رہا جس کی بنیاد بابر نے رکھی اور اس کی اولا دصد یوں یہاں برسر افتدار رہی ، جے مغل کہتے ہیں۔تاریخ کے دامن میں اس بات کے بھی ثبوت کثرت سے موجود ہیں کہ اس خاندان نے ہندوستان کے بڑے جصے پرحکومت کی ، پہ حکمرال جس تبذیب کے امین تھے اسے یہال کی تهذيب ے آميز كر كے انھوں نے ايك نئ اور زيادہ متمول تہذيب كى بنياد ڈ الى اور اے يروان چڑھايا ، جے ہندار انی تہذیب کے نام ہے ہم ناصرف جانتے ہیں بلکداردو تہذیب کی صورت میں ہے آج بھی ہماری زندگی میں موجود ہے جس طرح ندکورہ بالاحکمرانوں کی ناکامی کے اسباب تاریخ کے دامن میں موجود ہیں اُی طرح معلی حکمراتوں کے کامیاب دورِافتدار کے اسباب بھی ،اوران اسباب میں سب سے واضح نمایاں اور روشن سبب مغل حکمر انوں کا اس ملک اور بیہاں کی تہذیب سے لگاؤ ہی سمجھ

میں آتا ہے۔ مغلوں اور دوسرے حملہ آوروں (بشمول آگریز) میں فرق بھی یہی ہے کہ اقل الذکرنے میں آتا ہے۔ مغلوں اور دوسرے حملہ آوروں (بشمول آگریز) میں فرق بھی یہی ہے کہ اقل الذکرنے اپنی تہذیب، یہاں کی تہذیب کہ آخر الذکرنے اپنی تہذیب، اے تصورات، اپنے فیشن اور اپنے ند ہب کو یہال تھو ہے کی کوشش کی۔

ہندوستان کو جو بات سب سے زیادہ راس آتی ہے اسے ہم رنگارتی یا کثرت میں وصدت سے تبہر کر سکتے ہیں۔ صاحبانِ نظر واقف ہیں کہ ان دونوں خصوصیات کا تبذیب کی تشکیل میں کیا کردار ہے۔ لہٰذااگر اسے پروان چڑھایا جائے تو یہاں کے لوگوں کا دل بھی جیتا جا سکتا ہے اور یہاں امن بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسراروتے اپنایا جائے تو ناپند یدگی مقدر ہوگ ۔
مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کہ انگریز اقتد ار، طاقت ، تبذیب ، روثن خیالی مغلوں نے اس راز کو پالیا اور کا میاب رہے جب کہ انگریز اقتد ار، طاقت ، تبذیب ، روثن خیالی وغیرہ کے غرور میں اس راز کو مغلوں کی طرح نہیں سمجھ سکے۔ جس رنگار تی کا او پراشارہ کیا گیا اُس کی مثالیس مندوستان میں عام ہیں۔ زبان، طریقۂ نشست و برخاست ، طریقۂ عبادت ، رسم و رواح ، لباس اور ربین ہمن گویا ہر جگہ ہمیں ایک دوسرے سے الگ انداز نظر آتا ہے۔ ہم اسے تبذیبی رنگار تی کے علاوہ اور کیا نام دے سکتے ہیں۔ مثل حکم رانوں میں اکبر ، جہا تگیر ، شاہجہاں اور شہراوہ و راراشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام شنراوہ داراشکوہ اس تبذیب کے سب سے بڑے پارکھوں کی حیثیت سے تاریخ میں جس مقام کے حامل جیں اُسے کون فراموش کرسکتا ہے۔

تہذیب کے دامن کومغلوں کے ذریعہ گوہر تمول سے مالا مال کرنے کا پیسلسلہ آخر آخر تک اس خاندان بیں قائم رہا۔ شاہجہاں کے ذریعہ تعییر کئے گئے قلعہ معلیٰ بیں جوزبان پروان چڑھی اس کے اس سلسلے بیں ادا کئے گئے کردار کا ذکر آج ساری دنیا بیں ہورہا ہے۔ اس قلعہ معلیٰ کے آخری تا جدار ابوظفر سراج الدین بہا درشاہ اس سلسلے کی آخری کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہا درشاہ ظفر مماری تہذیب و تاریخ بیں بادرشاہ ظفر نے چاردواوین کے قائداورادیب و شاعری حیثیت سے ماری تہذیب و تاریخ بیں بادرشاہ ظفر نے چاردواوین کے علاوہ لغت و تصوف ہے متعلق کتا ہیں بھی یادگار چھوڑیں۔ ظفر نے جب آنکھ کھولی تو مغل حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو چگی تھیں۔ اکبر، پادگار چھوڑیں ۔ ظفر نے جب آنکھ کھولی تو مغل حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو چگی تھیں۔ اکبر، بادگار ورشا بجہاں کا جاہ و جلال قصہ پاریند بن چکا تھا۔ قلعبہ معلی عظمیت رفتہ کے خاموش گواہ کی حیثیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت ہیں کم ، مرکز تہذیب کی صورت میں زیادہ۔ حیثیت سے موجود تو تھا لیکن مرکز اقتد ارکی صورت ہیں کم ، مرکز تہذیب کی صورت میں زیادہ۔ اگریز قلعہ معلی بی داخل ہوا جا بتا تھا اور یہاں کی سرگرمیاں اُس کے اشارہ چھم و ایرو ہر مخصر اگریز قلعہ معلی بیں داخل ہوا جا بتا تھا اور یہاں کی سرگرمیاں اُس کے اشارہ چھم و ایرو ہر مخصر اگریز قلعہ معلی بیں داخل ہوا جا بتا تھا اور یہاں کی سرگرمیاں اُس کے اشارہ چھم و ایرو ہر مخصر اگریز قلعہ معلی بیں داخل ہوا جا بتا تھا اور یہاں کی سرگرمیاں اُس کے اشارہ کو جم و ایرو ہر مخصر

تھیں۔بادشاہ اورولی عہداس کی مرضی کے مطابق مقرر ہوتے تھے۔مغلوں کوعوام کی جومحبت ملی تھی أس میں وفاداری اورعقیدت کے غلبہ کے پیش نظر سلسلۃ بادشاہت چل تو رہا تھالیکن اس طرح جے بیار کی آخری سائسیں چلتی ہیں۔اس پس منظر میں اپنے پیش روؤں کی طرح کی تربیت اور تعلیم حاصل کرنا ظفر کیلئے ندمناسب تھاندمکن ۔ لہذا ظفر نے شہدسواری ، شمشیرزنی ، معاملات حکومت وغیرہ سکھنے سے زیادہ ادب، لغت، تصوف، شاعری اور خوش نویسی کی تربیت حاصل کی۔ ظفر کے پیش روشاہ عالم کی سلطنت'' از دہلی تا یالم' ، تھی تو ظفر کے بہا درشاہ کی حیثیت ہے بادشاہ د بلی بننے کے بعدان کی حکومت قلعهٔ معلی اور آس یاس تک محدود ہوکررہ گئی۔سیاس اورمعاشی حالات ، اندرونی اور بیرونی دشمنول کے خوف اورمختلف چپقلشوں نے بہا درشاہ ظفر کو چین ہے نہ بیضے دیا۔ان حالات نے بادشاہ کے جسم ہی نہیں ہمت اور حوصلے کو بھی کمزور کر دیا۔ایے حالات میں 1857ء آگیا جواصلاً صدیوں کی محنت سے تیار کی گئی تہذیب برایک بالکل الگ تہذیب کی یلغار اور ہندوستانی ثقافت کو جڑے اُ کھاڑ پھینکنے کی کوشش سے عبارت ہے۔اس ملک کی مٹی اور يبال كى تہذيب كے عاشقول نے اسے بيانے كى آخرى كوشش كى ۔ اس كوشش كو ہارى تاريخ نے پہلی جنگ ِ آزادی کا نام دیا۔جس کی قیادت کا بوجھ بہا درشاہ ظفر کے ناتواں کا ندھوں برآیالیکن تا کا می مقدر ہو چکی تھی ۔ سوساری کوشش بیکار ثابت ہو ئیں اور ہزار ہااہلِ وطن (بشمول بادشاہ واس کے اہلِ خاندان) کی جانوں کے زیاں کے ساتھ انگریز قلعة معلیٰ پرقابض ہوکر برسرِ افتدارآ گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہاور شاہ ظفر بحثیت بادشاہ ناکام قرار بائے۔لیکن بحثیت معمار تہذیب ان کا پاید کافی بلند ہے کہ ادب بھی تہذیب کی ایک شاخ ہے۔اس شاخ کے سب سے خوشما اور رنگ بر نگے پھولوں کومختلف اصاف شاعری کی شکل میں بہا درشاہ ظفر کے دواوین میں دیکھا جا تار ہاہے اور دیکھا جا تارہے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ظفر کی شخصیت اور مزاج سازی میں جن عواملِ کو زیادہ

جیبا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ظفر کی شخصیت اور مزاج سازی ہیں جن عوامل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے ان میں برسر اقتد اراور حکمرال طبقہ کے مراسم سے زیادہ ادب اور تہذیب کے مراسم کی کارفر مائی ہے۔ ہمیں ظفر کی شخصیت کے اظہار کا سب سے موثر ذریعہ ان کی شاعری نظر آتی ہے جو اور یں صدی کے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ 17 ویں صدی بلکہ بیسوئی صدی کے دبستان دہلی کی تمام خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ 19 رویں صدی بلکہ بیسوئی صدی کے نصف اوّل تک ہماری شاعری کی تہذیب میں استادی

شاگردی کے ادارے کواس مدتک اہمیت حاصل تھی کہ بے استادا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اورشا ہزادے بھی اگر اس میدان میں قدم رکھتے تو انہیں بھی کسی شاعر کو استاد شلیم کرنا پڑتا اور اس ہے با قاعدہ اصلاح لینی پڑتی دوسری طرف جوشاعراس منصب پر فائز ہوتا ظاہر ہے کہ با کمال تو ہوتا ہی ،معاشرہ میں بحیثیت استادشاعراس کا وقار اور اعتبار اور بڑھ جاتا۔ بہا درشاہ ظفر کے تعلق ے بیاعزاز ہارے تین اہم شعراء کونصیب ہوا۔ جن میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب شامل ہیں۔ شاہ نصیر اردو شاعری کی تاریخ میں اینے نہایت منفرد اندا زخصوصاً اپنی ردیفوں اور عام رویة شاعری سے الگ مضامین کے لئے مشہور ہیں، جے ہمارے ناقدین نے اپنے اپنے طور پر تنقید کی سوٹی پر پر کھا ہے۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے شاہ نصیر کے اس روئے کو استادی اور پہلوانی ہے تعبیر کیا توسمش الرحمٰن فاروقی نے اے مثبت قدر قرار دیتے ہوئے شاہ نصیر کو خیال بند شعراء کی صف میں عگہدی ہے۔نصیراور ذوق کے دبستان کی تربیت کی وجہ سے بہادرشاہ ظفر کے کلام میں بقول خلیل الرحمٰن اعظمی سیاٹ نظم نگاری ،شعر بازی ،تضیع اوقات اور بے معنی وفت گزاری یعنی شاہ نصیر جیسی ردیفیں اورمضامین بھی ملتے ہیں اور ذوق کا انداز بھی ۔ کلام ظفر پرسرسری نظر ڈالنے یا بے توجہی ے اس کا مطالعہ کرنے پر قاری مذکورہ بالاحوالوں کے باوصف غلط بھی کا شکار ہوسکتا ہے اور ہوا بھی ب-این زمانے کے نہایت ذہین قاری اور ہمارے صف اول کے ادب فہم نقاد اور اولی مؤرخ محمر حسین آزاد کے ساتھ اس تعلق ہے جب بیمعاملہ پیش آیا تو پھر کسی دوسرے کا یو چھنا ہی کیا ہجمہ حسین آزاد کے بارے میں سب جانتے ہیں کہوہ ذوق کے شاگرد تھے اور انھیں اپنے عہد بلکہ ہر عبدكاسب سے براشاع سجھتے تھے۔انھوں نے ظفر كے شعرى سرمائے اوراس حوالے سان كے امتیازات کواپنے استاد کے حصے میں ڈال دیا۔ بعد کے ناقدوں نے آزاد کے ظفر کے ساتھ کئے گئے اس نار واسلوک پر بجاطور پر تنقید بھی کی ،جن میں حافظ محمود شیرانی ہے لے کرخلیل الرحمٰن اعظمی تك متعدوقابل ذكراساء شامل ہيں۔

عرض کرنے کا مرعابیہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے یہاں ایسی شاعری بھی کافی ملتی ہے جو آھیں این عبد بی بہیں ہرعہد کے قابلِ ذکر اور اہم شعراء کی صف میں نمایاں مقام پر فائز کر سکتی ہے لیکن ظفر کی تقدیر کو کیا سیجئے جس نے آخص بحثیت بادشاہ ناکام، بحثیت قائد تحریب آزادی کمزور اور بحثیت شاعر دیدار بٹیر بیار بٹیر، کمر میں سلاخ ابر ترمیں سلاخ بغل میں بگاڑ، کھرل میں بگاڑ، رستم کے دانت،

طیغم کے دانت،بادام میں شاخ، انجام میں شاخ، ارض وسا کے طبق، قبل اعبو ذبرب الفلق جیسی ردیفول کو برتے والا، ذہنی قلابازی کا خوگراور قافیہ پیاکی حیثیت سے زیادہ مشہور کیا۔

ہم اپنے ندکورہ بالا دعوے کی دلیل کے بطور آپ کی خدمت میں بہادر شاہ ظفر کی اس شاعری سے پچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جن سے ظفر اقلیم سخن کے حکمراں اور تہذیبی ورثے کے امین کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔

> دل وجال سوزشِ غم سے پھنکے جاتے ہیں کیا سیجے گلی ہے آگ وہ اس خاروخس میں پچھ نہیں چلتی

> سوزشِ ول کو بھی کیا خاک بجھاتے میری مجھ کو رسوائے جہاں دیدۂ تر کرتے ہیں

عین گرئے میں مرے سینہ و دل ہیں سوزاں دیکھو اس شدت باراں میں بیا گھر جلتے ہیں

وفور گریہ نے میرے بچا لیا ورنہ جلا بچکی تھی مری آہِ اشکبار مجھے

لخب دل آنبوؤں کی رو میں چلے آتے ہیں کیا تماشا ہے کہ یاں بہتی ہے سیلاب میں آگ

شب اس کی برم میں کیوں شمع ہوگئ خاموش میں گوں شمع ہوگئ خاموش مگر مری خبر سوختن گئی ہوگی ان تمام اشعار میں سوزشِ دل اور گریہ کو بنیا دی اور کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ سوال بیہ ہے کہ کیا بیشاعری محض ایک ناکام عاشق کی کیا بیشاعری میں محض ایک ناکام عاشق کی

داستان بیان کی گئی ہے یا کیا گفت لفظی کرتب بازی دکھائی گئی ہے اوراس مضمون کوطرح طرح ہے شاعری میں باندھا گیا ہے؟ ہمارے خیال میں ان سوالات کا جواب کوئی بھی فور کرنے والا اور شاعر کی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی۔ پہلے سوال کا جواب کوئی بھی فور کرنے والا اور شاعر کی زندگی اور عہدے واقفیت رکھے والا اثبات میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے سوال کے جواب کی تلاش میں جب جواب دینے والے کوشاعر کی حیثیت کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ اُسے تا کام عاشق قرار دینے میں تکلف کرے گا۔ پھر لفظ عاشق پر غور کرے گا اگر عشق و عاشق سوال میں استعارے کے بطور برتے گئے ہیں تو ان کے استعاراتی معنوں پر غور کرے گا اور شاعر کونا کام عشق کے اس محاذ پر بتائے گا جے زندگی کہتے ہیں اور زندگی بھی باوشاہ کی ، جیسے ہی باوشاہ کی نزر بحث آئے گی اس کے عہد کو در پیش مسائل زیر بحث آئیں گے اور اس طرح ان زندگی زیر بحث آئے گی اس کے عہد کو در پیش مسائل زیر بحث آئری مرحلے پر تیج دیر کے والا اشعار میں اپنے عہد کے سوز وساز اور در دو داغ کوشاعر نے والا میں کمال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئینہ کر دیا ہے۔ اگر تجزیہ نگار اس نتیج پر پہنچ گا کہ ذکورہ بالا اشعار میں آئینہ کر دیا ہے۔ اگر تجزیہ نگار اس نتیج پر پہنچ ا ہے کہ کمال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئینہ کر دیا ہے۔ اگر تجزیہ نگار اس نتیج پر پہنچ ا ہے کا تو کوشاعر نے کمال فنکاری کے ساتھ اپنی شاعری میں آئینہ کر دیا ہے۔ اگر تجزیہ نگار اس نتیج پر پہنچ کا جو نے کے لائق قطعی قر ارنہیں دیا جاسکتا۔

ظفر کے کلام میں حزن و ملال ، رنج وغم ، عبرت ، دنیا بیزاری وغیرہ اور مضامین تصوف کے ساتھ ساتھ کیف و نشاط اور شکفتگی و معصومیت کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ ان تمام مضامین کو صنفِ غزل میں بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے حزن و ملال کی کیفیت والے اشعار مثال کے طور پرآپ کی خدمت میں پیش کئے۔ نشاط وشکفتگی کی مثالیں بھی ملاحظہ ہوں۔

رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر
رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر
بیرہن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا

جس رات مظہری آنے کی اُس برق وش کی یاں گھر کا مرے چراغ سر شام ہنس بڑا سنبلستال میں سرِ شام ہوئی مشک افشال لے کے خوشبو ترنے گیسوئے معنم کی ہوا

رُخ پہ کیا زلف ترے غنچہ دہن چھوٹے ہے ہم سیہ بختوں سے آخر کو وطن چھوٹے ہے

کہوں میں کیا ترے احمان تنظ اے قاتل کہ زخم زخم کے منص سے دعا نکلتی ہے

نہ كيوں كہ شوق كى كرى سے ول كا داغ جلے وہ كہہ گئے ہيں كہ آئيں كے ہم جراغ جلے

تمہارے نقش کو پا کے بوت لینے کو زمیں پہ سابی کی ماند آفاب آیا

ہمسری کی تری رفتار ہے جب فتنے نے
قبہ طنز سے اک کبک دری نے مارا
مثال کے لئے منتخب کئے گئے ان اشعار میں مضمون و معنی آ فرین بھی اعلیٰ در ہے کی ہے ۔
تہمار نے نقش کف پا کے بوسے لینے کو
زمیں پہ سایہ کی مانند آفتاب آیا

ہمسری کی تری رفتار ہے جب فتنے نے قبہ فتنے نے مارا قبہہ طنز ہے اک کبک دری نے مارا صنا کع لفظی ومعنوی اور رعایت ومنا سبت کا بھی خاطر خواہ التزام ہے ۔

رات کس گل کو گلے ہم نے لگایا تھا ظفر پیرہن جو عطر کی خوشبو میں ہے ڈوبا ہوا

کہوں میں کیا ترے احسان تنظ اے قاعل کہ زخم زخم کے منھ سے دعا، ثکلتی ہے

سنبلتال میں سر شام ہوئی مشک افشال لے کے خوشبو ترے گیسوئے معنم کی ہوا

اور مثال کے تمام اشعار میں زبان کا ایک خاص درجے پر استعال اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بی قلعۂ معلیٰ کی وہ زبان ہے جس پر ظفر کو حاکمانہ قدرت حاصل ہے اور وہ بادشاہ مند جیسے بھی ہوں اس زبان کے بادشاہ کی ان کی حیثیت مسلم ہے۔ اس زبان کو اردوئے معلیٰ کہتے ہیں اور اکثر معاصر و ما بعد کے شعراء (بشمول ذوق) نے اس سے فائدہ اُٹھایا ہے معلیٰ کہتے ہیں اور اکثر معاصر و ما بعد کے شعراء (بشمول ذوق) نے اس سے فائدہ اُٹھایا ہے اور ای زبان کے فیض سے وہ اردوشاعری کی تاریخ میں زمرہ اسا تذہ میں شاملِ اور قابلِ ذکر ہیں۔

ظفر کی شاعری میں زنجیر، صیاداور قفس کی علامتوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان علامتوں کی ماہیت اور کلام ظفر میں ان کے استعال کے اسباب پرغور کیا جائے تو نتیج میں جو مطالعہ سامنے آتا ہے اس میں ہمارا تہذیبی ورثہ بعنی غزل کے روایتی لفظیات و مضامین ہی نہیں عہد ظفر میں ہندوستان اور بادشاہ ہندوستان کو در پیش صورت حال اور اس کے تمام پہلوروش ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ہند بحثیت شاعرا ہے عہد کے مسائل پرد دِعمل کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے اور وہ ان شعری طریقہ ہائے کار کا استعال بھی کرتا ہے جو بیان شدہ واقعات کوشاعری بنا دیتا ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں ہے۔

نہ تک یوں ہمیں صیاد کیوں قفس میں کرے خدا کسی کو کسی کے یہاں نہ بس میں کرے یہ کہہ دو شع سے گل کیر چھوڑنے کا نہیں ارادہ اس نے ترے تاج زر کا باندھ لیا

جہال میں اور تو ڈرتے ہیں غیر سے لیکن ظفر رہے ہے مجھے اپنے آشیال کا خوف

کوئی بلا ہے خانہ زنداں آساں چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جاں

ان تمام اشعار کے پردے میں جو تخن ساز ہوہ کس ذہنی کیفیت سے گذر رہا ہے کس طرح کے حالات اُسے در پیش ہیں اور گردو پیش کا ماحول اس کے لئے کس درجہ ناموا فق ہاں بات کو سرسری مطالعہ ہے ہی محسوں کیا جا سکتا ہے۔ غزل کے اشعار کوجن خصوصیات کا حال ہونا چاہیئے یعنی استعارہ، تشہیداور دیگر صنا کے لفظی و معنوی ، ان کا بھی نہ کورہ بالا اشعار میں خاصہ الترزام ہے۔ خاص طور پر مثال کا دو سرا شعر جس میں شغ گل گیر اور تاج زر میں باہم مناسبت اور رعایتوں نے اسے اعلی در ہے کا ادبی بیان بھی بنا دیا ہے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ بہا در شاہ ظفر نے اعلیٰ در ہے کے شعری پیرائے میں غزل کی زبان میں خود پر گزر نے والی کیفیات کا بیان بھی اس طرح کیا ہے کہ ہم ان کے شب وروز کوان اشعار میں آسانی کے ساتھ د کھے سے جی کہ بیں کہیں کہیں انھوں نے باکل راست انداز میں اور اکبرے بن کے ساتھ ساتھ د کھے سے جیں کہیں کہیں انھوں نے باکل راست انداز میں اور اکبرے بن کے ساتھ الیے اشعار بھی کہ جیں جو ان کی کیفیت اور اس صورت حال کی تر جمانی کرتے ہیں جس سے الیے اشعار بھی ہے جیں جو ان کی کیفیت اور اس صورت حال کی تر جمانی کرتے ہیں جس سے دو دو چار جیں۔ دواشعار ملاحظہ ہوں:

کیول نہ تڑ ہے وہ ہما اب دام میں صیاد کے بیٹھنا دو دو پہر اب تخت پر جاتا رہا

اعتبارِ صبر و طافت خاک میں رکھوں ظفر فوج ہندوستان نے کب ساتھ ٹیپو کا دیا پہلے شعر میں ہا کا استعارہ اور دوسرے شعر میں ٹیپوسلطان کی تلمیح کے ذریعہ ظفرنے اپنی حالت زاربیان کی ہے۔

مخضراً پیرض کرنا ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے آخری تا جدار کا نام اگرایک ناکام بادشاہ کی حیثیت سے تاریخ میں درج ہے تو ایک کامیاب شاعر، تہذیب کے قابلِ ذکر معمار اور رہنما کی حیثیت سے بھی بہادر شاہ ظفر کو ہماری ادبی و تہذیبی تاریخ میں ہمیشہ احترام کی نظروں سے دیکھا جاتارہےگا۔ بقول علاء الدین خالد:

" بہادرشاہ ظفر کی سلطنت قلعہ معلیٰ تک محدودرہی لیکن اس کی شاعری زمان ومکان کی حدول کو پار کر گئی ۔سلطنت اسے لے ڈوبی شاعری نے اس کی آبرور کھالی۔"

(بهادرشاه ظفر فن اورشخصیت مفحه-5)

# انقلاب للهنؤكى ايك كمنام مثنوي

اردوادب میں 1857ء کے انقلاب کھنو کے متعلق مقابلتا کم لٹریچ پایاجا تا ہاں وقت تک میری نگاہیں جو پچھ تلاش کرسکیس وہ صرف دواردو مثنویاں ایک مطبوعہ، دوسری غیر مطبوعہ چھی ہوئی مثنوی تا جدار اور دو اجد علی شاہ کی" حزن اخر" ہا ورغیر مطبوعہ مثنوی" رشک ماہ تمام" ہے۔ اس کا ایک قلمی نے میر ہی پاس محفوظ ہے جو اصلی مسودہ تو نہیں ہے پھر بھی جس قلم ہے میم شنوی کھی گئی ہائی قلم نے اس مثنوی میں کئی جگہ اصلاحیں بھی کی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیم مثنوی خودصا حب مثنوی نے اپنی قلم ہے کھی ہے اور مسودہ صاف کرنے کے بعد خودہ کی جگہ ترمیم واصلاحیں بھی کی ہیں مثنوی کے شروع یا آخر میں نہ تو کا جب مثنوی کا تام ہے میں کہ بیس نظر نہ آیا اس لئے میں کہ بیس مثنوی کا کوئی دومر انسخہ بھے کہیں نظر نہ آیا اس لئے میں کہ بیس کہ سکتا ہوں کہ انقلاب کھنو کے متعلق بیگنام اوراق ایک ایسااد بی خزانہ ہیں جو ہمارے قومی الٹریچ میں ایک قلیل ذکر اضافہ کے جاسکتے ہیں۔

162 صفی کی ہی مثنوی جس میں تقریباً چودہ سواشعار ہیں پچھا ہے جہم اوراق ہیں جن ہے ہی ہی دشوار ہے کہ صاحب مثنوی محمد رضا خال عاشق کون تھے اوران کا وطن کہاں تھا۔ اگر مثنوی کے آخر میں کسی نامعلوم شاعر ربط کا قطعہ تاریخ شامل نہ ہوتا تو شاید ہی بھی پیتہ لگا نامشکل ہوجا تا کہ اس مثنوی کا نام '' رشک ماہ تمام'' ہے۔ اور مثنوی کے شاعر نواب محمد رضا خال عاشق کسی صغبط کے بیٹے تھے۔ جنھیں جرائت اور ناتنے ہے شرف تلمذ حاصل تھا۔ ربط نے اپنے استاد زاد کی مثنوی کے لئے مثنوی کی بحر میں جو قطعہ تاریخ کھا ہے اس میں صفت تو شع میں چار پانچ شعر بھی کہ ہیں جن ہے بیں جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے استاد کا نام نواب نوازش علی خال تھا اور پھر اپنے استاد رادے (صاحب مثنوی) کا ذکر کیا ہے۔

تخلص گر شعر میں "ضبط" تھا خدا اپنی رحمت میں دے ان کو جا تھا فیضان ''جراُت '' سے ان کو قدیم ہوئے بعد ان کے تھے تاتی قدیم محمد رضا خال ہیں ان کے خلف وہ ہیں درج عظمت کے در شرف مختص ہے عاشق بس، اے نیک نام رہا ان کو علم معانی سے کام محمد رضا خال علی مقام کمد رضا خال علی مقام کمد رضا خال علی مقام کمد رضا خال علی مقام کمی مثنوی ''رشک ماہ تمام''

ای قطعہ تاریخ سے پتہ چاتا ہے کہ مثنوی انقلاب 1857ء کے بعد بی 1275 ھیں شروع کی گئی اور 1276 ھیں کمل ہوگئی۔

> پچھتر میں ہے ابتدائے کلام چھیتر میں ہے انتہائے کلام

(1) حمد ونعت (2) در مدح جناب امير عليه السلام (3) بيان دجه تصنيف مثنوي (4) بيان

روداد 1271 ه (انقلاب بھنو) (5) المال نمودن شاعر براختلال (6) ساتی نامه درروا گی لندن (7) ساتی نامه درقید جان عالم (8) در بیان داخله سلطان عالم درگل (بعد رہائی قلعہ فورٹ ویلم) (9) ساتی نامه در تحریف برایا جان عالم (10) ساتی نامه دروصف مکان (11) ساتی نامه در وصف مکان (11) ساتی نامه در وصف مکان (14) تطع تاریخ مرعت اسپ (12) ساتی نامه در توصیف باغ (13) ساتی نامه در وصف مکان (14) تطع تاریخ دوی در جہاں تک مثنوی کے بیل شکات کا تعلق ہاس مثنوی میں بھی کم و بیش " انقلاب کھنو" کے وی واقعات نظم کئے گئے ہیں جنمیں خود" جان عالم" نے مثنوی میں بھی کم و بیش" انقلاب کھنو" کے وی واقعات نظم کئے گئے ہیں جنمیں خود" جان عالم" نے مثنوی میں بھی کم و بیش" میں کھا ہے لیکن اے خوش المہام کے کردار کو سنجا لئے کی کوشش کی ہے صالا نگد کھنو کا بچہ بچہ آج تک نواب علیٰ تھی خال کو اود دھا کا میں اگریز دل کے قدم مضبوط کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری نواب علیٰ تھی خال کے بر عائد ہوتی ہے کہ اود دھی میں اگریز دل کے قدم مضبوط کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری نواب علیٰ تھی خال کے بر عائد ہوتی ہے بیائچ" حزن اخر" بیل" کے ساتھ نواب علیٰ تھی خال کے بنائچ "حزن اخر" کریز" کے ساتھ نواب علیٰ تھی خال کے خال فی نواب علیٰ تھی خال کے بنائی خال کے بیائی خال کے کہ ساتھ نواب علیٰ تھی خال کے بنائچ ترب نواب علیٰ تھی خال کے بنائچ ترب نواب علیٰ تھی خال کے کہ میں مضبوط کرنے ہیں۔ خالف الزامات کو اسٹے سراوڑ دھ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

"رشک ماہ تمام" کے مصنف نے لکھنؤ کی رائے عامہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نواب علی نقی خال کو ہی اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا ہے چونکہ اس زمانے میں لکھنؤ کے خواص سے لے کرعوام تک نواب علی نقی خال کا نام لینا فال برجھتے تھے اس لئے" رشک ماہ تمام" میں ان کا ذکر" عقل کل" کہہ کرکیا گیا ہے۔ غالبًا اس دور میں نواب علی نقی خال کو عام طور پر" عقل کل" ہی کہا جاتا تھا۔

دیا کچھ نہ سلطان نے اس کاجواب
وہیں'' عقل کل '' کو بلایا شتاب
نہ ایبا سجھتا تھا میں تم کو آہ
کہا کیا تھا تم نے ہوا اُب یہ کیا
تہباری نہیں اس میں صاحب خطا
یونمی چاہئے مرحبا واہ واہ
دیا ''عقل کل'' نے یہ س کر جواب
خطا اس میں کیا میری عالیجناب

مقدر كا ميرے فقط كيھير تقا

نبيں اس بيں كوئى ہے ميرا قصور
ليقيں آپ جانيں اے اے حضور
بيں ذرہ تھا مجھ كو كيا آفاب
بيں قطرہ تھا مجھكو بنايا سحاب
كروں مخقر عرض گرچہ ہے طول
كرو التجا ميرى شاہا قبول
كرو اب نہ رد آوٹرم كا سوال
مناسب نبيں اس بيں كچھ قبل و قال
مناسب نبيں اس بيں كچھ قبل و قال
نظر آتے ہيں اس بيں اچھے ہى طور
اگرچہ ہے ظاہر ميں صورت برى
اگرچہ ہے ظاہر ميں صورت برى

"حزن اختر" اور" رشک ماہ تمام" میں ایک بڑا فرق تو ہے کہ اس کے علاوہ تھوڑ ہے بہت فرق کے ساتھ اکثر واقعات ایک الیں حقیقت نظر آتے ہیں جنھیں پوری ایک صدی تک انگریزی سامراج ہمارے ذہنوں سے نہ مٹا سکا اور آج بھی ہم اس کمنی کا مزہ لے رہے ہیں۔ جو" صادق" نے دکن میں" جعفز" نے بنگال میں اور نوا بطی نقی خال نے اودھ کے جام آزادی میں گھول دی تھی۔

"رشک ماہ تمام" کے تخمینا چودہ سواشعارا س بات کا گھلا ہوا ثبوت ہیں کہ اودھ پرانگریزی
تلط کے بعد تک یہاں کے عوام اپنے" جانعالم" کے لئے تڑپتے رہاورا یک مدت تک ان کے
جذبہ وفاداری نے انھیں اس دھو کے میں رکھا کہ" جان عالم" جلد ہی اودھ کی بساط سلطنت پر
واپس آئیں گے۔

انقلاب 1857ء کی بہت کے بسلسلہ کڑیاں جوڑنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1857 میں بنگال کو غلامی کی زنجیروں سے جکڑنے کے بعدا گریز صرف میسورٹیپوسلطان ہی کی طرف نہیں دیکھر ہے تھے بلکہ ان کی نگاہیں دلی اور کھنو پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلائیو، میر جعفرا ہے کیفر دارد کو پہونج چکا تھا۔ میرقاسم کا ان کی نگاہیں دلی اور کھنو پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ خیر کلائیو، میر جعفرا ہے کیفر دارد کو پہونج چکا تھا۔ میرقاسم کا

كانٹائھى نكلاجاچكاتھا بلى كے بھاكوں چھينكاٹو ٹا1764ء ميں بكسرى جنگ اور شجاع الدوله كى شكست نے انگریزول پراودھ کے دروازے کھول دیے معاہدول کا سنبرا جال بچھا کرانگریزوں نے اودھ پر بھی دست درازیاں شروع کردیں۔ سرجان شورنے آصف الدولہ پر ہاتھ صاف کیا اور آصف الدولہ کے مرتے ہی اودھ انگریزی سازشوں کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ یہاں تک کے نوابین اودھ بساط شطرنج کے مہرے بنائے گئے جن کی موت وزندگی اور عروج وزوال انگریزوں کے اشاروں کا ایک معمولی کھیل بن گیا۔ نواب وزبرعلى خال ،نواب سعادت على خال ،نواب غازى الدين حيدر ،نواب نصيرالدين حيدر ،نواب منا جان اور نواب امجد على شاه اودھ كے تخت وتاج پراس طرح چكے جيسے اسكرين پرفلم 1847ء ميں نواب امجد على شاه التُدكو بيارے ہوئے اور جان عالم نواب واجد على شاہ مند آرائے اودھ ہوئے ٹييوسلطان كى شہادت اور بنگال کی دیوانی کے اختیارات پھر 1803ء کا معاہدہ لیک پیاسباب ایسے نہ تھے جن ہے انگریز فائدہ نہ الهاتا-لاردالهوزى كے تنخواہ دارا يجنث ادده ميں سازشوں كے آتش فشال سلگا يكے تقے آخرى تاجدار مغليه بهادرشاه کولال قلعه دبلی کی چهار دیواری مین عضو معطل بنادیا گیا تھا۔اب تک فروری 1856ء میں انگریزی نوجیں لکھنؤ فوجیں لکھنؤ کے اندر داخل ہو گئیں۔جزل اوٹرم کمپنی کی طرف ہے لکھنؤ کاریزیڈنٹ تھا۔وہ لاردْ دْلهوزى كاالحاق محضر "كيرجانعالم" كى بارگاه ميں پهو نچتا ہے نواب على قى خال ادر كئى اراكين سلطنت يہلے ، ی سے ملک وقوم کا سودا کر چکے تھے" جانعالم" کواودھ سے دستبردار ہونے پرمجبور کیا جاتا ہے اور" محضرالحاق"يرد ستخط لے كرانھيں كلكته جلاوطن كرديا جاتا ہے۔

اس کے بعد انھیں لے کر جھانی ہے آگرہ اور آگرے ہے لیکر ولی تک ہندوستان کے جذبہ حریت بیں ایک برق میں بروٹر گئی کھنٹو میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ جانعالم کو ٹمیا برج میں گرفتار کر کے فورٹ ولیم میں قید کر دیا گیا۔ انقلاب لکھنٹو کی پوری کہانی بس اس پس منظر کے گرد میں گھومتی ہا در مثنوی ' رشک ماہ تمام' میں بھی ای خونی تصویر کے مختلف رنگ وروپ ہیں۔ گھومتی ہا در متنوی ' رشک ماہ تمام' میں بھی ای خواب علی نقی خال بار بار بیلی گار دجاتے ہیں۔ جنرل اوٹرم کے دیزیڈنٹ کھنٹو سے صلاح مشورہ کرتے ہیں اور قیصر باغ آگر جان عالم کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اور جسے دستمبر دار ہونے کے معاہدہ پر دسخط کر دیں شاہی خاندان کے افراد بادشاہ کورو کتے ہیں یہاں تک کہ انگریزی فو جیس قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی خاندان کے افراد بادشاہ کورو کتے ہیں یہاں تک کہ انگریزی فو جیس قیصر باغ پر حملے کی تیاری کرتی ہیں اور نواب علی خال وزیراعظم شاہی فو جوں کو مقابلہ کرنے ہیں۔

کی روز تک یول ہی جھڑا رہا ہوا وہ مقدر میں جو تھا لکھا یہ تدبیر کی عقل کل نے وہاں یہ ہو جس میں اوٹرم کی خاطر گرال کے جاری پردانے عمال پر سے کوئی بلے اٹھانا نہ ہرگز اطاعت ہے کوئی بلے نہ اپنی جگہ پر سے کوئی بلے بہا تقیم ہم نے ہیں جاری کئے ہوا توپ خانوں میں یہ تھم عام گرادیں پھڑوں پر سے توپیں تمام دیا تھم فوجوں کو یہ کر ملا دیا تھم فوجوں کو یہ کر ذرا دیا تھم فوجوں کو یہ کر ذرا دیا تھم فوجوں کو یہ کر ذرا دیا تھم کی جگہ سے بلے کوئی آب کہ ہے کہینی کا یہ اب ملک سب

نواب علی نقی خال کے اس اعلان کو سنتے ہی مجاہدین آزادی میں تھلبلی کی جگئی فوجوں میں ایک انجانی کیفیت پیدا ہوگئی کین موقع پرستوں نے ان کے جوش وخروش کو شخندا کیااور آوٹرم نے بیاطمینان کر لینے کے بعد کہ شاہی فوجیں انگریزوں کا مقابلہ نہیں کریں گی اپنے شخواہ دار ایجنٹوں کے ساتھ قیصر باغ پہنچ کر بادشاہ کی معزولی کا اعلان کیا۔ اس وقت قیصر باغ میں جو کہرام مجاتھا اس کی پُر دردتصور تابل ملاحظتی ۔

کبول کیا جو اس دن تھا ماتم بَها بلا شک وہ دن نو محرم کا تھا کوئی کبتا" ہے ہے" کدھر جائیں گے کہاں عیش و عشرت بیہ لب پائیں گے کوئی کبتی " گوئیاں " ہوا کیا ستم کوئی کبتی " گوئیاں " ہوا کیا ستم بوا مجھکو جینے نہ دے گا بیہ غم کوئی کبتی ہجینا ادھر آؤ تو کوئی کبتی ہجینا ادھر آؤ تو کوئی کے ہاتھوں بیسنبل سے بال

یہ کہتی تھی رو رو کے اے ذوالجلال
برا شاہ ہوئے جو غم سے رہا
بیں" چوکک" چڑھاؤں گی مجد میں جا
میں" چوکک " چڑھاؤں گی مجد میں جا
موئے " آوٹرم" کا جو ہو وے بُرا
کوئی چھاتی کو یہ کوٹ کر
کہ جھاڑو پھرے آوٹرم کے بھی گھر
یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف
یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ نجف
کہ جھاڑو بیرے آوٹرم " کے ہاتم کی صف
یہ کہتی تھی کوئی کہ شاہ کی صف
کوئی آنگی لب یہ دھرے تھی کھڑی

محلات ہی نہیں سارے لکھنؤ میں ایک کہرام مجاہوا ہے منورالدولہ احمد علی خال بارگاہ اقد س میں آتے ہیں اور کلکتہ چلنے کامشورہ دیتے ہیں۔

کہی تب ہے احمد علی خال نے بات چلوں یال سے کلکتہ والا صفات سا شاہ نے جب ہے ان کا کلام ہے آتھوں سے ان نے اشکوں کے جام کہا جو ہواچھا کر و اب وہ کام سفر کا کرو جاکے تم اہتمام سفر کا کرو جاکے تم اہتمام سفر ہے وسیلہ ظفر کا اگر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر ابھی ہم بھی کرتے ہیں گھر سے سفر بوکے شاہ آمادہ بہر سفر جوں ہی تکھنے ہیں سے بھیلی خبر ابھی نو یا ہوئے شاہ آمادہ بہر سفر بوکے بھوٹے کرنے سات شاہ لا

جان عالم کے کلکتہ پہنچنے کے بعد لکھنؤ میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔مجاہدین آزادی

نے فوجوں پر جلے شروع کردئے بیلی گارد کا محاصرہ کرلیا گیا۔ مولوی احمد الله شاہ دلاور جنگ اور مموبا کے نے کمن شنرادے نواب برجیس قدر بہادر کو تخت نشین کردیا۔ بغاوت کی خبریں کلکتے پہنچیں "جان عالم" کوٹیا برج کی نظر بندی سے لے جاکر" فورٹ ولیم" کے آئنی قلعے میں قید کردیا گیا۔

کیا جا کے قلعے میں سلطاں کو بند لكے دينے ايذائيں ظالم دو چند عجب عم سے تھا جان عالم کا حال كرے رحم ان ير مرا ذوالجلال لکے بوصے سنبل کی صورت سے بال الجمتا ہوا ان كا دل يد وبال وہ کا کل کہ عبر کی جن یہ مبک ای میں نہ علمی ہو کیوں اے فلک ہوا زرد رخ عل برگ فزال نه تھا سبر خط تھے کمودی نشال خط سزايا تھا رخ پر برها لگا صاف مخمل میں تھا مورجا ت عم ے ایا ہوا جم زار نظر آتا نظروں میں مانند تار ہوا حد سے افزوں بدن تا توال بل زرد چرے سے تھی زعفرال نفاست سے سر تھا اٹھانا محال ہوا بوجھ دل ہر تھا بار خیال وہ آئیس جو زمس سے تھیں خوب تر روال ان سے آنو تھے دو دو پر کی کا مقدر ہوایا نہ بد نہیں جان عالم کے صدموں کی حد

جب لکھنؤ کے طوفان میں کچھ شہراؤ بیدا ہوا تو انگریزوں نے جان عالم کوفورث ولیم سے رہا

کر کے پھر ٹمیا برج میں رہنے کی اجازت دے دی۔ فورٹ ولیم سے رہائی کے بعد" جان عالم"
جب" موچی کھولا' ٹمیا برج پہو نچ تو شاہی محلات میں از سرنو زندگی کی آخری آبر دوڑگی۔" جان عالم" کی مشنوی حزن اختر" اور مثنوی" رشک ماہ تمام" میں یہی انقلاب کی آخری کڑی ہے۔ لکھنؤ کی انقلابی سرگرمیوں کانہ" حزن اختر" میں کوئی ذکر ہے نہاس مثنوی میں ۔ ید دونوں مثنویاں" جان عالم" کے ساتھ ساتھ کلکتہ کا سفر کرتی ہیں اور کلکتہ کے واقعات پر جا کرختم ہوجاتی ہیں ۔ جواس بات کا واضح ہوت ہے کہ مصنف" رشک ماہ تمام" جان عالم" کے ساتھ کلکتہ میں تھے لکھنؤ کی جنگ آزادی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں گزی ورنہ وہ ان معرکوں کو ضرور نظم کرتے ۔ ٹمیا برج میں جان عالم کی گرفتاری کا واقعہ کا" رشک ماہ تمام" کے ان چندا شعار میں ذکر کیا گیا ہے۔

ا ہے یہ اک روز وقت سحر گیا اس فرقی کم بانده کر جہال "جان عالم" شے پہنچا وہاں یہ یوچھا بتاؤ ہے نائب کہاں ا جب یہ نائب نے دوڑے گئے ہزاروں خیالات ول میں بھرے کے یاں جس وم تو اس نے کہا كہاں "جان عالم" ہيں جھ كو بتا نظر آئے طورال کو جس دم کرے نہ آیے میں این وہ اس وم رہے گئے ہو کے مجبور ملطان کے پاس كہا بيٹھے كيا ہوتم اے حق شاس بلاتا ہے اگرین در یر کھڑا نظر جھ کو آتا ہے ساماں کرا کہا شہ نے جو مرضی کردگار کہ ہے مالک الملک کو اختیار

گھوڑ ہے کی تعریف، آلات حرب کا ذکر، جان عالم کا سرایا۔ جانعالم کے بھائی اور والدہ کی

لندن روائلی اور فورٹ ولیم کی قید کے حالات شاعرانہ تجیرات اور انداز بیان کے ملکے بھیکے فرق کے ساتھ دونوں مثنویات میں قریب قریب ایک ہی انداز میں پائے جاتے ہیں۔ فرق ہے تو اتنا کہ'' حزن اخر''ایک الیی'' آپ بیتی'' ہے جو تا جدار اود ھواجد علی شاہ جان عالم نے کسی ہے اور '' رشک ماہ تمام' نواب محمد رضا خال عاشق نے۔ نیچرل تاثرات دونوں میں پائے جاتے ہیں گر فطری طور پر وہ فرق ضرور ہے جو ایک'' آپ بیتی'' اور کہانی میں ہوتا جا ہے ۔ جس طرح '' حزن اخر'' میں کچھ ابواب اور تفصیلات الی ہیں جواس مثنوی میں نہیں ملتیں اس طرح'' رشک ماہ تمام'' کے بھی کچھ ھے اس سے مختلف ہیں مثلاً جان عالم کی روگی کے بعد اور جنگ آزادی شروع ہونے سے پہلے کھونو کن مصائب وآلام کا گہوارہ بناز ہاس کی تفصیلات'' رشک ماہ تمام'' ہی میں ملتی ہیں۔

کہاں ہیں وہ جلے کہاں ہیں وہ رنگ مے عیش و راحت کے عنے تھے ڈھنگ کہاں ہیں وہ غنج کہاں ہیں وہ گل نہ ساغر ہے باتی نہ بوال نہ ال نہ وہ زمرے ہیں نہ وہ چھے نه محفل تشیں ہیں نه وہ قبقہے کہاں ہیں وہ ططال کہاں ہے وہ فوج نہیں لکھنؤ کا وہ باتی آب اُوج یڑے توپ خانے ہیں سنان سب نہ جانے یہ اب ہوں کے آبادکب سوارول کی "لینین" ہوئیں سب أجار گرا آسال أن يه ثوٹا يباژ "نجيبول" کي جب پلٹين ٹومين سب غریبوں کی حالت ہوئی غیر ہے۔ ہوئی ہر طرف جب "تلنگوں" کی فوج کہاں پھر وہ کپتان صاحب کا اُوج کیدان کوڑی کے دو دو ہوئے

مثل ہے نہ کپڑے بھی ثابت ہوئے خزال کا سواروں پہ چھڑہ چُلا ہوئے سب نثانہ وہ بندوق کا

اللی کہاں ہے وہ تخت روال اڑا لے گئے ان کو پُریاں کہاں غضب ہے جہاں فرش مخمل بچھے ستم کی ای جا یہ جھاڑو پھرے محلے ہیں سنسان کویے اُجاڑ گرا لکھنؤ پر ہے تم کا پہاڑ "بكل" كى صدا تھى بہت خوشما "جلاجل" كي آواز تھي دل ريا کہاں ہیں وہ گھوڑے کہاں ہیں وہ قبل کہاں ہیں؟ جو رہتے تھے ان کے لفیل کہاں ہیں کبوتر ؟ کہاں ہیں وہ باز کہاں اڑگئے کر کے آپی میں ساز کہاں ہیں وہ چیتے ، کہاں ہیں وہ شیر ملکم وہ کریں آکے وحمٰن سے سر كہاں ہيں ہرن اور كہاں نيل گاؤ صدا پھر سنول میں ادھر لاؤ لاؤ کہاں ہے وہ فخر سلیماں گیا یت دے "مایول" کا با د صبا

جان عالم کی جلاوطنی کے بعدلکھنو پرمصیبت کے کیے کیے بہاڑٹوٹے ؟ ہزاروں اور لاکھوں گھر اجڑ گئے۔شاہی فوجیس اور پلٹنیں ٹوٹ جانے ہے لاکھوں انسان بریار ہو گئے ۔غربت اور افلاس کی نحوست منڈلانے لگی۔ان چنداشعار میں اس کے خدوخال نظر آتے ہیں۔اب جان عالم کی'' قید جلاوطنی' کے وہ تصورات بھی ملاحظہ فرمائے جوایک'' معزول بادشاہ'' کے لئے موت سے زیادہ سخت گھڑیاں ہوتی ہیں۔

برابر کھلے تھے نشانِ الم رتی پہ ہردم تھا دریائے غم اللہ جبکہ آب روال پر خیال گا بروھنے دریا کی صورت ملال اللہ بیش نظر اللہ کیا کہ و سامال تھا پیش نظر بیال کیا کروں۔ الامال ۔ الحدر تصور جو محلوں کا دل پر بندھا تو دروازہ باب الم کا کھلا تو دروازہ باب الم کا کھلا مزا صحبتوں کا جو یاد آگیا کھلا کھوں کا چیم ملا

اختصار کے لحاظ ہے میں نے نمونتا منتخب اشعار ہی پیش کئے ہیں۔ اور بعض مقامات پراس انتخاب کا'' تسلسل'' اس لئے ٹوٹ گیا ہے کہ یا تو معمولی ردو بدل کے ساتھ مفہوم کی تکرار آگئی ہے یا پھر ابتدال عربانیت کی حد تک پہونچ گیا ہے لیکن جہاں تک مثنوی'' رشک ماہ تمام'' کی تاریخی اہمیت کا سوال ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انقلاب کھنو کے متعلق جواد بی اورلڑ بری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ مثنوی اس سلسلہ کی ایک ایک ایم کڑی ضرور ہے۔

# قديم وبلى كالح اور ١٨٥٧ كاغدر

شالی مندوستان کے اوّلین تعلیمی ادارے قدیم دتی کالج کی مقصل روداد بیان کرنے کا سہرابابائے اردومولوی عبدالحق کےسرجاتا ہے۔جنہوں نے" مرحوم دہلی کالج" کےعنوان سے نہ صرف بیک کالج کی تاریخ رقم کرنے کی سعی کی بلکه اس کی علمی ،ادبی ، تبذیبی اورساجی خدمات برجھی سرحاصل تبعرے کئے۔ 1790ء میں مدرمہ غازی الدین کے نام سے دبلی میں ایک روایتی مدے کا آغاز ہوا مرائرین عکومت کی سریتی میں 1825ء میں دلی کالج کے نام سے ایک ا پے تعلیمی ادارے کی بنیادر کھی گئی جس نے مادری زبان میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ اس سے تقریباً 25سال قبل 1800ء میں کلکتہ میں فورث ولیم کالج قائم بوچکاتھا۔جس کا مقصد انگریز سرکاری نوکروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم ویناتھا تا کہوہ یہاں کی زبان وتہذیب سے واتفیت حاصل كرسكیس اور كمپنى بہا دركى مندوستان برگرفت كومضبوط مصبوط تركر عيس -اردونثر كے ارتقاء ميں فورٹ وليم كالج كى خدمات روزروش كى طرح عياں ہيں يہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تھن پچپیں سال کے عرصے میں ہندوستان کی انگریز حکومت کے تقط انظر میں نہایت واضح تبدیلی نظر آتی ہے اور اس تبدیلی کے دوررس اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کے یاؤں مضبوطی ہے جم مے تو انہوں نے یہاں کی مجموعی ساجی و تہذیبی صورت حال کا جائزہ لیا۔اور ہندوستان کے گرتے ہوئے تعلیمی نظام کی طرف ان کی توجہ ملتفت ہوئی اوراس کی اصلاح كرنے كا بير واٹھاتے ہوئے ہندوستانيوں كومغربی علوم اور بطورخاص انگريزي زبان كى تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی سعی کی۔ اورجس کے بتیجے میں 1825ء میں ولی کالج کی بنیاور کھی گئے۔ کالج میں شرقی اور مغربی شعبے قائم کئے گئے جنہیں جدیدا صطلاح میں انگلش میڈیم اور اردومیڈیم کہاجاسکتاہے۔مغربی شعبے میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھی۔جبکہ مشرقی شعبے میں اردوکو ذریعہ تعلیم بنایا گیا۔ طلباء کے لئے وظا کف کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور مشرقی زبان وادب کے ساتھ ساتھ مغربی علوم مثلاً ریاضی ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم کے لئے بھی مدرسوں کا تقرر ممل میں آیا۔ ابتداء میں دبلی کی عوام نے اس کا لج کوشک کی نگاہ ہے دیکھا گر آ ہستہ آ ہستہ اس کی طرف کھنچتے چلے گئے اور چندسالوں میں طلباء کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوگیا۔ جن میں انگریزوں کے علاوہ دلی کے ہندواور مسلمان بوی تعداد میں داخل کالج ہوئے۔ مشرقی شعبے کے لئے نصاب کی کتابوں کی فراہمی کے لئے ورنا کلر فرانسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ کالج کے اساتذہ اور ہونہار طلباء نے بوی تعداد میں نصاب کی کتابوں کا آسان وسلیس اردو میں ترجمہ شروع کیا۔ مولوی عبد انحوادی عبد انحوادی عبد انحوادی کی تعداد میں مطالب کے ساتھ کی گئی کتابوں کی فہرست شامل ہوں تعداد میں تا ہوں کے سرسری مطالب سے ۔ جس کے سرسری مطالب سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مضامین وعلوم پر فرزندگان کالج نے بری تعداد میں تا ہیں تا ہوں گئی تعداد میں تا ہیں۔

چند بی سالوں میں کالج نے دتی اور اس کے اطراف میں شہرت حاصل کرلی اور طلباء کی تعداد میں سال بہ سال اضافہ ہوتا گیا۔ ماسٹررام چندر، چمن لال، موتی لال دہلوی، بھیروں پرشاد، ماسٹر پیار لے لعل، تھم چند، ماسٹر کیدار ناتھ، میر ناصر علی، مدن کو پال، ماسٹر چاکی پرشاد، مولوی ذکاء اللہ، مولوی کریم الدین، ڈپٹی نذیر احمد، مولا نامچر حسین آزادو غیرہ کالج کے اولین نامور طلبا ہیں جنہوں نے زبان وادب کی بے پناہ خدمات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں اولین نامور طلبا ہیں جنہوں نے زبان وادب کی بے پناہ خدمات کی اور کالج کی شہرت وعزت میں بے پناہ اضافہ کیا۔

کالج کے ناموراسا تذہ اور پرلیل حفزات نے بھی اپنے کارہائے نمایاں سے شہرت ودوام حاصل کی۔ ماسٹر ٹیلر جوکالج کے بانی پرلیل تھے ڈاکٹر اسپر گھر مسٹرکارگل اور مسٹر بترو نے کالج کی خدمت نہایت خلوص وایمان داری ہے کی۔ مشر تی شعبے کے بعض اسا تذہ کے نام ہی سے اس شعبے کی ابھیت ووقار کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ مولوی مجمد ہاتر ، امام بخش صہبائی ، مولوی مملوک علی ، مولوی سیان بخش ، ماسٹررام چندر ، ماسٹر بیار بے قبل ، مولوی احمد علی ، پنڈت رام کشن وہلوی ، ماسٹر سینی وغیرہ کے نام بطور خاص ابھیت کے حال ہیں۔ یہ یادگار زمانہ لوگ اپنے قول و مل سے انیسویں صدی کے ہندوستان اور بطور خاص دلی کی او بی و تہذیبی زندگی کا تا نا با تا بن رہے تھے۔ صدی کے ہندوستان اور بطور خاص دلی کی او بی و تیسر خوا جہاحمد فارو تی رقم طراز ہیں :

"اس کالج نے جواؤگ پیدائے وہ معمول نہیں ہیں۔ان کے دل ہیں ماضی
کی محبت ان کے ارادوں ہیں حال کی قوت اور ان کی آنھوں ہیں متقبل کا
نور ہے۔ وہ ماضی پر تقید کرتے ہیں لیکن ان کی تقید ہیں ہمرردی ہے، وہ مغرب کی
طرف بڑھتے ہیں جس کے ہیچے یورپ کا صنعتی انقلاب تھالیکن کورانہ نہیں ، رفتہ رفتہ
برگمانیاں دور ہوجاتی ہے اور ان کے اچھے کا موں کا نقش باتی رہ جاتا ہے۔ شاہ
عبدالعزیز کا مغربی تعلیم کی تائید کرنا اور مولوی نذیر احمد کا یہ فرمانا کہ آگر میں (وبلی)
کالج میں نہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا، تک خیال ، متعصب ، اکھل کھرا، اپنفس کے
احتساب سے فارغ، دوسروں کے عیوب کا مجسس ، برخود غلط ..... تقاضائے وقت کی
طرف سے اندھا ہم اصح ، بکٹم ، عمتی فہم لایو جعون ، معمولی بات نہیں ہے ،
طرف سے اندھا ہم اصح ، بکٹم ، عمتی فہم لایو جعون ، معمولی بات نہیں ہے ،

(خواجہ احمد فاروتی ''شذرات'' دلی کائی میگرین قدیم دتی کائی منبر میں اور بلی کائی منبر میں اور بلی کائی کے پہلے پر پہل مسٹر جوڑ ف ہنری ٹیلرا پی نہم وفر است اور علمی داد بی صلاحت کے باعث کائی ہی میں نہیں بلکہ شہر میں بھی نہایت عزت واحر ام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ اپ شاگردوں میں بھی دہ ہر دفعز پر تھے۔ ماسٹر رام چندر ، ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی ذکاء اللہ ان ہا کاموں عقیدت رکھتے تھے۔ ماسٹر ٹیلر ان سے نہایت شفقت سے چش آتے تھے اور اپ شاگردوں کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ گر اللی شہر ، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شاگردوں سے ان کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ گر اللی شہر ، ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شاگردوں سے ان کے قربت پرشک وشبہ کی نظر رکھتے تھے اور ان کاشک 11 جولائی 1852ء کو اس دفت حقیقت میں تبدیل ہوگیا کہ جب ماسٹر رام چندر اور ڈاکٹر چن لال نے عیسائی ند جب اختیار کر لیا۔ بقول صدیق الرحمٰن قد وائی:۔

"ماسٹررام چندر 11رجولائی 1852ء کو اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر چن لال (سب اسٹیٹ سرجن دبلی) کے ہمراہ سینٹ جیمز چرچ پہنچے اور ہندؤں اور مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے اصطباغ حاصل کیا" (ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص 42)

اس غیر معمولی واقعہ کا اثر دہلی کے عوام پر بہت گہرا پڑا اور وہ کالج ،اس کے اساتذہ اور بطور خاص یہاں کے طلبا کوشک کی نظرے دیکھنے لگے اور پی غلط بھی کہ انگریز کالج کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور ہندوستانیوں کوعیسائی بنانے کی برمکن کوشش میں مصروف ہیں،عام ہوگئے۔اس پرتازیانے کا کام کالج کے دوہونہار، باصلاحیت اور قابل طلبا کا غرب عیسائیت قبول كرليناتو تفاى ساتھ ى مولوى ذكاء الله اور ڈپئى نذيراحم سے ماسررام چندركى قربت كے پيش نظریہ غلط بھی بھی عام ہوگئی کہ یہ حضرات بھی اینے ندہب ہے منحرف ہوکر عیسائیت کی طرف مائل ہورے ہیں۔ چنانچے صدیق الرحمٰن قدوائی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ:

"رام چندر کے مشہور ومعزز شاگر دمولوی ذکاء اللہ اورمولوی نذیر احمد جنہیں ان سے بہت لگاؤ تھا، استاد کے عیسائی ہوجانے کے بعد بھی ان سے جُدانہ ہوئے۔چنانچیشرمیں عام طور پران لوگوں کو بھی عیسائی سمجھا جانے لگا" (ماسررام چندراز صديق الرحن قدوائي ص 49)

نیزمشرتی شعبے کے مقالبے مغربی شعبے کی روز بروز بروتی ہوئی مقبولیت نے بھی کالج کواہل شهر کی نظر میں مشکوک کردیا کہ مغربی شعبہ کا ذریعہ تعلیم انگریزی زبان تھی اور جس میں بڑی تعداد میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچوں نے دلچیسی لینی شروع کردی تھی۔ بادی النظر میں اس صورت حال سے کالج متاثر نہیں ہوا مرملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے سای وساجی حالات کے پیش نظریہ دا تعات کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور چونکہ مؤرخین ، بغاوت ہند بر گفتگو کرتے ہوئے عیسائیت کی تبلیغ ، مشنریز کی سرگرمیوں اور انگریزی زبان وتہذیب کی پذیرائی پربھی اظہار خیال كرتے ہيں لبذا ملك كے دارالحكومت ميں اس طرح كے دا قعات كارونما ہوتا آگ ميں تيل كاكام كرنے كے مترادف تھا۔ اسبابِ بغاوت مند ميں سرسيد مداخلت ندہبى براظهار خيال كرتے ہوئے رقطراز ہیں کہ:۔

" مداخلت ندمبی شبه نبیس که تمام لوگ جامل اور قابل اوراعلیٰ اوراد نی یقین جانے تھے کہ ہماری گورنمنٹ کا دلی ارادہ ہے کہ ندہب اور رسم ورواج میں مداخلت کرے اور سب کو کیا ہندواور کیا مسلمان عیسائی غرجب اور اپنے ملک کے رسم ورواح پرلا ڈالےاورسب سے بڑاسباس سرکشی (غدر) میں یہی ہے۔" (اسباب بغاوت مندازسرسيداحدخال ص43)

اس کے علاوہ کالجوں میں طریقة تعلیم میں رونماہونے والی تبدیلیوں کو بھی سرسیدنے بغاوت

ک ایک فاص وجہ بتایا ہے۔ حالا تکہ سرسید نے کسی کالج کانام نہیں ایا گر قیاس نگایا باسکتا ہے کہ د تی کالج کی بدلتی ہوگی اور عوامی بے چینی کا مشاہرہ بھی کالج کی بدلتی ہوگی اور عوامی بے چینی کا مشاہرہ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ چنانچہ اس فاص کتے پر انہوں نے تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے۔ اقتباس ملاحظہ فرما کیں:

"بڑے بڑے بڑے کالجول بیل جوشہوں بیل مقرر تھے۔اقل اقل ان ہے بھی

پھے کھ وحشت لوگوں کو ہوئی۔اس ذمانے بیل شاہ عبدالعزیز جوتمام ہندستان بیل

نہایت نامی مولوی تھے زندہ تھے۔مسلمانوں نے ان سے فتو کی پوچھا۔انہوں نے
صاف جواب دیا کہ کالج انگریزی بیل جاناور پڑھنا، انگریزی زبان کا سکھنا

موجب ندہب کے درست ہے۔اس پرسینکٹروں مسلمان کالجوں بیل داخل ہوئے
مراس زمانے بیل کالجوں کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان بیل تعلیم کا سردشتہ بہت اچھا تھا
مراس زمانے بیل کالجوں کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان بیل تعلیم کی سرونتہ دور دیئے کی تعلیم
مراس زمانے بیل کالجوں کا حال ایسانہ تھا بلکہ ان بیل تعلیم کی صورت اور کتا ہوں کے
مرجاتی رہی۔فاری بھی چنداں قابل لحاظ رہ بی ۔تعلیم کی صورت اور کتا ہوں کے
دوان نے بالکلیہ تغیم کی چنداں قابل لحاظ رہ بی ۔تعلیم کی صورت اور کتا ہوں کے
مجہد کہ کو گورنمنٹ کو ہندوستان کے ذہبی علوم کا معدوم کرنا منظور ہے قائم ہوگیا۔
مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی
مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی
مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی
مدرس لوگ معتبر اور ذی علم نہ رہے۔وی مدرے کے طالب علم کہ جنہوں نے ابھی
میں اعتبار پیدانہ کیا تھامد رس ہونے لگے۔"

(اسباب بغاوت مند از مرسيداحمة فال ص47-46)

ال اقتبال سے کالجول کے تین عوام کی بے چینی یا غلط بھی اور شک وشہر کا اندازہ بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ نیز سرسید نے اگر چہ کی کالم نہیں لیا گر بباطن تقریباً بھی صورت حال دتی کالج کی بھی تھی خاص طور پرانگریزی زبان کی مقبولیت، دینی تعلیم کے بجائے مغربی علوم پھر تو جہاور کالج کے طلبا کی مدرسوں کے عہدوں پر تقریری کا تعلق بڑی حد تک ولی کالج کی طرف ہی اشارہ کررہا ہے۔ خیال رہے کہ سرسید کا ولی کالج کا طالب علم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا سرسید کا یہ تجزیہ عوامی بے چینی کی صحیح عکای کرتا ہوا محسوں ہوتا ہے۔

تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لیناضروری ہے کہ ابتداء میں مدرسہ غازی الدین

(مقابل اجمیری گیث) میں قائم گردہ بیکالج 1842ء میں کتب خانددارا شکوہ نزد تشمیری گیث میں منتقل ہو کیا تھا۔ بقول بشیرالدین احمہ:

"بیکالج ای ممارت (مدرسه غازی الدین اجمیری گیث) میں 1842ء تک رہا۔ بعد میں تشمیری دروازے کے قریب رزیڈنی کی ممارت شی رہا" (وقعات دارالحکومت بشیرالدین اتحد صد دوم ص 571ء)

مولوی عبدالحق نے کالج کی ممارت کی منتقلی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ پرانی ممارت ہے ۔

یور پین کوارٹردور تھے۔جس کی وجہ ہے انگریز اساتذہ اور طلبا کو پریشانی ہوتی تھی ای لئے 1841ء میں اے کشمیری گیٹ کے نزدیک آیک تاریخی ممارت میں منتقل کردیا گیا۔ خیال رہے کہ شمیری گیٹ کے نزدیک آیک تاریخی ممارت میں منتقل کردیا گیا۔ خیال رہے کہ شمیری گیٹ کے باس بی یور پین کوارٹر تھے۔ چنانچہ بابائے اردو لکھتے ہیں کہ:۔

"کالج کتب خانہ داراشکوہ میں اُٹھ آیا۔ یہ بھی ایک تاریخی ممارت ہے۔
مجھی کسی زمانے میں داراشکوہ کا کتب خانہ تھا۔ اس کے بعد (1637) علی مردان
خان مخل حاکم پنجاب کا اقامت خانہ رہا۔ 1803ء میں سرڈیوڈ اختر لونی بارث کی
رزیڈنی ہوئی اس کے بعد کالج آیا۔"

(مرحوم د بلي كالح ازمولوى عبدالحق ص 128)

لوتھیان بل سے تشمیری گیٹ کی جانب چلیں تو ڈاک خانے سے آگے نظروں کے سامنے ایک پرانی عمارت کے آ ٹارنظر آتے ہیں۔ چندسال پہلے تک یہاں دتی کالج آف انجینیر گ قائم تھا۔ جسے اب اندر پرستھ یو نیورٹی کی شکل دے دی گئی ہے۔ یہی عمارت کتب خانہ داراشکوہ تھی اور ای عمارت میں انقلاب 1857ء تک دبلی کالج موجود تھا۔

10 من 1857ء کومیر ٹھیں باغی سپاہیوں نے انگریزوں کا قتلِ عام کیااور نہایت پھرتی اور ہوشیاری کے ساتھ دارالخلافہ کی طرف کوج کر گئے۔ان کے نزد یک دتی کا بوڑھ انخل بادشاہ اس جنگ میں ان کا سالاراعظم ہوسکتا تھا اور وہی ہندوستان کا مستقبل تھا۔ 11 مئی کی صبح بیہ باغی سپاہی غازی آباد ہے ہوتے ہوئے راجگھاٹ درواز ہے کے نزد یک پہنچے اور کی صورت نے فصیل شہر میں داخل ہو گئے بعض مؤرضین کے مطابق درواز کے قفل کو پھرول سے تو ڈ ڈ الا گیا۔ بقول غلام رسول مہر: ہوگئے بعض مؤرضین کے مطابق درواز کے قفل کو پھرول سے تو ڈ ڈ الا گیا۔ بقول غلام رسول مہر: ہوگئے بعض مؤرضین کے مطابق درواز سے قال کو پھرول سے تو ڈ ڈ الا گیا۔ بقول غلام رسول مہر: ہوگئے بعض مؤرضین کے مطابق درواز سے تو ان میں ہوتے ہی انگریزوں کا قبل عام

١٨٥٤: نكات اورجهات احسن في

شروع بوكيا"

(1857ء از غلام رسول مير ص117)

میرٹھ کے باغیوں کے ساتھ بڑی تعداد میں شہر کے لوگ بھی شامل ہوئے اور دریا سینے سے لیکر کشمیری گیٹ تک انگریز دل کا قتل عام کیا۔ یہاں یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ میرٹھ کے باغیوں نے بہا درشاہ ظفر سے گفتگو کے دوران اس شورش کو دین کی لڑائی کہا چنا نچہ انگریز دل کے علاوہ دلیں عیسائی بھی ان کی زو میں آگئے۔ پنڈ ت خشی کنہیالال کے مطابق وتی میں پہلا مقتول کر جا گھر کا پاوری تھا جبکہ دوسرا ڈاکٹر چن لال جو کالی کے ہونہار طلبا میں سے ایک تھا اور جس نے ماسٹر شیلر کی سریری میں عیسائی نم بب اختیار کر لیا تھا۔ کنہیالال کھتے ہیں:۔

333

" ڈاکٹر چن لال ہندوستانی ڈاکٹر کوشفاخانے میں اور اگریزی ڈاکٹر صاحب کوجیل خانے میں آور کیا۔ تین روز تک الشیس مقولین کی ہے گور وکفن پڑی رہیں اور بروز چہارم مفسدین نے ان کواٹھوا کر دریا ہیں ڈلوادیا۔"
(تاریخ بخاوت ہند سمی ہوار ہے عظیم پنڈت کنہیالال ص58)
ظہیر دہلوی نے چن لال کے قبل کی رودادا ہے مخصوص انداز میں یوں تحریک ہے:۔
"(سواران باغیہ)لال ڈگی کے سرے پر پہنچ اور ہپتال ہیں داخل ہوکرڈ اکٹر صاحب کی مزاج پری کی۔ چن لال ڈاکٹر ذات کے کاکستھ تھے۔ تھوڑ ہے مصے وہ اور ماسٹر رام چندر دونوں عیسائی ہوگے تھے۔اس وقت شفاخانے میں سواران جاکر کئیرین کی طرح چھاتی پر سوار ہوگئے اور سوال کیا شفاخانے میں سواران جاکر کئیرین کی طرح چھاتی پر سوار ہوگئے اور سوال کیا میں دین رکھتے ہو۔ڈاکٹر صاحب نے کہا عیسی میں کے خرقہ باغیہ نے ان کوبھی ایک منز ہو طمنچہ میں یا دری صاحب نے کہا عیسی میں کا فرقۂ باغیہ نے ان کوبھی ایک ضرب طمنچہ میں یا دری صاحب کے یاس پہنچادیا۔"

(طرازطهيري داستان غدر ظهيرد بلوي ص83)

ڈ اکٹر چن لال کے اس اندوہ ناک انجام کے بعد باغیوں نے دتی کالج کی طرف رُخ کیا اور اے بڑی ہے دردی ہے تاخت وتاراج کردیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک دلی کالج میں عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی اور جے انگریز سرکار نے ہندوستانیوں کے لئے قائم کیا تھا۔ مولوی عبدالحق کالج کی تباہی کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:۔

" کیارہوی کی پیرکادن تھا۔ کالج کاونت کی کا تھا۔ پڑھائی حسب معمول ہوری تھی۔ ساڑھے آئھ بج چندلالہ ہانچ کا بہتے آئے۔ ان کی سراسیمگی اور دشت کا عجب عالم تھا۔ دوڑتے دوڑتے آئے اور جماعتوں میں بے تماشاتھس کے اور اپنے لڑکوں ہے کہا۔ گھر چلو، بھا گو،غدر کچ کیا" تماشاتھس کے اور اپنے لڑکوں ہے کہا۔ گھر چلو، بھا گو،غدر کچ کیا" (مرحوم دتی کالج ص 70۔ 69)

غرض افراتفری چیل کی اور لا کے اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ پر پیل ٹیلر عالم چیرت
واستجاب ہی جی سے کہ میگزین سے بینجر آئی کہ شہر جیل شورش پر پاہوگی ہاوراگریزوں کی جان
کوخطرہ ہے لہٰ ذاافورا محفوظ مقام کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس وقت کالج جیل کی اگریزاسا تذہ
سے لے نیز ہاسٹر رام چندر بھی کالج بی جی موجود سے متام اگریز بھاگ کرمیگزین کی ممارت
میں جاچھے کہ وہ کالج کی محارت کے زو یک بی واقع تھی۔ اس اثنا جی باغیوں نے کالج کی ممارت
پر جملہ کردیا نہایت بے دردی اور سنگ ولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کالج کی لائبری کو
باندھ کرشہر جیل کے جنسیں بعد جیل کہاڑیوں کے ہاتھوں کوڑیوں جی فروخت کردیا گیا۔
باندھ کرشہر جیل لے گئے جنسیں بعد جیل کہاڑیوں کے ہاتھوں کوڑیوں جی فروخت کردیا گیا۔
لائبریری کی قیمتی کتابوں کا بیحشر افسوسا ک تو ہی ساتھ ہی اس سے باغیوں کی ناعاقب اندی ٹی اور دحشت کا اندازہ بھی لگایا جا ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی اس سے باغیوں کی ناعاقب اندی کو مطاب کے کو اس مائے کو
منانے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ کتابوں کی اہٹری اور بتا ہی ویر بادی کے تعلق سے پنڈ ت

"مرسه دتی (دتی کالج) روز اقل لوٹا گیا تھا اور انگریزی کتابیں اب تک گلی وکوچہ میں یوی ہیں"

(تاریخ بغاوت ہند کنہالال ص83)

مولوی عبدالحق کالج کے کتب خانے کی تباہی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں:

"دن کے ہارہ بجے کے کچھ دیر بعد کالج کا کتب خانہ لٹنا شروع ہوا۔ لئیرے

بڑے بے دھب تھے۔ اگریزی کی تمام کتابوں کی خوب صورت خوبصورت سنہری

فرموں کی جلدیں بھاڑ لیں اور ورتوں کا کالج کے تمام باغ میں دودوانج موٹا فرش

بچادیا۔ عربی فاری اردو کی جتنی کتابیں تھیں ان کی گھریاں بائدھ بائدھ کرا ہے گھر
لے گئے اور پھر کہاڑیوں اور مولویوں کے ہاتھ کوڑیوں کے مول فروخت کردیں۔
سائنس ڈیپارٹمنٹ میں جتنے آلات تھے۔ انھیں بھی توڑ پھوڑ ڈالا اور لوہا پیتل
وغیرہ دھاتیں لے گئے۔

(مرحوم د بلى كالح مولوى عبدالحق ص73-72)

مولوی محمہ باقر کی ادارت میں شائع ہونے والے" دبلی اردو اخبار" کے رپورٹرنے 17 مئی 1857ء کے ایڈیشن میں کالج کی بربادی اور تباہی کا آنکھوں دیکھا حال ان دردنا ک الفاظ میں قم کیا ہے۔ "جانب مدرسہ جونظر کی تو دیکھا کہ تمام اسباب ومیز وکری وتصاویر، صدیا،

ہزار ہا روپ کے آلات وادوات تجربہ اور ہزار ہا روپ کا کتب خانہ اگریزی ہزار ہا روپ کا کتب خانہ اگریزی وفاری ونقشجات سب لوگ لوٹ لئے جاتے ہیں۔انجام کو یہاں تک نوبت پنجی کہ شطرنجی وغیرہ فرش سے لیکر فرش زمین یعنی چوکہ ہائے سنگ اور چوکھٹ ودرواز بے تک نکال لے گئے۔غرض کہ تمام حالات بدیدہ عبرت دیکھتا ہوا حقیر غریب خانے آیا۔''

(د بلى اردواخبار بحواله ماسررام چندر از قدوائي ص22)

غرض یہ کدروز اوّل ہی باغیوں نے قدیم دبلی کالج کی این سے این ہجادی اور اے مکمل طور پر تباہ و ہر باد کردیا۔ 1857ء کی اس شورش میں کالج کا جونقصانِ عظیم ہوا اس کو اعداد وشار میں بیان کرنامشکل ہے۔ کالج کے قیمتی اٹا توں بطور خاص کتابوں کی ہے جمتی نے شہر کے علاء اور طبقہ اشرافیہ پر جواثر مرتب کیا ہوگا۔ اُسے صرف محسوس ہی کیا جاسکتا ہے اور غالبًا باغیوں کی ایسی ہی نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورانگریزوں کا قتلِ عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے شہر کا ایک ہن نازیبا حرکتوں (جس میں بے قصورانگریزوں کا قتلِ عام بھی شامل ہے) کی وجہ سے شہر کا ایک ہن اطبقہ غیر جانبدار رہا۔

کالج کے انگریزاسا تذہ نے میگزین کی عمارت میں پناہ لی تھی۔ لہذا باغیوں نے میگزین کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ اس وفت میگزین میں چندانگریزافسراور سپاہی موجود تھے جنہوں نے ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے گھسان کی لڑائی ہوئی گرہندوستانی سپاہی سپرھیاں لگا کرجب میگزین کی دیوار پر چڑھنے لگے تو انگریزوں نے میگزین کے گولہ بارود میں آگ

336

### لگادی\_جس سے ایک زبردست دھا کہ ہوااور بقول ظہیر دہلوی: "ز مین کواس درجد لرزہ ہوا کہ زلزلہ محسوس ہوتا تھا"

میگزین نے آس پاس کی عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور بڑا جانی و مالی نقصان ہوا۔ میگزین میں بھنے ہوئے انگریزوں نے نہایت بہا دری ہے اپنی جان قربان کردی اور ساتھ ہی بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کو بھی شہید کردیا۔ پرٹیل ٹیلرا پنے ساتھیوں کے ساتھ میگزین ارنے نے پہلے ہی وہاں نے نکل بھا گے۔ اور باغیوں سے بچتے بچاتے دوبارہ کالج کے احاطے میں جاداخل ہوئے اور اپنے خانسامال کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ وفت گزرنے کے بعد خانسامال نے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ وفت گزرنے کے بعد خانسامال نے آئیس مولوی محمد باقر کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے۔ کچھ وفت گزرنے کے بعد خانسامال نے آئیس مولوی محمد باقر نے بھی دی تھی۔ ماسٹرٹیلر پورے چاردن مولوی نے ناسٹرٹیلر کو فاری کی تعلیم بھی مولوی محمد باقر نے ہی دی تھی۔ ماسٹرٹیلر پورے چاردن مولوی صاحب کے گھر میں چھے رہے۔ مگر کسی طرح باغیوں کو ان کے چھنے کے ٹھکا نے کا پیتہ چل گیا۔ اس پورے واقعے کی تفصیل آغامحہ باقر کی زبانی سنئے:

دبلی میں غدر پڑامولانا آزاد کی عمرکوئی تمیں سال تھی۔ دبلی کالج کے پر پہل ٹیلران کے والد (مولوی جمد باقر) کے گہرے دوست تھے۔ وہ کالج کے پھھکا غذات کیکرمولانا کے گھر آگئے اور چار دن چھے دب ۔ آخر باغیوں کو پیتہ چل گیا کہ ماسٹر ٹیلرمولانا کے یہاں رو پوش ہیں۔ دروازے کے سامنے بہت سے شورہ پشت جمع ہوگئے اور شور مچایا کہ ماسٹر ٹیلر کو ہمارے حوالے کر دو سمجھانے بہت سے سورہ پشت جمع ہوگئے اور شور مچایا کہ ماسٹر ٹیلر کو ہمارے حوالے کر دو سمجھانے وہ بہت سے بیلوگ تو چلے گئے کین مسٹر ٹیلرا پٹ آپ کوغیر محفوظ سمجھنے گئے۔ دوسرے دن علی الصبح وہ اپنے ضروری کا غذات مولانا باقر کے حوالے کرکے گھرے نکلے کہ شمیری دروازے سے باہر نکل جائیں اورانگریزی فوج سے جاسلیں لیکن باغی ان کی تاک میں تھے۔ انہوں نے نکلتے ہی بھانپ جائیں اور ہوگئے وں ہیل گھیے۔ انہوں نے دہاں سے بھی گھیٹ نکالا اور پاؤں لیا۔ وہ بھاگ کرمولانا محمد باقر کی مجد میں گھسے۔ انہوں نے دہاں سے بھی گھیٹ نکالا اور پاؤں میں تھے۔ انہوں نے دہاں سے بھی گھیٹ نکالا اور پاؤں میں تھے۔ انہوں نے دہاں سے بھی گھیٹ نکالا اور پاؤں

(محد حسين آزاد ازآ غامحمه باقر نقوش شخصيات نمبرص 10)

ماسٹرٹیلرکے اس عبرت ناک انجام کی بہت ک تاویلات کی جاسکتی ہیں۔ باغیوں کی سفاکی اوردرندگی کی اس سے وحشت ناک مثال مشکل سے ملے گی مگر جب بغاوت ہوتی ہے تو اُس وقت صحیح عالم اور ایجھے برے کا امتیاز ختم ہوجاتا ہے۔ ماسٹرٹیلر نے دتی کالج نام کے پودے کوا ہے خون

جگرت سینیا تھا۔ وہ اجھے ہنتظم بی نہیں بلکہ ہردلعزیز اُستاد بھی تھے اور شہرکے اکابرین وعلامیں عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے گر عیسائیت کی تبلیغ اور چن لال اور رام چندر کے عیسائی ہوجانے والے واقعے کے بعد کچھ لوگ انھیں اچھی نظر نے نبیں دیکھتے تھے ای لئے باغیوں نے ہوجانے والے واقعے کے بعد کچھ لوگ انھیں اچھی نظر نے نبیں دیکھتے تھے ای لئے باغیوں نے سب سے پہلے ماسٹر ٹیلراوران کے شاگردوں کواپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔

قیاس کہتا ہے کہ ماسٹررام چندروتی کالج کی ممارت ہی میں تھے جب انھیں باغیوں کی آ مداور انگریزوں اور عیسائیوں کے قتل عام کی اطلاع ملی ہوگی۔مولوی عبدالحق نے 11 مئی 1857ء کے حالات کے تحت ماسٹررامچند رہے متعلق واقعات کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے:

" رہے پروفیسردام چندد۔ یہ پیدل چل کر پن چکی کی سڑک پرآتے ہوئے قلعے کے سامنے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چندر کے سواریا مغلوں کا دستہ نگی مگواریں لئے ہوئے لال ڈگی کی سڑک پرآرہا ہے۔ یہ اے دیکھ کراپنے گھر کی طرف مڑ گئے اور چاندنی چوک کے وقعے پرضیح سلامت پہنچ گئے۔ وہاں ہے انھیں ان کے بھائی رام شکرداس اپ ساتھ لے گئے اور کانستھوں کے محلے میں اپ کسی عزیز کے ہاں جاچھپایا۔ گران کے اقرباء نے اس خیال سے کہ ان کی وجہ سے کہیں ہم پرآفت نہ آئے۔ ان کا وہاں زیادہ قیام گوارانہ کیا۔ ان کا ایک قدیم نوکر جائے ہاں جانے وادری اور رفاقت کی انھیں جائے بنا کر گنواروں کے سے جائے گاؤں لے گیااور وہاں رکھا۔ وہاں سے یہ باؤلی کی کھڑے ہوتا ہے۔ ان کا وہ کے گئے اور کانس کی ان کی میں آئے بڑی وفاداری اور رفاقت کی آئھیں جائے بنا کر گنواروں کے سے جائے گاؤں لے گیااور وہاں رکھا۔ وہاں سے یہ باؤلی کی مرامیں آئر پر نشکر سے جالے۔''

(مرحوم دتی کالج از مولوی عبدالحق ص72)

ظاہر ہے کہ مولوی عبدائی نے واقعات کی تفصیل ہے گریز کیا ہے کہان کا اصل موضوع تو کا لی کی تاریخ اوراس کی تعلیمی واد بی خدمات ہے۔ 1857ء کے غدر کے تعلق سے ان کی اس کتاب میں محض پانچ صفحات ہی مختص کئے گئے ہیں۔ گر ہمار سے پاس خود ماسٹر رام چندر کے اور دیگر تقیقین کے بیانات موجود ہے جو اس واقعے کی تفصیل ہمارے رو ہرو لاتے ہیں۔ خود ماسٹر رامچند ر نے بیانات موجود ہے جو اس واقعے کی تفصیل ہمارے رو ہرو لاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: نے 1857ء کے ہنگاہے ہیں اپنی زندگی کے واقعات تفصیل سے تحریر کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: "باغیوں نے جھے بہت تلاش کیا۔ گرمیرے چھوٹے بھائیوں نے جو ابھی

A Treatise on the Problems of Maxima and Minima by Ramchandra Page xxii

(بحوالہ ماسٹررام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص 52-11)
غرض بیاس وفادارزمیندار کے مشورے پروہاں ہے بھی نکل گئے اور جنگل میں در بدری
اور کس مہری کے حالات سے گزر کر کی طرح 21 کرجون 1857ء کوائگریزی کیمپ میں بہ حفاظت
پناہ گزیں ہوئے۔ چمن لال اور ماسٹرٹیلر کے مقابلے ماسٹررام چندرخوش قسمت نکلے کہ کسی طرح
باغیوں کے چنگل میں نہ آئے اور اہل شہر میں اپنے وفاداروں کی مددے ان کی جان محفوظ
ربی ۔ جبکہ چمن لال اور ماسٹرٹیلر کا عبرت ناک انجام ہوا۔

یبوع داس رام چندرکو1857ء میں انگریزوں کی حمایت نیز حکومت کی مدد کرنے کے صلے میں انعام واکرام سے بھی نواز اگیا۔ چنانچے صدیق الرحمٰن قدوائی لکھتے ہیں:۔

"دو ہزار کا نقد انعام کمشزد ملی کی طرف ہے انہیں 1857ء کی بغاوت میں

عکومت کی مدداور تعاون کے صلے میں عطا کیا گیا۔" (رام چندراز صدیق الرحمٰن قدوائی ص38)

ال کے علاوہ امن دامان قائم ہوجانے کے بعد سرولیم میور نے انہیں دتی کالج کی تباہی ہے بچہ ہوئے قدیم فاری مخطوطات کو جمع کرنے اور انہیں انگریزی میں منتقل کرنے کے نہایت اہم کام پر معمور کیا گر آ 3 دسمبر 1857ء کو وہ دیلی کالج سے الگ ہوکررڈ کی چلے مجے اور اس طرح یہ اہم کام بھی ادھورارہ گیا۔

دبلی پرآزادشاہی حکومت کف چار مہینے اور کچھ دن ہی قائم رہی اور اس کے بعداگریزی
حکومت کے ازسر نوقیام کے بعدقل وغارت گری کا ایک ایباسلسلہ قائم ہوا جس نے درندگی
وسفا کی کے پچھلے سارے رکارڈ تو ڈڈالے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستانیوں کو تہ تینج ہی نہیں کیا
گیا بلکہ ان کی ہلاکت کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کئے گئے۔ کمپنی بہادر کا اونی سے اورنی سپای بھی خودسا ختہ منصف بن بیشا اور ہندوستانیوں کا خون بہا تا، انہیں کھانسیوں پر لاکا دینا اور تو پھی کے منہ سے ہائدھ کراڈادینا جیسے ان کے لئے ایک کھیل بن گیا اور وہ اس خونی کھیل سے مخطوظ بھی
ہونے گئے۔ اس ظلم وہر بریت کی داستا ہیں ہماری تاریخ کا خونیں باب ہیں۔

شہرد بلی کہ 1857ء کے انقلاب کا مرکز تھا۔ اگریزوں کا عماب سب نے زیادہ ای پرنازل ہوا۔ بوڑھے بادشاہ کو معمولی مقدے کے بعد جلاوطن کرکے ہزاروں میل دوررگون بھیج دیا گیا۔ گراس سے پہلے شہرادوں کو بے دردی سے قتل کرکے بادشاہ کو ذہنی اذبتوں سے دوچار کیا گیا۔ جب بادشاہ کے ساتھ بےسلوک روار کھا گیا تو عوام کے ساتھ جوظلم وسم ہوا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ دبلی کالج کے حوالے ہے بھی رقبمل کی اس گھنا وئی روایت کو الگ کر کے بیس دیکھا جا سکتا۔ اگریزوں کا عماب براہ راست اور بالواسط دونوں ہی طرح سے یہاں کے اساتذہ اور طلبا پرنازل ہوا۔

مولوی محمہ باقر اردو کے اولین صحافیوں میں سے تھے اور ابتداء میں دہلی کالج میں مدری بھی کرچکے تھے۔ انہوں نے اردو میں ایک ہفتہ وارا خبارا پی ادارت میں دہلی سے جاری کیا ابتداء میں اس کانام'' اخبار دہلی' تھا بعد میں'' وہلی اردوا خبار' ہوگیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 12 جولائی میں اس کانام '' اخبار دہلی آزادی کے سالار اعظم بہا درشاہ ظفر کے نام کی رعایت سے اخبار الظفر ہوگیا۔ بعناوت کے ناکام ہوجانے کے بعدا گریزوں کا عماب با فی اخبار نویسوں پر بھی نازل ہواور مولوی محمد باقر کے تعلق سے قو ماسٹر ٹیلر کے تل کا سلسلہ بھی جوڑ دیا گیا تھا۔

بتایاجاتا ہے کہ مولا نامحہ باقر ماسٹرٹیلر کی ہدایت کے مطابق ان کے چند کاغذات کیکرنہایت سادہ دلی کے ساتھ اگریز حاکم کے پاس پہنچ۔ وہ کاغذات دیکھتے ہی غضب ناک ہوگیا اور سوال کیا کہ مسٹرٹیلر کہاں ہیں۔ انہوں نے تمام احوال بتادیا کہ کس طرح باغیوں نے ٹیلر کا خاتمہ کردیا نتیج میں انہیں گرفآر کرلیا گیا، انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کے گھر کولوٹ کر ضبط

کرلیا گیا۔ آغامحد باقر نے محمصین آزاد کی سوائح مرتب کرتے ہوئے مولوی باقر کے بلاکت کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ:۔

340

"ایک دن دبلی دروازے کے باہر خونی دروازے کے سامنے میدان بی اللہ کا کہ بن شہرکود یکھا جنھیں گولی مارنے کا تھم دیا گیا تھا۔ ان بی بین ان (محمد سین آزاد) کے والد بزرگوار (مولانامحمہ باقر) بھی تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعد نماز دور سے نظریں چارہو کیں۔انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چلے جاؤاور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ دو چارروز بعد معلوم ہوا کہ آئیں گولی مارکر شہید کردیا گیا۔" کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ دو چارروز بعد معلوم ہوا کہ آئیں گولی مارکر شہید کردیا گیا۔" (نقوش شخصیات نمبر محمد سین آزاداز آغامحہ باقر ص 11)

مولوی محمر باقرائی بے باک صحافت اور کھلے بندوں انگریزوں کی مخالفت کے سبب بھی ان کے عمّاب کا شکار رہے ہوں گے۔ ماسٹر ٹیلر سے ان کے قلبی لگاؤ اور دوئتی سے سب واقف ہیں محرشورش کے دوران اپنے اخبار میں ماسٹر ٹیلر کی موت پر یوں اظہار خیال کرتے ہیں:

"ساگیا ہے کہ ٹیرصاحب پر پہل مدرسہ بھی یہیں (میگزین) بند تھے۔اس دن تک کچھ آب ودانہ باقی تھااور کوئی دن دنیا کی ہوا کھائی تھی کہ دوسرے دن ہوم سہ شنبہ قریب دو پہرای تھانے کے علاقے میں مارے گئے۔ بیشخص ند جب عیسوی میں نہایت متعصب تھا اور اکثر ناوا قف لوگوں کو اٹھوالیا کرتا تھا۔ چنا نچہ چن لال کا خون ای گردن پر ہا۔۔۔۔۔ قابلِ عبرت ہے حال دنیائے دوں کا کہ باوجوداس زرکشر کے کہ دن بھرلاشہ بر بنہ خاک وخون میں پڑار ہا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ فقیری کا لباس اس وقت تھا اور منہ پر خاک ملی ہوئی تھی۔ "

(بحوالماد فی میزان ازعباس رضائیم ضمون اردو سحافت کامجاہداؤل مولانا محمد باقر دبلوی س 130-129)

عین ممکن ہے کہ حاکم وقت نے مولانا محمد باقرکی اسی متم کی بے باک سحافتی روش کے تحت
انہیں گردن زدنی قرار دیا گیا ہو۔

مولا نامحمد مین آزاد غدر کے وقت تمیں سال کے تھے۔ کالج کے ہونہار طلبا میں ان کا شار ہوتا تھا۔ فاص طور پرمضمون نگاری کے مقابلوں میں اکثر اوّل آتے۔ اور انعامات سے نواز بے جاتے تھے۔ کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے جاتے تھے۔ کچھشا گردہونے کے سبب اور کچھ والمیرمحترم کی دوئتی کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے جاتے تھے۔ کچھشا گردہونے کے سبب اور کچھ والمیرمحترم کی دوئتی کی وجہ سے وہ بھی ماسٹر ٹیلر کے

نہایت قریب ہے۔ ماسر ٹیلر کے قل میں انہیں بھی ملوث پایا گیااور اس کے نتیج میں خودساختہ جلاوطنی قبول کی اور انگریز حاکم کے قبر وغضب سے محفوظ رہے۔ ان کی گرفتاری کے حکم نامے کے سلسلے میں آغامحہ باقر رقمطراز ہیں:

"اطلاع ملى كدان ك (محمد حين آزاد) واردب گرفتارى جارى بو چكے بيں اور گرفتار كرفتارك جارى بو چكے بيں اور گرفتار كرنے والے كے لئے پانسوكا انعام مقرر بواہے۔"

(نقوش شخصیات نمبر محمصین آزاد از آغامحم باقر ص11)

میں ان کی بھی سازش خیال کی گئی تھی اور ان پر بھی قوی شبہ تھا۔ مگریدراتوں رات بھاگ نظے اور کئی سال تک سرز مین ایران میں بادیہ پیائی کرتے رہے۔ جب معافی ہوئی تو ہندوستان واپس آئے۔''

(مرحوم د بلي كالج ازمولوى عبدالحق ص17)

غرض بیر کہ والد کی شہادت کے صدے کے ساتھ ساتھ مولا نامجر حسین آزاد طویل دربدری کی زندگی گزار نے پرمجبور ہوئے۔ دبلی ہے نکل کر دور دراز علاقوں کی خاک چھانی ۔ایران گئے وہاں سے پنجاب آئے اور بقول مولوی عبدالحق عام معافی کے بعد ہی انہیں سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہوئی۔

اما م بخش صببائی بوقت غدرقد یم دبلی کالج میں فاری کے مرس سے اوراہل وبلی میں نہایت بخت صببائی بوقت غدرقد یم دبلی کالج میں فاری کے مرس سے اوراہل وبلی میں نہایت بخت واحترام ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور کے چند بڑے شعراء میں بھی ان کا شار ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ دور غالب و ذوق وموش وشیفتہ کا دور ہے اوراس دور میں ان اکابرین کے سامنے اپنا چراغ جلائے رکھنا کارے دارد ہے۔ دبلی کالج میں ان کی تقرری کا واقعہ بھی کم دلچے نہیں کہ انہیں مرزا غالب اور موش خال مومن ورشی کی کردار پر بول تو کوئی پرتر جے دیے ہوئے فاری کا اقلین مدس مقرر کیا گیا۔ دوران شورش ان کے کردار پر بول تو کوئی روشی کی مختف نے نہیں ڈالی مرگمانِ غالب ہے کہ دوراندیش کے تحت وہ اس معالے دور ہی

رہے ہوں گے۔ مگروہ بھی ایک نہایت افسوس ناک حادثے کا شکار ہوئے۔

اس حادثے کی تفصیل ہوں ہے کہ دہ بلی کے ایک معروف علاقے کو چہ چیلان میں جہال مولا ناامام بخش صہبائی کا آبائی مکان بھی تھا۔ دورانِ غدرکوئی خاص شورش بیانہیں ہوئی۔ بہا تفاق اگریزی کشکرکا کوئی سپاہی زخی ہوگیا۔ دراصل وہ کسی زنان خانے میں زبردی داخل ہونا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اے روکا اوراس کشکش اور جدو جہد میں وہ معمولی طور پرزخی ہوگیا۔ دبلی پر قبضے کے بعد اگریزوں نے اس کی پاداش میں کو چہ چیلان کے تمام مردوں کو مارد سے کا تھم صادر کردیا۔ کئی مردا ہے ہی گھر میں شہید کردیے گئے۔ باتی مائدہ مردوں کو جہنا کی ریت میں لے جاکر گولی ماردی گئی۔ انہیں مقولین میں امام بخش صہبائی بھی شامل تھے۔ کو چہ چیلان میں سکونت پذیر علماء اور ذی علم حضرات کی تفصیل امداد صابری یوں بیان کرتے ہیں:۔

" دبلی میں سب سے زیادہ کو چہ چیلان میں رہنے والوں پر مصیبت آئی۔ قلعہ معلیٰ کا قرب بھی اس محلے کو حاصل تھا۔ اس محلے میں بڑے بڑے عالم فاصل اور نامشاہ ولی نامور علما اور اہل فن رہتے تھے۔ بڑے صاحب کمال لوگوں کا مخز ن تھا۔ مولا نامشاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز دہلوی کا گھرانہ بھی ای محلے میں آباد تھا۔ سرسید احمد خال کا خاند ان بھی ای محلے کے ایک حقے میں رہتا تھا۔ خشی ذکاء اللہ بھی ای محلے کے باشند سے بھے۔ مولا ناصبہ ائی اور ان کا خاند ان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" باشند سے بقے۔ مولا ناصبہ ائی اور ان کا خاند ان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" باشند سے بقے۔ مولا ناصبہ ائی اور ان کا خاند ان بھی ای محلے میں سکونت پذیر تھا۔" ( 1857ء کے مجابد شعرا از الماد صابری ص 268)

غرض اس مردم خیز علاقے پرانگریزوں کا قبر مض اس لئے کدان کا ایک سپاہی زخمی ہوگیا تھا قطعی ناجائز تھا اور اس ظالمانہ فعل میں وہلی کے کئی با کمال ہلاک ہوئے مولوی ذکاء اللہ اپنی کتاب" تاریخ عروج سلطنتِ انگلشیہ" میں امام بخش صہبائی کی ہلاکت کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں:۔

"مسلمانوں کا کوچہ چیلان بالکل قتل ہوا۔ اس پر بیآ فت آئی کہ اس میں کوئی سپاہی انگریزی کشکرکا زخمی ہوایا مارا گیا۔ سپاہی نے کسی کو گھائل کیا۔ اس کے باب میں مختلف روایات ہیں کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے بیٹے محمطی خان نے کوئی کہتا ہے کہ نواب شیر جنگ کے بیٹے محمطی خان نے کوئی کہتا ہے کہ خواں نے ایک سپاہی کواس لئے زخمی کیا کہ ان کے کوئی کہتا ہے کہ تھیم فتح اللہ خال نے ایک سپاہی کواس لئے زخمی کیا کہ ان کے

زنانے میں بدنیتی سے جانا جا ہتا تھا۔ غرض اس قصور میں کداس محلے میں ایک سیاہی قل ہوا ،حاکموں نے علم دیا کہ اس کونے کے سارے مردوںکو مارڈالویا بكر كر لے آؤ، بہت مردول كوتوسيا بيول نے ان كے كھرول ميں مار ڈالا \_كوئى گھراپیانہ تھا کہ جس میں کوئی مارانہ گیا ہو۔ پچھآ دمی زندہ بھی گرفتار ہوئے۔جن کو علم ہوا کہ جمنا کدریتی میں قلعے کے نیچے گولی ماردیئے جائیں۔سیابی ان کوریتی میں لے گئے۔ان پرسیابیوں نے صرف گولیوں کی ایک باڑھ ماری ۔ان میں سے دوآ دی مرزامصطف بیک اور وزیرالدین زنده بیے۔جواس قبل کا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سن بستہ جمنا کی ریتی میں گئے۔ گولیوں کی باڑھ ہم پرسیا ہیوں نے صرف ایک دفعہ ماری۔ پھروہ چلے گئے بہت ہے تو گولیوں کے لگتے ہی سردہو گئے بعض ان میں سے دریا کی طرف بھا گے۔ آگ سے بچے مگریانی میں ڈوب كرمر \_\_ان دوآ دميوں ميں مصطفے بيك قلعے كى طرف بھا گے ان كوكوئي كولى نہیں تکی تھی اور وزیرالدین مہابت خان کی ریتی کی طرف دوڑ ہے۔ان کی ساق میں ضعیف سا گولی کا زخم لگاتھا۔ بید دونوں نیج کر زندہ سلامت رہے۔ان مقتولوں میں ہے گناہ ایک صاحب کمال مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے کنے کے اکیس

(بحوالہ 1857ء کے مجاہد شعراء از الدادصابری ص271-270)

خیال رہے کہ مولوی امام بخش صہبائی اور ان کے اہل خاندان کو عین فجر کی نماز کے وقت کڑہ

مہر پرور کی محبد ہے اُٹھایا گیا تھا کہ جب وہ فجر کی نیت باند ہے باجماعت نماز اوا کررہے تھے۔

لاشوں ہے متعلق دومخلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام لاشوں کو دریائے جمنا ہیں بہادیا گیا اور
دوسری روایت یہ کہ وہیں دریائے کنارے گڈھے کھود کر لاشوں کو دفنا دیا گیا۔ انگریز سرکار کی اس
بہیانہ درندگی کی مثال غالبًا تاریخ ہیں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ امام بخش صببائی کو بغیر کی جرم کے

ہلاک کیا جانا نہایت افسوسناک واقعہ تھا۔ چنانچہ مفتی صدر الدین آزردہ نے اپنے جذبات کا اظہار
اس شعر میں کیا ہے۔

## کیوں کرآزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو قتل اس طرح سے بے جرم جوسہائی ہو

غرض یہ وہ چنداہم واقعات ہیں جن کا براہِ راست تعلق قدیم دہلی کالج سے ہے۔ کالج کی عمارت کا باغیوں کے ذریعے تاخت وتاراج کیا جانا، انگریز پرنیل اوردیگر اسٹاف کا بے دردی سے قتل، چن لال کی موت، ماسٹر رام چندر کی دربدری، مولوی محمد باقر اور امام بخش صہبائی کی شہادت، یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ 1857ء کے غدر میں کالج کو اینوں اور پرایوں دونوں سے نقصانات اٹھانے پڑے۔ باغیوں نے اسے '' انگریز کی ادارہ'' سمجھااور پہلی فرصت میں اسے نقصان پہنچایا جبکہ انگریز وں نے کالج کے کئی ناموروں کو تہ تغ کرکے اینے انتقام کی آگر کو شعنڈ اکیا بقول صدیق الرحمٰن قد وائی:۔

''1857ء میں دہلی کالج کو اتنا زبردست نقصان پہنچا کہ پھر اسکی حالت نہ سنجل سکی۔ ہندوستانیوں نے ہیں مجھا کہ بیا دارہ اور اس کے متعلقین ہیرونی حکومت کے طرفدار ہیں۔ کالج میں انگریز پرنیل اور اساتذہ کی موجودگی، انگریزی زبان اور مغربی علوم پرزور، طلبا اور اساتذہ کی طرف سے مغربی سیاسی نظریات اور نظام کی حمایت اور اخبارات ورسائل کے ذریعے ملک کے طول وعرض میں اس کا پرچار، دوپرُ انے طلبارام چندر اور چمن لال کا قبول عیسائیت بیسب باتیں کالج کی تباہی کے لئے کافی تھیں۔''

#### (رام چندر از صدیق الرحمٰن قدوائی ص22)

اس رُستا خیر ہے جائے بعد کا لیے کے از سرنو قیام کا کسی کوخیال نہ آیا اور بیے عظیم الثان ادارہ سات سال تک بندرہا۔ بالآخر 1864ء میں حکومت وقت کا خیال اس کی طرف ملتفت ہوا اور اسے دوبارہ قائم کیا گیا۔ گراس کا کل وقوع تبدیل کر کے اسے موجودہ ٹاؤن ہال کی ایک عمارت میں جگہددگ گئی۔ جہال بیٹتم بیشتم 1877ء تک چلتارہا۔ 1877ء میں اچا تک گورنمٹ نے اسے بند کرنے کا علان کردیا۔ حقیقت بیہ ہے کہ غدر میں جونقصان کا لجے کو اٹھا تا پڑا اس کی تلافی پھرنہ ہوگئی اور درس وقد رئیس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصانہ رشتے اور بے ہوگی اور درس وقد رئیس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصانہ رشتے اور بے ہوگی اور درس وقد رئیس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلصانہ رشتے اور بے ہوگی اور درس وقد رئیس کے ساتھ ساتھ نظام تعلیم ، اُستادی وشاگر دی کے مخلوں نے اپنے خون جگر سے لوث خدمت کے جذبے جسے معدوم ہوگئے کہ وہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے لوث خدمت کے جذبے جسے معدوم ہوگئے کہ وہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کے کہ وہ لوگ ہی نہ رہے جنہوں نے اپنے خون جگر سے خون

ال ادارے کی پرورش و پرداخت کی تھی اور یوں میا ہے محسنوں اور کرم فرماؤں سے محروم ہوگیا۔ بقول مولوی عبدالحق:۔

"اصل سے ہے کہ 1864ء سے جب یہ غدر کے بعددوبارہ کھلا توزمانہ دوسراتھا۔ انتظام تعلیم میں نیاورق الث چکاتھا۔ ہر چیز کی تنظیم وتربیت بالکل نے سرے کے گئے۔ دلی کالج کی جوخصوصیتیں اور جن پراس کالج اور کالج کے اساتذہ اور اس کے خیراندیشوں کو نازتھاوہ باتی نہر ہیں۔"
اور اس کے خیراندیشوں کو نازتھاوہ باتی نہر ہیں۔"

حواثی و ما خذ

1-مرحوم دبلي كالج: مولوى عبدالحق ، المجمن ترقى اردو مندى دبلي 1989ء

2-ايسك انديا كمينى اور باغى علماء: مولانا انظام الله شهابى اكبرآبادى، دين بك ويود بلى

3\_غدركے چندعلماء: انتظام الله شهالي ، ديني بك ويود على

4-1857ء (پاک وہندی پہلی جنگ آزادی): غلام رسول مہر، شیخ غلام علی ایند سنٹر لا ہور

5- مندوستانی نشاة الثانيه مي قديم و بلي كالج كاكردار: دُاكثرش البدي دريابادي، شابد پلي كيشنز، د بلي 2005 م

6 - د لى كالج اردوميگزين: قديم و تى كالج نمبر ،گرال خواجه احمه فاروقى 1953 ء

7-اردوئے معلی: مرز ااسد الله خال غالب، الهٰ آباد

8- ماسٹررام چندر: صدیق الرحمٰن قدوائی، شعبهٔ اردود بلی یو نیورشی، دبلی 1961ء

9\_طرازظهیری ( داستانِ غدر ): ظهیر د ہلوی ، مرتبه پر وفیسرا فغان الله ، گور کھپور 2003 ء

10 ـ جنگ آزادی انھارہ سوستاون: خورشید مصطفے رضوی، مکتبہ بر ہان اردود ہلی 1995ء

11-س ستاون : بندت سندرلال الجمن ترقى اردومندعلى كره 1975ء

12 \_ انقلاب 1857 وتصوير كا دوسرارخ: ترجمه شيخ حسام الدين ، اتر پرديش اردوا كا دى كلصنو 1982 ء

13 - قديم ولي كالح: ما لك رام ، مكتبه جامعه لميشر، وبلي 1975 ء

14-تاریخ بغاوت ہند(محاربہ عظیم): پنڈت منٹی کنہیالال

15\_آ ثارالصناويد: سرسيداحمه خال،اردوا كادى، دېلى 2000ء

16 \_ واقعات دارالحكومت: مولوى بشيرالدين، اردوا كادمى، د بلي

17 \_ د بلى اردواخبار: مقدمه پروفيسرخوا جهاحمه فاروقي ، شعبهٔ اردود بلى يو نيورش 1972 ء

19-1857ء كى بايشعرا: امداد صابرى، مكتبه شابراه، دېلى 1959ء

20-اسباب بغاوت مند: سرسيداحمه خال،

21\_نقوش:شخصیات نمبر

# دستنبوء غالب اور ۱۸۵۷

غالب اردوادب کی تاریخ میں ایک ایبانام ہے جس پرہم بھی فخر کرتے ہیں۔ بچ تو یہ ہے کہ وہ اردوادب میں ایک نابغہ روزگار کے طور پر مشہور ہے اور انھوں نے اپنی شاعری اور نثر دونوں ہی ہے یہ طابت کردکھایا ہے کہ وہ سب پر غالب ہیں۔ ان کے نشری شہہ پارے یعنی خطوط غالب کوتو اردوادب میں گراں قدر اضافہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں دشنبو بھی کچھ کم اہم نہیں نواہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ گراں قدر اضافہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں دشنبو بھی کچھ کم اہم نہیں نواہ اس کی وجہ بھی ہو۔ انتقلاب 1857 ہے بی غالب ایک نابغہ روزگار شاعر کے طور پر مشہور و معروف بھلے ہی رہے ہوں لیکن اس جدوجہد آزادی یا غدر نے ایک دوسرا غالب پیدا کیاس میں کوئی شک نہیں ، اس انقلاب نے ایک شاعر ہم سے چھینا تو ایک مورخ اور نار جمیں عطا بھی کیا جس پراردونٹر ہمیشہ نازاں رہے گی۔ اس دور میں غالب اپنے خطوط کی وجہ سے مشہور ہوئے کہ انھوں نے مراسلے کو مکالمہ بنادیا تو انکے روز نامچہ 'نے آئیس مطلبی اورغرض مند شخص کے طور پر بھی متعارف کرایا ، بقول ڈاکٹر سیر معین الرحان :

'' ( وسنبو ) پیسراسر انگریز حکام کی تائید و تحسین میں ہے اور ذاتی تحفظ اور فروغ مراتب کی غرض ہے تھی گئی ہے، اس لئے اس کے مندر جات پر بھر وسنہیں کیا جاسکتا اس میں انگریز ول ہے سوچی بھی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب کا ساراز وربیان انگریز ول ہے سوچی بھی و فاداری کا اظہار کیا گیا ہے اور غالب کا ساراز وربیان انگریز ول کی و کالت اور اپنی مدافعت میں صرف ہوا ہے'۔ 1 غالب کی ادبی اہمیت کے پیش نظر ہی ہم ان ہے امید کرنے گئے کہ وہ جو کچھ بھی تحریر کی سے وستاویز کی حیثیت کا حال ہوگا لیکن ایسا نہ ہوسکا۔ تاریخ ہند کا مطالعہ کرنے والے اس بات پر منفق ہیں کہ بیروز نا مچہ ان کوغرض مند اور انگریز ول کا خوشہ جیس ثابت کرنے کیلئے کافی ہے۔ انھوں نے بیروز نا مچہ اس وقت لکھنا شروع کیا جب باغی 11 رم کی کو د بلی بہو پنج بھے تھے، بیسلسلہ انھوں نے بیروز نامچہ اس وقت لکھنا شروع کیا جب تک انگریز ول نے اولین جد وجہد آزادی اس وقت تک جاری رہا (20 رسمبر 1857) جب تک انگریز ول نے اولین جد وجہد آزادی (غدر) کو کچل نہیں دیا بلکہ بعد تک یعنی 31 رجو لائی 1858 تک، بیروہ زمانہ ہے جب سامرا جیول کے دریعہ آل وغارت گری کا بازارگرم تھا۔

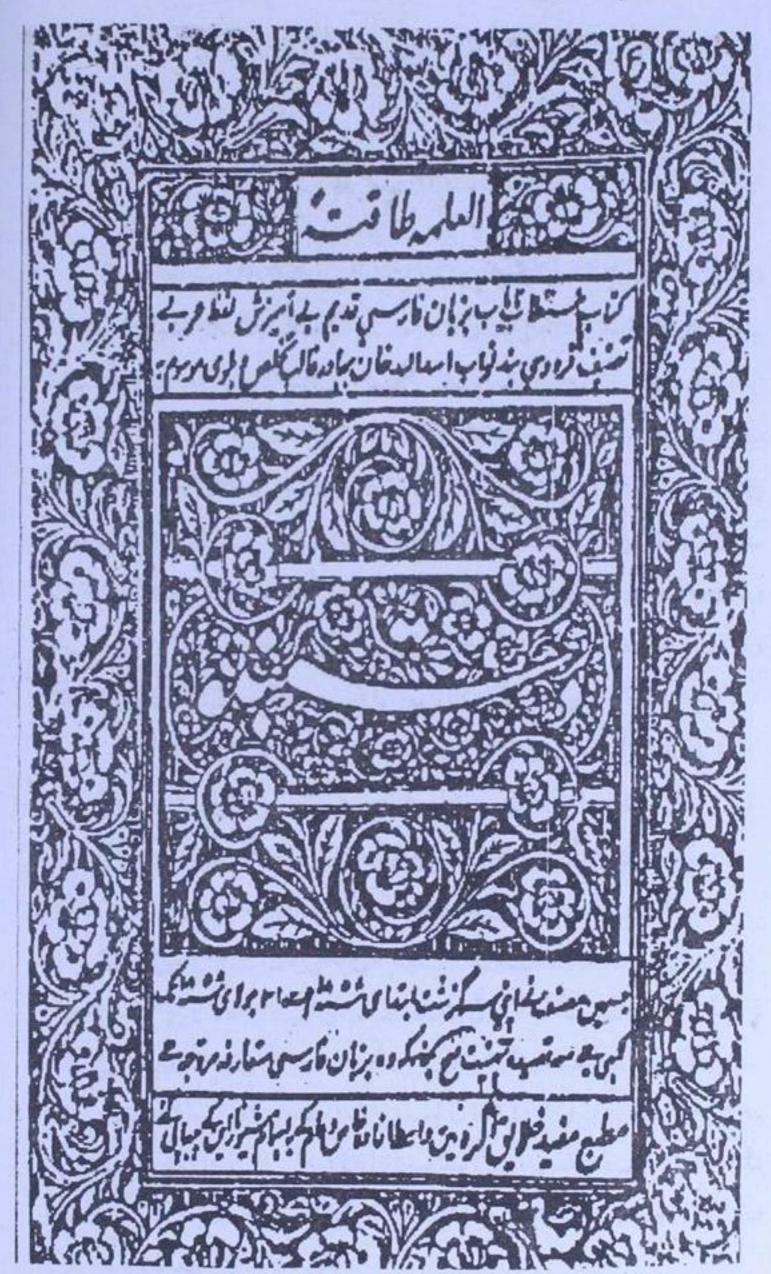

دلی لٹ رہی تھی ،جل رہی تھی اور برباد ہورہی تھی ظاہر ہے کہ ایسے حوصلہ شکن ماحول میں عالب سے یہی امید کی جاتی ہے کہ انھوں نے جو پچھ دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا یالوگوں سے سنا ہوگا اسے بی امید کی جاتی ہے کہ انھوں نے جو پچھ دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا یالوگوں سے سنا ہوگا اسے بی اسے بی اسے بی اسے بی اروز تا مچے میں درج کیا ہوگا۔وہ خودرقم طراز ہیں کہ:

"11 رمتی کو یہال فساد شروع ہوا میں نے ای دن سے گھر سے آتا جانا موقوف کرلیا۔ بے شغل زندگی بسرنہیں ہوتی اپنی سرگز شت کھنی شروع کی ، جو سناوہ ضمیمہ کرتا گیا "2

وسنبوکی زبان فاری قدیم ہے ایسی فاری جس پر عالب فخرکیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ "دساتیر" کی عبارت بینی پاری قدیم کھی جائے اوراس میں کوئی لفظ عربی نہ آئے۔ اپ مقصد اور منشاء میں وہ کتنے کا میاب رہ اس کا ذکر آگے آئے گالیکن اتنی بات تو مانی ہی پڑے گی کہ اس تصنیف میں انھوں نے فاری زبان پر عبور رکھنے کا منھ بولٹا جُوت پیش کیا۔ اوراس قدر قدیم فاری کھی کہ اس کی انھوں نے فاری زبان پر عبور رکھنے کا منھ بولٹا جُوت پیش کیا۔ اوراس قدر قدیم فاری کھی کہ اس کی درست عبارت پڑھنا بھی عام آ دی کیلئے بڑی بات تھی اور ہے چہ جائیکہ اس کا سمجھنا۔ دستنبوکو غالب نے دورنا مجہادت پڑھنا بھی عام آ دی کیلئے بڑی بات تھی اور ہے چہ جائیکہ اس کا سمجھنا۔ دستنبوکو غالب نے دورنا مجہاور سرگزشت قرار دیا ہے جس میں 11 رم کی 1857 سے 185 ولائی 1858 تک کی روداد نثر میں کھی ہے ملاحظ فر ما کیں یہ جملے جوانھوں نے انوار الدولہ کوتم پر کئے تھے۔

" میں نے 11 فرک 1858 ہے 31 جولائی 1858 تک روداد نٹر میں کھی ہے دہنبو
اس کانام رکھا ہے اوراس میں صرف اپنی سرگزشت اور مشاہدے ہے کام رکھا ہے"۔ 3
دیکھیں دہنبو ہے متعلق مرز ایوسف علی خال عزیز خال کے تام تحریر کردہ خطیس وہ کیا کیا فرماتے ہیں:
" تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ من کی گیار ہویں 1857 ہے جولائی کی 31 ویں
" تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ من کی گیار ہویں 1857 ہے جولائی کی 31 ویں
گوئی لفظ عربی نبدرہ مہینے کا حال میں نے لکھا ہے اور نٹر فاری زبان قدیم میں ہے جس میں
کوئی لفظ عربی نبدآئے اور ایک قصیدہ فاری متعارف عربی اور فاری ملی ہوئی زبان میں
حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نٹر کے ساتھ شامل ہے
حضرت فلک رفعت جناب ملکئے معظمہ انگلتان کی ستائش میں اس نٹر کے ساتھ شامل ہے
سے کتاب حقیر اور مرز احاتم علی بیک مہر اور منٹی ہرگو پال تفتہ کے اہتمام میں چھائی گئی ہے" 4

بنام خدا وند پیروز گر مه و مهر ساز و شب و روز گر (میں اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو کامیا بی بخشنے والا ہے جو جاند سورج اور دن رات کا خالق ہے۔) ترجمہ: رشید حسن خال

اوپردرن کے گئے غالب کے بیان میں ذرائ تبدیلی کی ضرورت تھی اوروہ یہ کہ بیروز نامچہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کھا گیا ہے جس کے لئے وہ خدا ہے بھی دعا گو ہیں۔غالب کی خواہش تھی کہ دشنبو جب شائع ہو جائے تو وہ اسکی ایک جلد لارڈ کینٹ کی خدمت میں چیش کریں اور دوسری جلد ملکئے انگلتان کی نذر کریں۔ ایسے میں بی خیال کرنا کہ انہوں نے دشنبو میں شفافیت کا مظاہرہ کیا ہوگا اور 1857 کے واقعات کو من وعن چیش کر دیا ہوگا قطوماً ناممکن ہے۔ تفتہ کے نام کھے خطوط ہے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایسے عالم میں جب کہ پرلیں ایک نافذ ہو چکا تھا اس کتاب کی اشاعت ہی لئے انگریز دکام نے بہ خوشی اجازت کیوں کروے دی اس کتاب کی اشاعت ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں انگریزوں کی کارستانیوں کا بیان کم اس کتاب کی اشاعت ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں انگریزوں کی کارستانیوں کا بیان کم سے کم ،شاید نہیں کے برابر تھا۔ اس کے کہا بھی جاتا ہے کہ دشنبو مصلحت کے قلم سے تحریر کردہ کر فرض مندی ان کے اس اقتباس سے بھی جملتی ہے جو دشنبوکا آخری میں بول رہا ہے۔غالب کی غرض مندی ان کے اس اقتباس سے بھی جملتی ہے جو دشنبوکا آخری حصہ ہے:

" کاش میری ان تین خواہشوں یعنی خطاب و ضلعت اور پنشن کے اجراء کا تھم شہنشاہ فیروز
بخت کے حضور ہے آجائے جس کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی کچھ کھھا ہے میری آئکھیں اور
میرا دل انھیں کی طرف لگا ہوا ہے .... اگر ملک مالم کی تحصی ہے میں کچھ حاصل کروں گا تو اس دنیا
ہے ناکا منہیں جاؤں گا۔ " 5

میرے خیال میں یہ تصنیف غالب کی سرگزشت بھلے ہی ہوان کے مشاہدے کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو کتی تھی کیونکہ خودان کے بیان کے مطابق وہ فساد والے دن یعنی 11 رمی کواہنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور باہر آ ناجا ناموقوف کردیتے ہیں ایسے ہیں مشاہدے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا مزید برآ ں ان کا یہ کہنا کہ انھوں نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا۔ یہ بات اس لئے سیح نہیں ہے کہ غالب بہرے بن کی وجہ سے زیادہ من بھی نہیں باتے تھے۔انھوں نے جو کچھ سناوہ رقم کردیا والی بات میں اورا گرکوئی انہونی ہوتو بات سرف اس لئے لکھ دی ہے کہ وہ خود کو کسی طرح کے الزام سے بچاسکیں اورا گرکوئی انہونی ہوتو وہ صاف نج نگلیں کہ انھوں نے یہ بات کی اور من تھی۔ دیکھیں ان کا نرالا انداز بیان:

"اس كتاب يس شروع ي آخرتك ان حالات كاذكر بج جوجه يركزرر بي ياان واقعات كا (ذكر) موكاجس كمتعلق سنني من آتے ہيں۔ ميں نے جوشنيده حالات لكھے ہيں تو کوئی بیرخیال نہ کرے کہ میں نے جھوٹ باتیں سی ہونگی یا پچھ کم کر کے لکھی ہونگی۔ میں دارو کیرے خدا کی پناہ جا ہتا ہوں اور سیائی میں نجات ڈھونڈ تا ہوں۔ آئکھیں بے کار ہیں دل قید (غم) میں ہادرلبساکت ہیں۔لوگوں کی زبانوں سے میرے کانوں کومعلومات کی بھیک ملتی ہے '6 ال چھوٹے سے بیرا گراف میں عجیب ساتضاد نظر آتا ہے میہم بھی پرواضح ہے کیونکہ جس کی آنکھیں ہے کار ہوں یعنی کارآ مدندری ہوں وہ بھلا کیا مشاہدہ کرسکتا ہے۔میرا خیال توبیہ ہے کہ غالب تاعمر غرض مندی کے حصار میں رہے اور ان کی ہمیشہ سے بید مساعی رہی کہ بادشاہوں ،نوابول،امراء اور دیگر صاحب افتدار افراد کوخوش کر کے یا پھر کسی اور صورت اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے رکھا جائے اس کے وافر ثبوت ان کے خطوط میں بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں ورنہ كيابيمكن تفاكه جم دربارك تاريخ نكار كے طور يران كا تقرر مواتها، وه جس باد شاه ك ا تاليق، درباری اور ندیم ره یکے تھای سے روگردانی کریں اوروہ کچھلکھ جائیں جس کی ان سے امیر نہیں کی جاسمتی تھی۔انقلاب57 ہے قبل بہا درشاہ ظفرنے 1850 میں غالب کو باضابطہ اپنے دربار میں عزت واكرام سے نواز ااور انھیں مجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ جیسے خطابات عطا کئے تھے نیزانھیں چھے وروپے کے عوض خاندان تیورید کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا تھا۔اگریہ بات مان بھی لی جائے کہ انھوں نے ایسا جان بچانے کیلئے کیا، یا نھیں روزی روٹی کامسکلہ در پیش تھا اور حکام سے پنش لین تھی تو بھی اے غالب کی غرض مندی کا کھلا شوت گردانا جائے گا،ساتھ ہی خودکو انگریزوں کاوفادار ثابت کرنااور جنگ آزادی ہے الگ تھلگ رہنا بھی اس بات پردلالت کرتا ہے۔ غالب کا بیروز نا محیدایک نہایت ذاتی چیز تھی اے شائع کرانے کی تک و دو چدمعنی دارد؟ درآل حالیکہ انھوں نے اے شانع کرانے کیلئے مثیر الدولہ رائے امید سنگھ بہا در سے مالی اعانت کی درخواست كى تقى جود على كالح كے فارغ التصيل عظے۔ويكھيں ميرمبدي مجروح كولكھا كيا أيك خط جس سے بخولي ظاہر ہوتا ہے كدوه كياجا ہے تھے۔

"منتی امید علی اندور والے نے .....نخ دیکھا ۔ چھوانے کا قصد کیا.... بھائی میں نے 11 رمی 1857 سے 1857 کے کا حال لکھا ہے

اور خاتے ہیں اس کی اطلاع دے دی ہے .......کیا کرتا اگر تحریر موقوف نہ کرتا .... اگر ختم کر کے مسودہ ان کے سامنے آگرہ نہ بھیجہ دیا تو پھر چھپوا تا کون۔"7

یج تو یہ ہے کہ روز نامچہد شنبوصرف اس لئے تحریر کیا گیا کہ قلعہ علی ہے اپنے تعلق کے داغ کو مٹایا جا سکے، اس کی پردہ داری کی جا سکے، نیز ہندوستان کی اولین تحریک آزادی کو" رسخیز بے جا" قرار دے کرا گریزوں کی نظر میں سرخرہ ہوا جائے تا کہ ان کی مطلب برآوری میں آسانی ہواور وہ بنش اور خطاب وغیرہ سے نوازے جا سیس۔ شاید بھی وجہ ہے کہ انھوں نے دشنبو کی پر تکلف جلدوں کوشائع کرانے پر زور دیا تھا اور ملکہ برطانیہ کے حضور میں لارڈ ایکن براکی معرفت ایک تھیدہ بھی کھی بھیجا تھا جس کا عنوان" قصیدہ برگزیدہ در تہنیت فتح ہند" تھا جس میں روم وایران میں شعراء کی سر پرتی اور عزت افزائی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے لئے ضلعت و خطاب اور پخش کی درخواست کی سر پرتی اور عزت افزائی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے لئے ضلعت و خطاب اور پخش کی درخواست کی گئی تھی جس کا جواب ضاطر خواہ ملئے کے اٹار بھی شے اور اس سے وہ امید و بیم کے بچکو لے کھانے کے گئی تھی جس کا جواب ضاطر خواہ ملئے کے اٹار بھی شے اور اس سے وہ امید و بیم کے بہر حال نالب کے ذہن بیس مطلب برآوری، غرض مندی اور مصنحت بسندی جو جی میں آیا کہہ گئے بہر حال غالب کے ذہن بیس مطلب برآوری، غرض مندی اور مصنحت بسندی

نہ ہوتی تو وہ نتی ہر کو پال تفتہ کود شنبوکی طباعت کی خاطر متوجہ نہ کرتے اور بیانہ کہتے کہ: '' میں نے اس کوایے بہت سے مطالب کے حصول کا ذریعہ مجھا ہے۔''8

1857 کی اولین جنگ آزادی میں غالب کے کردار کو لے کران کے طرف دار ہے کہتے نظرآتے ہیں کہ اس روز نامجے کے لئے انھوں نے جونوٹس لئے تھے وہ انھوں نے مصلحت کی بنا پر ضائع کر دیے ورنہ مجی تصویر سامنے آئی ۔ ظاہر ہاس طرفداری ہان کے کردار پر پردہ نہیں فالا جاسکنا کیونکہ دھنبو کے ذریعے انھوں نے ہمکن کوشش کی کہ وہ خود کو انگریزوں کا خیر خواہ ٹابت کر کیس جس کی مثال میں وہ تصیدہ پنی کیا جاسکتا ہے جوانھوں نے شنگمری کے شان میں نکھا تھا اور اس کی ایک خاص جلد لفطیعت کورز کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جنگ آزادی میں اگر غالب کا رول مخلصا نہ ہوتا تو وہ مجاہدین کے خلاف ہرگز نہ لکھتے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچہ لکھنا ترک ہی رول مخلصا نہ ہوتا تو وہ مجاہدین کے خلاف ہرگز نہ لکھتے خواہ ایسے میں انھیں روز تا مچہ لکھنا ترک ہی آزادی میں کا آزادی میں آئے والے سور ماؤں کو غلط الفاظ سے یاد کیا ہے جوانکی منفی شعبہہ بڑاتی ہے کیونکہ یہ آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو غلط الفاظ سے یاد کیا ہے جوانکی منفی شعبہہ بڑاتی ہے کیونکہ یہ آزادی میں کام آنے والے سور ماؤں کو غلط الفاظ سے یاد کیا ہے جوانکی منفی شعبہہ بڑاتی ہے کیونکہ یہ وہی غالب ہیں جوانی انا کے لئے مشہور ہیں اور وہی شخص اس مرحلے پر چند سکوں کے عوش یا سے وہی غالب ہیں جوانی انا کے لئے مشہور ہیں اور وہی شخص اس مرحلے پر چند سکوں کے عوش یا سے وہی غالب ہیں جوانی انا کے لئے مشہور ہیں اور وہی شخص اس مرحلے پر چند سکوں کے عوش یا اسے خوان غالب ہیں جوانی انا کے لئے مشہور ہیں اور وہی شخص اس مرحلے پر چند سکوں کے عوش یا اسے

آرام وآسائش کی خاطر انگریزوں کی کالی کرتو توں کی مدح سرائی میں ملوث ہوجاتے ہیں اور اگر کہیں باغیوں سے ہمدردی دکھاتے بھی ہیں تو اس میں مصلحت آمیز طنز پوشیدہ نظر آتا ہے مثلاً دیکھیں یہ جملے:

".....ی جامل فوجی جھاڑوں کے تکوں کی طرح متحد ہیں بغیرروزانہ مثق کے بھی میٹ اندار طریقے سے مارچ کرتے ہیں اور بغیر کمان کے جنگ کرتے ہیں۔ "9 یا پھر یہ جملے:

"عوام حکام کے خلاف جنگ کردہ ہیں اور انجام سے بے پرواانگریزوں کاخون بہا کرجشن منارہے ہیں۔"10

ان دونوں اقتباسات نظریہ جملے ملاحظہ فرمائیں جس میں غالب مجاہدین کوغنڈہ گردانتے ہیں اور اسکے برعکس کردانتے ہیں اور Public Protest کوعوام کی بھیڑ سے عبارت کرتے ہیں اور اسکے برعکس انگریزوں کومضبوط دل فوجی کہ کران کی تمایت کرتے ہیں:

"شر كے بعض غند اور عوام كى بھير اب مضبوط دل فوجيوں (انگريزوں) كے ساتھ بھڑ گئے دوروز تك شميرى دروازے سے لے كرشركا كوشه كوشميدان جنگ بنار ہا۔"11

یہاں خطوط غالب سے ایک تراشہ پیش کیا جارہا ہے جس میں انھوں نے مجاہدین کوروسیاہ گردانا ہے اورانگریزوں کے قتل پرافسوں فلاہر کیا ہے کہ ان سے انکی مطلب برآ وری کے امکانات تھے:

'' انگریز کی قوم میں سے جوان روسیاہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے اس میں کوئی میراامیدگاہ تھا اور کوئی میراشفیق اور کوئی میرادوست اور کوئی میراییار اور کوئی میراشاگرد۔''12

دستنوعات کی غرض مندی کاسب سے عمدہ ثبوت تو ہے، ی اس منمن میں ان کے خطوط بھی کچھ کم منیں ہیں گرچہ خطوط میں ان کی غرض مندی زیادہ اجر کرنہیں آتی اور بھی بھی بھر ددی کا شائبہ بھی نظر آتا ہے دیکھیں دوا قتباسات جس میں عالب جذباتی انداز میں کچھاں طرح کے جیلے لکھ جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتباسات جس میں عالب جذباتی انداز میں کچھاں طرح کے جیلے لکھ جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتباسات جس میں عالب جذباتی انداز میں کچھاں طرح کے جیلے لکھ جاتے ہیں:

دیکھیں دوا قتباسات جس میں عالب جذباتی انداز میں کچھاں طرح کے جیلے لکھ جاتے ہیں:

میں اہل شہر کا اعتبار لٹا۔ دوسر الشکر خاکیوں (انگریزی فوج جن کی دردی خاکی تھی) کا۔

اس میں جان وہال وہاموں ومکان وکین وآسان وز مین وآ ٹارستی مرامرک گئے۔"13

" آ دی کھڑے نم سے سودائی ہوجاتے ہیں ،عقل جاتی رہتی ہے اگراس ہجوم نم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہوتو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کئم کیا ہے؟ نم مرگ بنم فراق بنم رزق بنم عزت .... نم فراق ۔"14

مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر بیدا قتباس بھی ملاحظہ فرما کیں جس میں غالب مندر جہ بالا اقتباس کی بازگشت کے طور پر بیدا قتباس بھی ملاحظہ فرما کیں جس میں غالب ویے غالب ہرگز نظر نہیں آتے جیسے کہ دستنبو میں دکھائی ویتے ہیں:

"ہندوستانیوں میں کچھ عزیز کچھ شاگر دیکھ معثوق سووہ سب کے سب فاک میں لگئے۔ایک عزیز کاماتم کتا سخت ہوتا ہے جواتے عزیز وں کاماتم دارہو اس کوزیت کیوں نہ دشوارہو۔"15

یہاں غالب نے اہل شہر کا اعتبار لوٹے کی بات کہی ہاں سے مراد کیا ہے۔ وہ کس اعتبار کے لٹنے پراس قدرافسر دہ ہیں غالب کے یہاں یہ تضاد عجیب سالگتا ہے اس پر طرہ یہ کہ وہ بار بارا بے خطوط ہیں لکھتے جاتے ہیں کہ فصل حالات لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں یہ ڈراس لئے بھی تھا کہ بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت ذوق کے شاگر دوریان نے دبلی کے صادق الا خبار ہیں 'سکہ نو''کے عنوان سے سکہ شائع کرایا تھا جس کا الزام انگریزوں کے ایک مجر گوری شکر نے غالب پر لگا دیا تھا اور پھریدالزام وبا کی طرح پھیلاجس پراکٹر بحث ہواکرتی ہے۔ یہ سکہ کچھ یوں تھا:

بزر ذر سکهٔ کشور ستانی سراج الدین بهادر شاه خانی خور نام بهادر شاه خانی

اس سکے کی بنیاد پر انھیں باغیوں کا ہمنواٹھ برایا گیا اور بحالی پنشن کی غالب کی امید پر پانی پھر گیا، دیکھیں غالب کے خط کا بیتر اشاجوانھوں نے عبدالغفور مرور کے نام تحریر کیا ہے:

" سے کا دارتو جھ پرایا چلا جیے کوئی چھرا یا کوئی گراب۔ کس ہے کہوں؟
کس کو گواہ لاؤں؟ یہ دونوں سے ایک دفت میں کیے گئے ہیں بیعنی جب بہادرشاہ تخت پر بیٹے تو ذوق نے یہ دو سکے کہہ گزراے۔ بادشاہ نے پند کئے۔ مولوی محمد باقر، جوذوق کے معتقدین میں تھے، انھوں نے دلی اُردواخبار میں یہ دونوں سکے چھاپے اس کے علاوہ اب تک لوگ موجود ہیں کہ جنھوں نے اس زمانے میں چھاپے اس کے علاوہ اب تک لوگ موجود ہیں کہ جنھوں نے اس زمانے میں

مرشدآباداور کلکتہ بیل بیہ سکے سے ہیں اور ان کو یاد ہیں۔ اب بیددونوں سکے سرکار
کے نزد یک میرے کے ہوئے اور گزار نے ثابت ہوئے۔ بیل ہر چند قلم رو ہند
میں دلی اُردوا خبار کا پر چہ ڈھوٹھ اکہیں ہاتھ نہ آیا۔ بیدھیہ بچھ پر رہا۔ پنش بھی گئی اور
دہ ریاست کا نام ونشان خلت ودر ہار بھی منا۔ خیر جو پچھ ہوا، چونکہ موافق رضائے
الہی کے ہاں کا گلہ کیا۔ 16

ية وغالب كابيان بيكن بيشل آركائيوز آف اغريا، ني دبلي مين 13 رذي تعده 1273 هكا صادق الاخبارد مکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ غالب پر سالزام سی نبیس ہے بلکہ سالزام برائے الزام ہاوراس کاتعلق نہذوق ہے ہے نہی غالب ہے، لیکن چونکہ غالب اپی غرض مندی کیلئے مشہور ہو گئے تھاس لئے بیمکدان ہےمنسوب کردیا گیا۔ظاہر ہے کہ بیکام ان کے فیرخواہوں نے کیا - ہوگا کہ بادشاہ ونت ہے انھیں فائدہ پہنچ سکے اس ہے بھی انکارنبیں کیا جاسکتا لیکن دبلی پر دوبارہ المريزون كاتسلط قائم موجانے كے بعد معامله النا بكه علين موكيا اور غالب كوائي بے كناى تابت كرنے كيلئے كافى تك ودوكرنى يرسى، انہوں نے بھى حسين مرزا كوخط لكھا تو بھى عبدالغفورسروركو، مجھی پوسف مرزا کے سامنے کاستہ گدائی پھیلایا کہ دہلی اردواخبار دلا دو کہ ہے گناہی ٹابت ہو سكے۔بداوراس طرح كاور بھى كئى جتن غالب نے كئے جس كاذكرة سنده سطور بيس آئے گا۔ حق تو یہ ہے کہ غالب نے بیسکہ ہر گزنبیں تکھا تھا جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انھوں نے اپنی ہے گناہی ثابت کرنے کیلئے دہلی اردواخبار کا مطالبہ کیا تھاجب کہ سکہ صادق الاخبار میں شائع ہوا تھاای بربس نہیں غالب نے خود کو بچانے کے لئے ذوق اور مولوی محمہ باقر کو بھی نہیں بخشااور یہاں تک کہددیا کہ ذوق نے بیددونوں سکے کے ہیں جے مولوی محمد باقرنے اپنے اخبار میں شاکع کیا۔ بغیرتقدیق کے اس طرح کے بیانات کس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ انھوں نے اپنی دلیل کو مزید پختہ کرنے کیلئے میجی کہا کہ مرشد آباد اور کلکتہ میں میسکہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور ان کواب تك ياد ہے۔وہ صاحب عالم مار ہروى كو 1859 ميں لكھتے ہيں۔

"....اب بددونوں سے سرکار کے نزدیک میرے کے ہوئے اور گزارنے ہوئے ٹابت ہوئے ہیں میں نے ہر چند قلم روہند میں دلی اردوا خبار کا پر چدڈھونڈا کہیں ہاتھ نہ آیا۔ بددھبہ جھ پر آیا''۔

بہر حال بیتو تھا خطوط غالب کا انداز لیکن دستنو میں تو انھوں نے کھل کر انگریزوں کے گن گان کے ہیں اور ان کی ظالمانہ،آمرانہ اور سامراجیانہ حرکتوں کو درست قرار دیا ہے۔ اگر 1857 کے بعد کے خطوط میں غالب نے اس فتنہ وفساد کا ماتم کیا تو دوسری طرف دستنویس انھوں نے مجاہدین آ زادی کوشوریدہ سر،آشفتہ سر، دیوانہ وآ وارہ ،بد باطن، سیاہ باطن، بدنصیب، درندہ صفت، ظالم، مد ہوش، کم رُتبہ، گدازاد، کم نام، کم راہ، دیوانہ، بدذات، ناشکرے، ناخدارس اور برحم وقاتل تك كردانا ب حدتويه ب كمانيس خبيث، خزير، نمك حرام اورفسادى تك كانقاب دیے ہیں تو دوسری طرف سامراجی ذہنیت کے نقیب انگریزوں کووہ عزت واحر ام سے یادکرتے بين مثلًا أنبين قابلِ احرّام، يمير علم و حكمت، منصف، خوش اخلاق و نيك نام، صاحبان علم و دانش، شير دل، كل اندام، غفيهناك، تخي، دانشور، حقيقت پيند، نيك ذات، حا كمان عادل والاشكوه وغيره صفاتيه كلمات كالمستحق قرار دية بين-اس طرح ان كى تخليقات مين ايك ايبا غالب نظر آتا ہے جو نہ صرف حالات ہے Frustrated ہے بلکہ ذہنی مشکش میں مبتلا ہے کہ کہال جائے اور کیا کرے۔ بھی اس پر جذبات غالب آتے ہیں تو بھی وہ صلحت کے حصار میں بھکو لے کھانے لگتا ہے۔ غالب نے انگریزوں کی خوشنودی اور اپنی غرض مندی کی وجہ ہے کئی بارصریحاً غلط بیانی ے کام لیااور یہاں تک لکھ کئے کہ انگریزوں نے انقامی کاروائی کرتے وقت:

" بوڙهول، عورتو ل اور بچول کاقتل روانبيس رکھا...."

غالب کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز دوران جدوجہد آ زادی بڑے مہذب تھے اور انھوں نے عورتوں ، بچوں کو ذرانہیں ستایا جب کہ دوسری طرف وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے تے آ قاؤل کی آتش انتقام کا نیا دورشروع ہوا۔اس تضاد کے درمیان انگریزمورخوں کا بیان ہے کہ انگریز سیای جہال تھتے یا رائے میں جہال جوماتا بلا امتیاز اے تکوار کے کھاا اتاردیے ، کولی ے اڑا دیتے یا پھر انھیں تخت وار پر لئکا دیتے یعنی انگریزوں نے Mass Genocyde کواپناوطیرہ بنار کھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس متم کے بیان میں عالب کا قصور نہیں کیوں کہ وہ پہلے ہی خود کونمک خوار سر كارانگريز سجحة تقے۔وہ 13 رجنوري 1858 كونواب رام پوركوايك خط ميں لكھتے ہيں كه" وہ نمك خوارسر كارائكريزين "ابايك نمك خوارائية تاس فمك حرامي كيول كرتا؟ان كے بيان ك قلعى كاورمكس كاس قول كملتى ب:

" گاؤں کے باہر تو پیں لگا دی جاتی تھیں اور سب مردوں ، کورتوں اور بچوں اور جوں اور ہوں اور بچوں اور جانوروں سیت گاؤں والانہ نئے سکے۔"17 جانوروں سیت گاؤں والانہ نئے سکے۔"20 اگر کے اور ملسن کے بیان سے بات واضح نہ ہو پائی ہوتو ہم غالب کے مندرجہ بالا بیان کے مقابلے بیں چارلس بالس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جس بیں اقر ارکیا گیا ہے کہ اس زیانے میں انگریزوں نے کس متم کاظلم روارکھا تھا۔وہ لکھتا ہے کہ:

'' ما کیں اپنے دودھ پیتے بچوں سمیت اور بے شار بوڑ ھے مرداور عورتیں جو
اپنی جگہ سے بل نہ سکتے تھے، بچھونوں کے اندرجلا کر فاک کردئے گئے۔'18 ویکھیں بیا تتباس جس میں انگریز مورخ جان کے نے خونی عدالتوں اور جھوٹے مقدموں سے متعلق سے کھا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستانیوں پر کیا پچھ گزری۔ در آں حالیکہ غالب جیسا بالغ نظر خض اپنی غرض کی خاطر ان سامراجیوں سے وفاداری کے در ہے ہے:

"فوجی اورسول دونوں طرح کے انگریز افسرائی اپی خونی عدالتیں لگار ہے عظے یا بغیر کی طرح کے مقدے کا ڈھونگ رچائے اور بغیر مرد ،عورت یا چھوٹے بڑے یا بغیر کی طرح کے مقدے کا ڈھونگ رچائے اور بغیر مرد ،عورت یا چھوٹے بڑے کا خیال کئے ہندوستانوں کا قتل عام کررہے تھے ہندوستان کے گورز جزل نے جو خط انگستان بھیجے ، ان میں ہماری برٹش پارلیمنٹ کے کا غذوں میں سے بات درج ہے کہ بوڑھی عورتوں اور بچوں کو ای طرح ذرج کیا گیا جس طرح ان لوگوں کو جو بغاوت میں شامل تھے۔"19

ملاحظہ فرمائیں غالب کی حاشیہ آرائی جس میں انھوں نے مجاہدین آزادی کے مجاہدانہ ممل کو منفی انداز میں بیان کیا ہے اور انھیں ظالم ،مفسد وغیرہ کہا ہے وہیں انگریزوں کو قابل احترام تھہرایا ہے اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا:

"11 رئی 1857 کومیرٹھ کی فوج کے پچھ بدنصیب اور شور بدہ سرسپاہی شہر (دبلی) میں آئے نہایت ظالم اور مفسداور نمک حرای کے سبب سے انگریزوں کے خون کے بیاسے (یہ) مدہوش سوار اور اکھڑ بیاد ہد یوانوں کی طرح ادھرادھردوڑ پڑے جدھر کسی افسر کو پایا اور جہاں ان قابل احترام (انگریزوں) کے مکانات دیجھے جب تک ان افسروں کو مارنہیں ڈالا اور ان مکانات کو بالکل تباہ نہیں کر

دیا،ادهرےرخبیں پھرا۔'20

ملاحظہ فرمائیں ایک اور اقتباس جس میں غالب اپی وفاداری ٹابت کرنے پرتلے بیٹے ہیں اور ان اگریزوں کی تعریفوں کے بل بائدھ دئے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور دوستوں کے خون سے بائدہ دیے ہیں جن کے ہاتھ ان کے عزیزوں اور دوستوں کے خون سے ریکے ہیں:

" زمین گل انداموں (اگریزوں) کے خون سے رتمین ہوگئی۔ باغ کا ہر گوشہ وہرانی اور ہربادی کے سبب سے بہاروں کا ہذن بن گیا۔افسوں وہ پیرعلم وکھمت،افساف سکھانے والے خوش اخلاق و نیک نام حاکم !اورصدافسوں وہ پی چرہ کا زک بدن خاتو نمیں جن کے چہر سے چاند کی طرح جیکتے تھے اور جن کے بدن چہرہ نازک بدن خاتو نمیں جن کے چہر سے چاند کی طرح جیکتے تھے اور جن کے بدن کچی جاندی کی طرح دکتے تھے! حیف وہ بچے جنھوں نے ابھی دنیا کو اتھی طرح دیکھ بھی نہیں تھا، جن کے بنس کھے چہرے گلاب ولالہ کے پھولوں کوشر ماتے تھے دیکھا بھی نہیں تھا، جن کے بنس کھے چہرے گلاب ولالہ کے پھولوں کوشر ماتے تھے جن کی خوش رفتاری کے سامنے ہمران اور کبک کی رفتار برنما معلوم ہوتی تھی بیسب ایک دوئل وخون کے بعنور میں پھنس کر (بحرفنا) میں ڈوب گئے" 21

رسنبو، غالب اور 1857 پر مندرجہ بالا مباحث کی روثنی ہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب اس وسنبو، غالب اس وسنبو، غالب الا مباحث کی روثنی ہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالب اس واقعہ سے اگر قبول کرنا چاہئے تھا دیسا کچھ بھال ہو گئے تھے۔ یہاں جس طرح ایک تابغہ روزگار کو اس واقعہ سے اگر قبول کرنا چاہئے تھا دیسا کچھ بھائی وااور نہ ہمیں تلاش کرنے پر بھی دیسا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی مجبوری تھی مصلحت بسندی تھی یا کہ غرض مندی بیدہ ہو خود جا نمیں یاان کا خدا جائے کو رہ تنبو کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس بیانے پر وہ خود کو انگر بیزوں کا جمایتی اور وفادار ٹابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہوئی ٹی بات نہیں تھی بلکہ یہ سلسلہ بہت پرانا تھا اور یہی وجہ ہے کہاں کی اس کوشش میں ان کے نثر کی سادگی و پر کاری جاتی رہی اور ان کا انداز ہے جان وجہ ہے کہاں کی اس کوشش میں ان کے نثر کی سادگی و پر کاری جاتی رہی اندن بنا کرتی ہیں اس میں تاری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توت ہوا کرتی ہے۔ دشنبو میں ایسا پھھ نیس ہے یہ ہم بھی جائے تیں اس جیں۔ بقول سید میں الرحان:

 افسوس کہ خالب اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور ان کا پیر لیقہ سب پرواضح ہوگیا۔ بچ تو یہ ہے کہ کسی عام ہندوستانی کو ان سے اس قتم کی امید نہ تھی۔ کیا یہ مکن ہے کہ ایک ایب اشخف جس نے انا نیت پسندی کو اپنا مقمح نظر بنایا ہو یعنی لوٹ آیا اگر در کعبہ وانہ ہوا والا ذہن رکھتا ہواس سے انجانے میں بھی اس طرح کی غلطی سرز دہوجائے اور دھنیوجیسی تخلیق منظر عام پر آجائے ،شاید ایبا ہرگز نہیں ہے چہ جا بکیکہ سے خلیق ان کے لئے نگ عار ثابت ہوئی۔ آخر میں اودھا خبار کا یہ تراث ملاحظہ فرما کیں جس میں غالب نے اولین جدوجہد آزادی ختم ہونے کے بعد خوشی کا ظہار کیا ہے اور جوانگرین کی مل داری سے خفاہیں ان پر طنز کے تیر چلائے ہیں:

"ملک سراسر بے ش وغار ہوگیا ہے، قلم روہند نمونہ گلزار ہوگیا ہے اور بہشت اور بیکنٹھ جومر نے کے بعد متصور تھااب زندگی میں موجود ہے۔ وہ احمق ہے ، وہ ناقد ردان ہے جوا گریزی ممل داری میں ناخوشنود ہے۔ "23

میں اس بحث کو اس نتیج پرختم کرنا چاہوں گا کہ غالب کے خطوط اورد شنبو میں 1857 کا ذکر جہاں کہیں بھی ہوااس میں دل ود ماغ کا نہایت اہم رول ہے کیوں کہ جہاں غالب نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کرنٹر لکھی ہے فطری انداز میں اظہار خیال کیا ہے، وہ اس وقت کے ساجی کرب کا اظہار کر گئے ہیں اور جہاں انھوں نے دماغ کی بات مانی ہے مفاد اور مطلب کے حصار میں آگئے ہیں۔اس سے بھلے ہی انھیں وقتی فائدہ پہنچا ہوا دب میں انھیں ہوا نقصان اٹھا نا پڑا ہے اور بیروز نا مچہ آج بھی غالب کے متعلق شفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پرتمام ناقدین ادب پڑا ہے اور بیروز نا مچہ آج بھی غالب کے متعلق شفی سوچ کو ہمیز کرتا ہے اس پرتمام ناقدین ادب

حواثى ومآخذ

1- غالب اورانقلاب 57، ۋاكٹرسىد معين الرحمٰن صفحہ 310 ايديشن 1988

2\_ چودهرى عبدالغفورسرور 18 رنومبر 1858ء

3\_ نامهُ غالب بنام انوار الدولة فق اكتوبر 1858ء

4\_مرزاغالب: عود ہندی بکھنوصفحہ 95

5\_مرزاغالب: دستنبو

6- مرزاغالب: دستنوص 57

7\_خطوط بنام ميرمهدي مجروح اكتوبر 1858ء

8-غالب بنام تفته 3 رحمبر 1858ء

9 مرزاغالب: وتتنبو

10 مرزاغالب: وتتنبو

11-مرزاغالب: رستنبو

12\_خطوط غالب بنام تفته 1858

13 عود مندى: نامه غالب ص 90 بهنام انور الدولة تفق 1860ء

14- نامەغالىب بنام يوسىف مرز ا28 نومبر 1859

15\_خطوط بنام تفتة 1858

16 خليق الجم: خطوط غالب جلد دوم صفحه 204 غالب انسٹيو ث نئ د ہلی 1985

Kaye & Melleson's: History of Mutiny, Voll-2, P. 17-17

Charles Balls: History of Indian Mutiny, Voll-1, P243-244-18

Kaye's History of the Sepoy War, Voll.2-19

20\_مرزاغالب: دستنبو

21\_مرزاغالب: دستنو

22 \_ سيمعين الرحمٰن: غالب اورانقلاب 1857 ، صفحه 17 غالب انسثى ثيوث، 1988

23 مرزاغالب: اودهاخبار 23 رايريل 1862

وُالر الريات

## الماره سوستاون اورسرسيد تحريك

ادب یا ادیب اپ عہد کا صرف ترجمان یا عکاس ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ اپ عصر کا ناقد ،
معمار اور رہبر بھی ہوتا ہے۔ ادیب اگر ایک طرف اپ عجد کے مادی اور فکری خرمن سے خوشہ چینی
کرکے اپ شعور کی آبیاری کرتا ہے تو دوسری طرف اپ شعور کو نئے مادی اور فکری جہان کی نمود
اور رنگ آمیزی کے لیے بروئے کا ربھی لاتا ہے۔ اس لئے اس کی تخلیقات میں پنہاں تاریخی
وعصری تناظر کونظر انداز کر کے نہ تو اس کی صحیح تفہیم ہی ممکن ہے اور نہ ہی اس کی قدرو قیمت کا تعین
ہی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا مید لازم ہے کہ 1857 کے بعد کے ادب اور اس ادب میں اختیار کر دہ
ادیوں کے فکری موقف اور ان کے ادبی روٹل کو بچھنے کے لیے اس عہد کے پس منظر کو ذہن میں
رکھا جائے۔

1857 کے بعد کے اوبی منظر نامے کے پس پشت انیسویں صدی کا وہ تغیر خیز منظر نامہ تھا،
جس کی بنیا داٹھارویں صدی میں بی پڑچکی تھی اور جس نے ہندوستان کی تاریخ ، تہذیب، سیاست ، معیشت، معاشرت اور مذہب وا خلاق گو یا ہر شعبہ زندگی کو یکسر متاثر ومتزازل کر کے رکھ دیا تھا۔ اور تغیر و تبدل کا بیا فیل بدمست بے مہار، بے لگام اس طرح رواں دواں تھا کہ جس پر ہندوستانی عوام وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ ہی اس سے نبردا آنہ ہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک وخواس کا نہ تو کوئی بس تھا اور نہ ہی اس سے نبردا آنہ ہونے کی ان میں سکت و ہمت تھی۔ وہ ایک بے بس تماشائی کی طرح اس طوفانی منظر کو دیکھنے اور اس کی حشر خیز یوں کو برداشت کرنے پر مجبور سے مغلیہ سلطنت کے زوال اور ہندوستان گیر سطح پر اقتد اروا نظام کی لامر کزیت سے جوصورت حال بیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ انگریزوں نے اس صورت حال کوا پی شاطر انہ چالوں اور عیار انہ حکمت علی کے ذریعے اپنے حق میں موافق بنالیا۔ اپنے تجارتی مفادات کی کما حقہ تحمیل کے لیے انہوں نے سامی اقتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وقو سیج کو لازی گردا نا۔ اپنے اس نصب احین کی مختل کے لیے انہوں نے سامی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وقو سیج کو لازی گردا نا۔ اپنے اس نصب احین کی مختل کے لیے انہوں نے سامی افتد ارکے حصول اور اس کے استحکام وقو سیج کو لازی گردا نا۔ اپنے اس نصب احین کی مختل کے لیے انہوں نے ایس حکمت عملی مرتب کی کھیل عرصے میں بی پورے ہندوستان پر ان

كالمل سياى ومعاشى تسلط قائم موكيا-

1857 میں اگریزی سامراجیت ہندوستانی حریت پسندوں کے ذریعہ کی گئی جدوجہد کی ناکای کے بعد اگریزی فوج کے انسانیت کش انقامی مظالم نے حریت پسندوں کے کس بل تو ڈکر رکھ دیے تھے۔ بچے کھچے رجواڑوں اور خود مختار ریاستوں کی خود سپردگی و نیاز مندی نے نہ صرف برطانوی عزائم کو مزید استحام عطا کیا بلکہ مستقبل قریب میں آزادی کے تمام تر امکانات کو بھی معدوم کر کے رکھ دیا۔ اب ہندوستان براہ راست برطانوی سامراجیت کے دام میں اسپر تھا جس کا واضح مقصد ہندوستان کی قسمت میں طویل غلامی تھا۔

لیکن غلامی کا پرگرال بارطوق بھے بی ہندوستانیوں کے گلے بیں ایک لعنت ناگزیر بن گیا ہو گر بیدار ذہن افراد کے لیے بیسو ہان روح ہے کم ندتھا۔ ذہنی ونفیاتی طور پر اب بھی آزادی خوابی کی اس چنگاری کا اظہار اب برطا اور منظم عسکری خوابی کی چنگاری کا اظہار ایک نی بھت عملی کا متقاضی عزائم کے اظہار کے ذر لیع ممکن نہ تھا۔ اب آزادی خوابی کا اظہار ایک نی بھت عملی کا متقاضی تھا۔ ایک تھرت عملی جو برطانوی محکومت کی نظر میں قابل گرفت بھی نہ ہواور ہندوستانی عوام میں ذہنی و فکری بیداری کے لیے فضا بھی سازگار کر سے ۔ البذااب اصلاحی حکمت عملی ہی واصد راستہ تھا جس کے ذریعہ قوم کو خطاب بھی کیا جاسکتا تھا اور ان کے شکست خوردہ احساسات کی را کھ میں دبی بیداری کی چنگاری کو بھی سر د ہونے ہے محفوظ رکھا جاسکتا تھا۔ نیز برطانوی حکومت کو ایک مطانوی سامراجیت کو اس وہم میں جتلا رکھا جاسکتا تھا کہ بدلے ہوئے حالات کے ساتھ بندوستانی عوام کی ذہنی ہم آ ہنگی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاد کے موافق بندوستانی عوام کی ذہنی ہم آ ہنگی کے لیے اصلاحی حکمت عملی میں حکومت وقت کے مفاد کے موافق ہے۔ کے وزکد الیک کوششوں میں ہندوستان میں اس طبقے کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے لیے معاون ہوسکتا تھا۔ وہ طبقہ جس کے ورود کے امکانات پوشیدہ تھے جو برطانوی حکومت کے دیا جس وہ تھا تھا تھا تھا۔

" بمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہئے جوہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہواور بیدائی جماعت ہونی چاہئے جوخون اور رنگ کے اعتبار سے قومندوستانی ہو گر مذاق اور رائے ،الفاظ اور بجھ کے اعتبار سے قومندوستانی ہو گر مذاق اور رائے ،الفاظ اور بجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔"
میکا لے کا یہ خواب تو پورا نہ ہوسکا ، کیونکہ قومی ولمی حمیت وغیرت ہندوستانی عوام کی رگ

وپے میں خون بن کردوڑ تارہا۔ جے انگریز لاکھ کوششوں کے ہاوجود سردنہ کر سکے۔البتہ بیضرور ہوا
کہ اصلاحی حکمت عملی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا لیکن اس حکمت عملی میں وہ سارے عناصر موجود
تنے جو مار کس کے جدلیاتی نظام کی رو سے میکا لیے اور برطانوی سامراجیت کے خوابوں کے
شیرازے کو بکھیرنے کے لیے کافی تنے۔بقول غالب:

ميرى تغير مين مضمر إكك صورت خرالي كى

ال پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سرسیداوران کے رفقائے کارادیوں اور دانشوروں کی سے اصلاحی عکمت عملی عصری تناظرے بے حدمطابقت رکھتی تھی، کیونکہ ہندوستان کے دیگر خطوں مثلاً بنكال وغيره مس اى نوع كى عكمت عملى كوراجدرام موئن رائے اوراس عبد كے ديكر دانشوران والل نظر حضرات بہت پہلے سے اختیار کر بھے تھے۔اس حکمت عملی کو اختیار کرنے میں ان کی سبقت غاطرخواه رمك بھى لارى تقى اوراكك قابل لحاظ طبقد الكريزوں سے مفاهمت كى ياليسى برگامزن ہوکرا پی معاشی ،ساجی اور انظامی پوزیش کومشکم کرنے میں کامیاب تھا۔لیکن مسلمانوں کا طبقہ 1857ء کی حریت پیندانہ جدو جہد کی ناکامی کے زخموں کو ہنوز جائے میں مصروف اور ماضی پرتی کے ذہنی حصار میں مقید تھا۔ سرسیداور اس دور کے دیگرادیب اور دانشورمثلاً غذیر احمد، آزاد، حالی بشرروغیرہ کی دوراندیش نظرصورت حال کی اس نزاکت سے بخوبی واقف تھی۔ان کےسامنےدو بى رائے تھے۔ ياتو قوم كواس صورت حال كے رحم كرم يرچھوڑ ديا جائے يا پھراس صورت حال كو بدلنے کے لیے ایک ایس حکمت عملی اختیار کی جائے جو شکست خوردہ مغلوب وگلوم تو م کوعصری مرکزی دھارے میں لانے میں کارگر ہو۔ سرسیداوران کے معاصراد بول اور دانشوروں کی اس اصلاحی حکمت عملی کوای تناظر میں دیکھا جانا جا ہیں۔ کم نظر ناقدین ومورخین سرسید کی تحریروں اور مقالات كے بتض حصول سے اخذ شدہ اقتباسات كى روشى ميں سرسيد اور ان كے رفقائے كاركى مساعی کوانگریز پرئ سے تعبیر کرنے ہے نہیں چو کتے ۔ لیکن وہ اس پہلو کونظرا نداز کردیتے ہیں کہ اہے اصلاحی مشن کو بلا مداخلت جاری رکھنے کے لیے لازم تھا کہ جابر حکومت وقت کی مداحی میں بھی چندالفاظ صرف کئے جائیں۔سرسید کی اس نوع کی تحریریں اور مقالات وقتی نوعیت اور شعوری طور ير مخصوص مقصدى يحيل كے ليے وقف تھيں بيكن ان كے وقع تحريرى كار ناموں ميں يا ادبي نوع كى تحريرون مين كبيل بهى اليى فكركا شائبه تك نبيس تقاران دانشورون اوراد يبول كى بير حكمت عملى دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف تھی۔ یہ دانشوراورادیب اس حکمت عملی کو بخوبی سبھتے تھے۔ ای
لیے انہوں نے اپنی ادبی تخلیقات میں کہیں بھی انگریز پرتی کوراہ نہ پانے دی۔ بلکہ ساراز ور تو می
عاکے اور احتساب، نیز اپنی حیثیت کی از سرنو بازیافت کی ترغیب پر صرف کیا۔ تو می مجا کے اور
احتساب کی یہ دعوت ، ملک وقوم سے ان کی محبت اور ابتر صورت حال سے ان کی ہے اطمینانی کا
مظہر ہے۔ ورنہ عصری حالات سے اطمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی
مظہر ہے۔ ورنہ عصری حالات سے اطمینان وا سودگی کی صورت میں کسی محاکے یا احتساب کی
مخوائش نہیں ہوتی۔

1857ء کے بعد کا عہد ایک عبوری عبد تھا۔ ایک طرف تغیرات کا عمل جاری تھا تو دوسری طرف پہ تغیرات اندیشہ ہائے دور دراز اورمختلف نوعیت کے شکوک وشبہات کے متحرک بھی تھے۔ شكست وريخت كأثمل ابهى اپني تحميل كونبيس پهنجا تفاجب كه دوسرى جانب تغمير وتشكيل كاعمل بهي اپني واضح ست ہے محروم تھا۔ کو یا ایک مبہم اور غیر واضح فضا طاری تھی ۔عوام وخواص دونوں ہی سطحوں پر تذبذب اورشكوك وشبهات كاروبه غالب تقابه بندوستاني عوام وخواص كاايك طبقه ايبا بهي تقاجو غلامی کے طوق کو بصد افتخار اپنے مکلے میں ڈالنے پر راضی تھا۔ یہ طبقہ اپنی ترقی اور اپنا مفاد اپنے برطانوي آقاؤل كى كورانة تقليداورابن الوقتى مين مضمرياتا تفارجب كددوسرى جانب ايك طبقه ايسا بھی تھا جوفر مگیوں سے مصافحہ کرنے تک کو کفر کے مترادف قرار دیتا تھا۔ پیطبقہ بوری شدت کے ساتھ انگریزوں سے لاتعلقی اور ان کے ساتھ معانداندرویدا ختیار کرنے پر کاربند تھا۔غرض کہ ان دونوں ہی طبقات میں ایک شدت پسندی تھی ، جوعصری حالات کے تناظر میں ایک منفی بتیج کا پیش خيمه تقى -اس صورت حال كے متوازى ايك طبقه ايساا بحركر آيا جوتعليم يافتة تھااورجديد علوم كى اہميت ے واقف بھی ۔ متغیر حالات پراس کی گہری نظر تھی اور دوراندیش کوتر نیج دیتا تھا۔ دانشوروں اور مفکرین کے اس طبقے نے مصلحت پیندی ، ذہنی بیداری وہوش مندی کے ساتھ اصلاحی حکمت مملی کواپناشعار بنایا۔ سرسیداوران کے رفقائے کار کا تعلق ای طبقے سے تھا، جنہوں نے اصلاحی حکمت عملی کواختیار کیااورز ماند شنای کواجمیت دی۔

سرسیداوران کے رفقائے کار،اس عہد کے اردواد بیوں اورادانشوروں نے بیخسوں کیا کہ مغلبہ سلطنت کی باقیات اور جا گیروا را نہ تہذیبی اقد ارکومن وعن ڈھوئے جانا، انہیں سینے سے چٹائے رکھنا قوم کے لیے سودمند نہیں ،اس طبقے کا بی خیال تھا کہ از کاررفتہ اقد ارکی موت فطری

ہوتی ہے۔ لہذا جا گیردارانہ نظام کا اپنی انتہا کو پینچ کر زوال ہے ہم کنار ہونا ایک فطری عمل تھا۔ کیونکہ وہ نظام ایک ایک منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کی بقائے لیے ایسے وسائل اور حکمت عملی کی ضرورت تھی جواسے تو انائی عطا کر علی تھی ، لیکن ناائل حکمراں اس نظام کوئی تو انائی عطا کرنے سے قاصر تھے۔ لہذا تغیر کے فطری عمل کے تحت اس نظام کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ نے نظام کے اپنی بنیادیں متحکم کرنا شروع کیں۔ اس لیے اب اہل وطن کونو حہ خوانی کی بجائے بنے نظام کا ساتھ خودکو ہم آ ہنگ کرنے اور اس نظام شرا پی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ مردہ نظام کی ساتھ خودکو ہم آ ہنگ کرنے اور اس نظام میں اپنی حیثیت بنانے کی فکر کرنی چاہئے نہ کہ مردہ نظام کی مزید پستی میں گرنے کے سوااور کوئی صورت باتی نہیں رہ جائے گی۔ اردو کے بیدا نشور اور اور ایب چاہئے کی۔ اردو کے بیدا نشور اور اور ایب چاہئے کی۔ اردو کے بیدا ہوتا کہ اس کی ورثی میں وہ اپنی کمزور یوں اور کوتا ہوں ہو کیس اور ان کے تدارک کی تدبیر کر کیس۔ چاہئے دوال اور کوتا ہوں ہو کیس اور ان کے تدارک کی تدبیر کر کیس۔ یہی وہ بنیاد کی فکری گورتھا جس پر 1857ء کے بعد کے اردواد یوں اور دانشوروں کی تخلیقات یا پھر نذیر احمد ہمرشار بیں۔ سرسید کی اور فی تخلیقات یا پھر نذیر احمد ہمرشار بیں۔ سرسید کی اور فیاری ناور دور کی کھر نور اور ایس سے بیس اس فکری محمد کو کورکونما یاں طور پرد یکھا جاسکتا ہے۔

غرض کہ ادب کوشعوری طور پرفکری نظام سے جوڑنے کا کام اس عہد کے ان ادبوں اور دانشوروں نے کیا۔ادب اب تک یا تو تفن طبع کا ذریع بحض تھایا پھرمنظم فکروشعور سے عاری ایک ایساعمل جو پیشتر لسانی وفتی جو ہر کے اظہار تک موقف ومرکوز تھا۔انفرادی جودت طبع کوشعوری طور پر اجتماعی احساس وادراک سے مر بوط کرنے کا کام انہیں ادبوں کی کوششوں کامرہون منت ہے۔ انہوں نے ادب وساج اورادب وعصری زندگی کے مابین رشتے کی خصرف بازیافت کی بلکہ اس انہوں نے ادب وساج اورادب وعصری زندگی کے مابین رشتے کی خصرف بازیافت کی بلکہ اس پر اصرار کیا اور ادب کو انسانی فطرت،عقلیت پیندی اور عصری حقیقت ہے ہم آہٹ کیا۔ ان ادبوں کی تخلیقات کی بدولت ادب زندگی اور معاشرت کا ترجمان اور آئینہ دار بن گیا۔عصری ادبی منظرنا مے پر سرسید کے یہ بلیغ و بے لاگ تبصرے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی منظرنا مے پر سرسید کے یہ بلیغ و بے لاگ تبصرے اس وقت کے ادبوں وشاعروں کے لیے ادبی

" علم اوب دانشا کی خوبی صرف لفظوں کے جمع کرنے اور ہم وزن اور قریب التلفظ کلموں کے تک ملانے اور دوراز کار خیالات بیان کرنے اور مبالغہ آمیز باتوں

کے کھنے پر مخصر ہے۔۔۔۔۔۔۔فن شاعری جیسا ہمارے ذمانے میں خراب اور تاقع ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز بری نہ ہوگی ، ضمون تو بجز عاشقانہ کے اور پچھ نہیں ہے، وہ بھی نیک جذبات انسانی کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیق تہذیب واخلاق کے ہیں خیال بندی کا طریقہ اور تشعیبہ واستعارہ کا عردہ ایسا خراب اور تاقعی پڑگیا ہے جس سے ایک تعجب تو طبیعت پر آتا ہے مگراس کا اثر مطلق دل میں یا خصلت میں یااس انسانی جذبے میں، جس سے وہ متعلق ہے کھی خبیں ہوتا۔ شاعروں کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ فطری جذبات اور ان کی قدرتی تح کیک اور ان کی جبلی حالت کا کس پیرا یہ یا کنا یہ واشارہ یا تشعیبہ واستعارہ میں بیان کرنا کیا کہ چھول پراثر کرتا ہے۔'

برآ گفرماتے ہیں:

" ہاری زبان کے علم وادب میں بڑا نقصان بیتھا کہ نظم پوری نہتھی۔ شاعروں نے اپی ہمت عاشقانہ غزلوں اور واسوختوں اور مدجیہ قصیدوں اور ججر کے قطعوں وکہانی کی مثنویوں میں صرف کی تھی۔ " سیسردی نے قافیہ کی پابندی گویا ذات شعر میں داخل تھی۔ رجز اور بے قافیہ شعر گوئی کارواج نہیں تھا اور اب بھی شروع نہیں ہوا ، ان باتوں کے نہ ہونے ہے ہماری نظم صرف ناتھ ہی نہتی بلکہ غیر مفید بھی تھی۔ " 1

سرسید نے صرف اولی فتو ہے ہی صادر نہیں کئے بلکہ خود اپنی تحریوں میں ان خصوصیات کو بریخ کی کوشش کی جن کی تلقین اس عصر کے او بیوں کووہ کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں۔
'' تک بندی ہے جو اس زمانے میں مقفیٰ عبارت کہلاتی تھی ہاتھ اٹھایا ، جہاں تک ہوسکا سادگی عبارت پر تو جہ دی ، اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہووہ ، جہاں تک ہوسکا سادگی عبارت پر تو جہ دی ، اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لطف ہووہ مضمون کی ادا میں ہوہ ، جو اپنے دل میں ہووہ می دوسرے کے دل میں پڑے۔ تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔' 2

غرض کہ پہلی دفعہ اوب کی اہمیت وافادیت پرزوردیا گیا۔مقصدی وافادی ادب کو اعلاادب قرض کہ پہلی دفعہ اوب کی اہمیت وافادیت پرزوردیا گیا۔مقصدی وافادی ادب کو اعلاادب قراردیا گیا، اور جمالیات کو ذات وانفرادی چیز تصور کرنے کی بجائے اسے اجتماعی وعصری زندگی سے ہم آ ہنگ کرنے پرزوردیا گیا۔ادب اورادیب کی ساجی ذمہداری اوراس کے منصب ومقام

میں اضافہ ہوا۔ اب اس کی حیثیت محض مداری یا مصاحب کی نہیں رہی بلکہ فکری و جمالیاتی رہبر ورہنما کی ہوگئی۔ سرسید کی تحریک و ترغیب کا ہی نتیجہ تھا کہ حاتی نے عصری ادب کی بوطیقا" مقدمہ شعروشا عری" کی شکل میں لکھ کر اردو میں باضابطہ تقید کی بنیاد ڈالی اور معاصر ادبوں و شاعروں کو تخلیقی ضابطے ہے آشنا کرایا، ایک ایسا ضابطہ جوترتی یافتہ عالمی ادب کے ضابطوں سے اردوادب کو ہم آہنگ کر سکے۔

1857 کے بعد اردو کے او بیول اور دانشورول نے اوب کے دامن کو بے پناہ وسعت عطا كرنے كاكام كيا۔وہ طرز اظہار جوعصرى معنویت سے عارى اور بے وقت كى را كنى ہوكررہ كئى تھى، يمرمتروك قرار بإنى، از كاررفته اصناف كى منجائش ختم موتى چلى كئير - داستان، قصيده، روايتي مثنوی اورمر مے یکسر تاپید ہو گئے۔ان کی جگہ ایس اصناف نے لیس جوعصری زندگی کی ترجمانی اورفكرى تنظيم كے اعتبار سے عين موافقت ركھتى تھيں، مثلاً نظم، ناول، مضمون نگارى، مقاله نگارى، سوائح، تاریخ نویسی ، انشاء بینگاری ، تنقیدنگاری وغیره کو کافی اہمیت ملی اور ان اصناف کو بے مثال فروغ حاصل ہوا۔غزل کو بھی بدنگاہ احسن نہیں دیکھا گیا،لیکن غزل نے نے تقاضوں سے خود کو ہم آ ہنگ کرنے کا گرسیھا۔فکری وففظی دونوں سطحوں پرنے چیلنجز کواس نے قبول کیااور نے امکانات كے ليے اسے دروازے واكرد بے۔اس طرح غزل نے اپى بقااور فروغ كاسامان مبياكرليا۔ 1857ء کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی عوام پرایے سامراجی فیلنج کومضبوط کرنے کے ليح اكرايك طرف ايخطم واستبداداورمعاشى استحصال كمل مين شدت بيداك تودوسرى طرف ذہنی ونفسیاتی اعتبارے ہندوستانی عوام کومفلوب بنانے کے لیے انہیں غیرمبذب اور Native قرار دے کران کے ذہنوں پرائی تہذیبی وسلی برتری کی مہر ثبت کرنے کی سعی بھی کی۔ تا کہ ہندوستانی عوام ان كى ہمد پہلو برترى كے آ كے نەصرف سرتسليم فم كرديں بلكه انبيں اپنامحن بھى تصور كرنے لگیں۔انگریزی سامراجیت کا بیرویہ نہ صرف انسانی حقوق اور انسانی آزادی پر قدعن تھا بلکہ مندوستان کی صدیوں پرانی تاریخ وتہذیب اور اخلاقی اقد اروروایات کے لیے زبروست چیلنے تھا۔ اس خطرے کو اس عبد کے دانشوروں اورمفکرین نے شدت سے محسوس کیااور اپنی تحریروں کے ذر سعاس كتدارك اور تكذيب كى بھى كوشش كى - يول تو مجموى طور يراس عهد ميس تخليق يانے والے نثرى وشعرى اوب ميساس تبذي كشكش كى ترجمانى ملتى بيكن نثر چونكماس عبدكا ايك اجم وسيله اظهار بن کرا بھری۔ اس لیے نثری اصناف میں بالعموم اور ناول میں بالخصوص اس کھکش کارنگ زیادہ نمایاں اور گہرا ہے۔ اس عہد میں لکھے جانے والے بیشتر ناول اس تہذیبی کھکش کے نصر ف ترجمان ہیں بلکہ ان میں برطا اور بین السطور مغربی تہذیب و تدن کی تکذیب اور اپنی تہذیبی و تاریخی روایتوں کی پاسداری کا پیغام موجود ہے۔ نذیر احمد کا ناول ابن الوقت ہویا 'تو بتہ المنصوح'، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد' بیغام موجود ہے۔ نذیر احمد کا ناول ابن الوقت 'ہویا 'تو بتہ المنصوح'، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا فسانہ آزاد' ہویا رسوا کا 'امراؤ جان اوا 'مثنی سجاد حسین کا ناول 'کایا لمیٹ یا 'احتی الدین'یا شررکے تاریخی ناول ان سمصوں کے یہاں مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے اس آگی کی ترجمانی ملتی ہے۔

نذیراحمداورسرشارنے اگراہے ناولوں میں عصری ابتری وبدحالی کوموضوع بنا کر ملک وقوم کو
آئینددکھانے اور انہیں اصلاح وبیداری کی جانب مائل کرنے کی سعی کی ہے تورسوانے زوال پذیر
سائی ومعاشرتی نظام کے خاتمے کوئیں فطری عمل قرار دیا ہے کیونکہ بقول اقبال:
جوشاخ آ ہو یہ شیانہ ہے گانا یا کدارہوگا

جب کہ شرد نے تاریخی حوالوں کے ذریعہ عظمت ماضی کا احساس بھا کر شکست خوردہ ذہنوں میں نفسیاتی حرارت و توانائی بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیتمام او بی کا وشیس ایک ہی فطری روش کی ترجمانی کرتی ہیں۔اردواد بوں اوردانشوروں کی نثری وشعری تخلیقات میں نہ صرف عصری حالات کی ترجمانی اور تنقید موجود ہے بلکہ حالات کو بدلنے کی ترغیب اور ستنقبل کی تغییر کی دعوت و پیغام بھی ہے۔ان او بول کے تغییر کردہ او بی و تبذیبی منظر نامے نے قومی سطح پر جونضا تیار کی اس کے چیش نظر بی ہے۔ان او بول کے تغییر کردہ او بی و تبذیبی منظر نامے نے قومی سطح پر جونضا تیار کی اس کے چیش نظر بی کہا جاسکتا ہے کہ ان کی بید کا وشیس رائیگاں نہ گئیں ۔ کیونکہ انہیں کا وشوں نے آھے چل کر جیسویں صدی میں پیدا ہونے والی ہمہ جہت فکری بیداری اور آزادی خوابی کے لیے فضا ہموار کی ۔لہذا تو می بیداری اور آزادی وطن کی راہ میں چراغ روشن کرنے والے ان اردواد بیوں اور دانشوروں کی گر اں بیداری اور آزادی وطن کی راہ میں چراغ روشن کرنے والے ان اردواد بیوں اور دانشوروں کی گر ال بیداری اور آزادی وجس تدریجی خراج تحسین چیش کیا جائے کہ ہے۔

(۱) - برسید، مقالات سرسید - حصده بهم می سے 120) (۲) - سرسید، مقالات سرسید، مرتبه محمد اساعیل یانی چی - حصده بهم م سے 114) ودارد لوز مناری

## ١٨٥٤ اور حالي كي نظميس

مولا ناالطاف حسین حالی کی گلوبندوالی تصویر و کھ کرکوئی بھی شخص پنہیں سوچ سکتا کہ اُن کے اندر بھی کسی طرح کی سیاس اور ساجی اُنھل پھل کے نقوش ہوں گے۔ چوں کہ وہ ایک اعلیٰ ذہن اور ہر دبار شخصیت کے حال انسان سے اس لیے بظاہر ایسامحسوس ہوتا ہے ور نہ ان کی تحریوں میں اسپنے زمانے کے تمام تر انقلابات کی تصویر یں جھلملاتی نظر آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا طرزِ اظہار نیٹر اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ ،سدھا ہوا اور شور وغو غاسے پاک ہوتا ہے۔ حالی ہوتا ہے۔ حالی القبار نیٹر اور شاعری دونوں میں بہت ہی بالیدہ ،سدھا ہوا اور شور وغو غاسے پاک ہوتا ہے۔ حالی 1837ء یعنی آخری مغل بادشاہ بہا در شاہ ظفر کی تخت نشینی کے سال ہی بیدا ہوئے۔ یہی وہ ذمانہ تھا جب انقلاب 57ء کے لیے زمین ہموار ہور ہی تھی۔ ہندوستان کی پوری تہذیبی اور اقتصادی بساط الٹ رہی تھی۔ اگریز قوم کا دستِ تطاول روز افر وں در از تر ہوتا جار ہا تھا۔ تجارت اور تعلیم کے میدان میں فرگی نقوش متحکم ہوتے جارہے تھے۔ فرگیوں کی سیاس چالوں نیز ہندوستان کو پوری طرح شکست دے دی تھی۔ ان کومیر جعفر اور میر صادق جسے غدار ان وطن خورکیا جائے تھے۔ اگر اس لوٹ کھوٹ اور سیاس چال بازی سے بیدا ہوئے والی صورتِ حال پر محمل کے تھے۔ اگر اس لوٹ کھوٹ اور سیاس چال بازی سے بیدا ہوئے والی صورتِ حال پر خورکیا جائے تو حالی کے تھے۔ اگر اس لوٹ کھوٹ اور سیاس کا گہر ااثر پڑا تھا ، یہ الگ بات ہے کہ ان کا طرز اظہار نہا بیا تی بیدا ہوئی تھا: میں اس سے تھوں کی تھا۔ کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: میں شاک تھا تھا تھا تھا۔ کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: میں شاک تھا۔ کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: کہ میں شاک تھا۔ کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا: میں شاک تھا۔ کہ ان کا طرز اظہار نہا تھا:

سب ہے آخر کو لے گئی بازی
ایک شائستہ قوم مغرب کی
چول کہ انگریز قوم خود کو بہت ہی مہذب اور Cultured کہتی تھی اس لیے یہاں حالی نے
بھی'' شائستہ قوم'' کا استعمال طنز کے طور پر کیا ہے۔ انھیں بے حد تکلیف پہنچی ہے تو طرز اظہار میں
قدرے شدت بیدا ہوجاتی ہے لیکن اس کے باوجود چیخ بکاروالی آواز نبیس آتی۔

پہلی جنگ آزادی کے وقت حالی کا عمر بیس برس تھی۔اس وقت ان کا شعور پچنگی کی طرف ماکل تھا۔لہذا انھوں نے اس جنگ آزادی کے بعد بیدا ہونے والے اثرات پر پچھاس طرح نکتہ جینی کی:

ظاہر ہے تجارت اور نئ تعلیم و ترتی کی آڑ میں ہندوستانی تہذیب اور معاشیات کو کافی نقصان پہنچا، جس کی طرف حالی نے اشارہ کیا۔ حالال کہ جب حالی ستعور کو پہنچ تو سرسید کا تصور تعلیم و ترتی باضابطہ ایک Ideology کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرسید جس طرح انگریزی تعلیم و تربیت اور تہذیبی ترتی کے قائل تھے اُس ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے ناراض بھی تھا لیکن حالی اس طبقے کے برخلاف سرسید کی جماعت میں شامل ہو کر یہ کہنے لگ گئے تھے ع

چلوتم ادهر كوبوابوجدهركى

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالی نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بات اور اس سوال کی توثیق میں پروفیسر کوئی چند نار مگ کا یہ اقتباس پیش کرنا جا ہتا ہوں:

" حالی نے مغلیہ سلطنت کی بساط اپنی آنکھوں سے اجڑتے دیکھی تھی۔
اگریزی حکومت کو انھوں نے تاگزیر حقیقت سمجھ کر قبول کرلیا۔ ان کا خیال تھا کہ
مسلمان، اخلاتی اور روحانی زوال کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ان ہیں حکومت
کی صلاحیت باتی نہیں رہی ... چنانچہ سرسید کی طرح حالی نے بھی اگریز دوتی کو
اصول قرار دیا..."

(ہندستان کی تحریک آزادی اور اردوشاعری جم ۳۲۱)

ہم کہ تھی کہ تا ہے کہ آخر حالی کے اندروہ کون کی کمزوری تھی جس کے سبب وہ سرسید

گ فکر اور ان کے نظر بے سے مفاہمت کرنے پر مجبور تھے؟ ان کی اپنی علمی کاوش واستعداد ایسی تھی

کہ جس سے سرسید خود بھی متاثر تھے۔ ای زمانے میں شبلی کی شخصیت بھی سامنے آتی ہے جومین

1857ء کی جنگ آزادی کے زمانے بیل پیدا ہوئے۔ دونوں کی عمر بیل بہت بردافرق ہے لین انھوں نے بہت جلد سرسید کے نظر ہے سے خود کوالگ کرلیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوجا تا ہے کہ شیل کے اندر حالی کی بنسبت اجتہادی عناصر دعوائل زیادہ تو انا تھے۔ حالاں کہ کی طرح بھی حالی کے اخلاص اور سے جذبات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ انگر پر قوم کی نئی روشن سے ہندوستانوں اور بالخصوص مسلمانوں کوفیض اٹھانے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر بیآ رزو بھی پوشیدہ تھی کہ ہندوستان کی بھی طرح ایک آزاد ملک بن جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کھل کریا ہو بالگ جات سے کہ وہ بہت کھل کریا ہو بالگ حالے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کھل کریا ہو بالگ جات کے اندازی کو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت کھل کریا ہو بالگ کے اندازی کو بہت کھل کریا ہو بالگ جات سے کہ وہ بہت کھل کریا ہو بالگ ور ایک اندازی کے نفرے بلند نہیں کر کتھ تھے۔

عالی کی آرزوئے آزادی معتدل اور سبک ہے۔ تندی اور تیزی ان کی تحریوں میں نہیں ملتی۔ حالی کا ایک اقتباس پروفیسر نارنگ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ پروفیسر کو پی چندنارنگ نے لکھا ہے کہ حالی کا یہ بیان سرسید کی وفات کے بعد کا ہے۔ حالی سودیش تحریک کی تعریف میں کھتے ہیں:

"اس تحریک الر ملک پرضرور ہوگا۔ لوگوں کواس رنگ کا راستہ معلوم ہوگیا ہے جس راستہ معلوم ہوگیا جاتی ہے گراس راستے کابند کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے اوراس کے لیے جلدی کرنا نیچرے تقابلہ کرنا ہے ۔.. اگرایک صدی میں مجھیل ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوجائے تو سمجھ لوکہ اس کو بہت جلد کا میا بی ہوئی۔"

( بحواله: مندستان کی تحریک آزادی اور اردوشاعری می :330)

اضحلال اور قنوطی روید سرایت کر گیاتھا، حالی کی شاعری میں اس کا تکس دیکھا جاسکتا ہے۔ میں نے اس مضمون میں ان کی صرف نظمیہ شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ تہذیبی اور معاشرتی اقدار کے یکسر اس مضمون میں ان کی صرف نظمیہ شاعری کو پیش نظر رکھا ہے۔ تہذیبی اور معاشرتی اقدار کے یکسر بھر جانے ہے تو می زندگی میں کیے گئے۔ انحطاط نظر آنے لگا تھا۔ حالی ایک حتاس دل کے مالک شخص، انھوں نے اپنے احساس اور فکر سے اس تہذیبی تناظر کوہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ حتے، انھوں نے اپنے احساس اور فکر سے اس تہذیبی تناظر کوہم آمیز کرنے کی کوشش کی۔ حالی نے 1857ء میں ایک نظم '' نگ خدمت'' کہی تھی جو 29 بند پر مشتمل ہے۔ یہ ایک اصلاحی نوعیت کی تئم ہے۔ در اصل اس میں محنت ہے۔ جی تجانے والوں اور تقذیر کا رونا رونے

والوں کوخطاب کیا گیا ہے۔ یہ نظم معاشرے میں پھیلی کا بلی بیسی بیاری، زعم بے جااورا پے حسب نسب پراترانے والوں پرایک طرح کا طنز بھی کرتی ہے۔ اس میں عہد گزشتہ کی عظمت کو حالی نے پیش کرنے کے بعدظلم و جرکی آندھی اور گردش ایا م کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ دو بند ملاحظہ سیجیے جن سے اندازہ ہوجائے گا کہ پہلی جنگ آزادی کے بعد کی تصویر حالی نے کس طرح پیش کی ہے:

ناگہاں جور و تغلب کا اک اٹھا طوفاں جس کے صدے ہوئی زیر وزبر تقم جہاں اتویا ہاتھ ضعفوں پہ گئے کرنے رواں بریوں کو نہ رہی بھیڑیوں سے جائے امال تیز دنداں ہوئے جنگل میں غزالوں پہ پانگ مجھیلیوں پر گئے منہ کھولنے دریا میں نہنگ اب حب اور نسب بچھ نہیں نازش کا محل اب حب اور نسب بچھ نہیں نازش کا محل خاندانوں کی نجیبوں کے گئی ٹھیک نکل کرگئے جو شے پندار کے شے متوالے پیشہ و مزدوری و محنت والے بیٹھ کے پیشہ و مزدوری و محنت والے

غور کیجے کہ اوپر کے دونوں بندوں میں جور و تغلب کا طوفان اٹھنا اور گردش دہر کے سبب صورت حال کا بدل جانا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ حالی نے اپنی اس نظم میں ایک ایسا تہذیبی تناظر خلق کیا ہے جو پہلی جنگ آزادی کے بعد کا ہے۔

عالی سیجھے تھے کہ اپنے اسلاف کے کارناموں پرفخر کرنائی اہم نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو آپس کے گلے شکوے مٹا کر ففلت کی فیند ہے بیدار ہونا ضروری ہے، ورنہ ہماری نشانیاں تک مٹ جائیں گی۔ ان کی ایک نظم جشن قومی (ترکیب بند) میں یہی تا تر نظر آتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے:

اتراتے ہیں سکف پر اور آپ نا خلف ہیں رستہ کدھر ہے ان کا اور جارہے کدھر ہیں دنیا میں گر ہے رہنا تو آپ کو سنجالو ورنہ گرٹے کے یاں آثار سب عیاں ہیں جو اپنے ضعف کا کچھ کرتیں نہیں تدارک تومیں وہ چند روزہ دنیا میں میہماں ہیں

اس ہولنا کی اور دہشت خیزی ہے ہندوستان کا نقشہ بڑو گیا تھا۔انگریز حکومت کی بربریت اور سفا کی کوحالی نے پیش تو کیالیکن اس کے لیے اپنے لیجے کونہایت ہی دھیما اور شیریں ہی رکھا۔ دبلی کے اجڑنے کا ذکر غالب کے خطوط میں بھی ملتا ہے اور حالی کی شاعری میں بھی۔اشعار ملاحظہ سیجے جود بلی مرحوم کا مرشہ پیش کرتے ہیں:

تذکرہ دبلی مرحوم کا اے دوست نہ چھٹر نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت اے بیال دکھے اس شہر کے کھنڈروں پہ نہ جانا ہرگز چنے چنے پہ ہیں یاں گوہر یک تہہ فاک دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز مث کھیں اتنا خزانہ ہرگز مث کے تیرے مثانے کے نشاں بھی اب تو اے فلک، اس سے زیادہ نہ مثانا ہرگز جن کو زخمول کے حوادث سے اچھوتا سمجھیں انظر آتا نہیں اک ایبا گھرانہ ہرگز نظر آتا نہیں اک ایبا گھرانہ ہرگز

انگریزوں نے جو آل وغارت گری کی، اس کے لیے خودہم نے زمین ہموار کی۔ حالی کارشتہ پہلی جنگ آزادی سے اس طرح قائم ہوتا ہے کہ انھوں نے قومی تنزل کے اسباب پر اور غارت گری کے بعد پیدا ہونے والے حالات پر بنجیدگی اور منطقی طور پر روشنی ڈالی۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حالی کے نزدیک قوم کا تصور مسلمانوں کیلئے ہے اور ہم وطن کا تصور دوسرے تمام ندا ہب کے مانے والوں کیلئے ہے۔ قومی زوال اور انحطاط ہے وہ سلم قوم کا زوال مراد لیتے تھے۔ حالی کے سیای شعور کا مطالعہ کرتے ہوئے جذبی نے ایک قیم چیش کی ہے اور پھر تبھرہ کیا ہے۔ پہلے قلم کا پیچھہ دیکھیے:

یہ ہے مائی ہوئی جمہور کی رائے اتفاق اب کہ نیشن وہ جماعت ہے کم ازکم زبال جس کی ہو ایک اور نسل و ندہب کر وسعت اُسے بعضوں نے دی ہے نہیں جو رائے ہیں اپنی نمبذب کہ جس میں وحد تیں مفقود ہوں سب کہ جس میں وحد تیں مفقود ہوں سب زبال اس کی نہ ہو مفہوم اس کو ہول آدم تک جُدا سب کے جد و اب جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو تو لاکھوں اس کے جو داحد لاشریک اس کا خدا ہو تو لاکھوں اس کے جول معبود اور رب تو لاکھوں اس کے جول معبود اور رب

جذبي لكھتے ہيں:

" حالی گویا قوم کے لیے زبان، نسل اور ندہب کی قید ضروری سیجھے ہیں۔ دوسرا نظریہ جس میں یہ قید نہیں ان کے نزد یک مضحکہ خیز ہے کیوں کہ اس کی رو سے خدائے واصد ولا شریک کے مانے والوں اور لا کھوں خداؤں کو پوجے والے ایک دوسرے کے ہم قوم بن جاتے ہیں۔ آخری شعری میں ندہب پر جوز ور ہے اس سے بنظاہر یہی متر شح موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہی ندہب کے مانے والوں پر ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہوسکتا ہے۔ " موتا ہے کہ قوم کے لفظ کا اطلاق صرف ایک ہوتا ہے کہ تو میں موتا ہے کہ

حالی کی ایک مشہور ظم حب وطن ہے، جس میں ایک دکھے ہوئے دل کا احساس مرتعش نظر آتا ہے۔ یہاں ماضی کی عظمت، وطن عزیز کی تعریفیں اور پھر در دبھرے لہجے میں ملتجیا ندانہ ہاہ جی کچھ ہے، ملاحظ فر مائیں اب نظم" حب وطن" کے بید ھے:

> بیٹے بے فکر کیا ہو ہم وطنو! اٹھو اہل وطن کے دوست بنو!

مرد ہو تو کسی کے کام آؤ ورنہ کھاؤ، پیو، چلے جاؤ تم آگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر نہ کسی ہم انفاق سے آزاد شیر ہیں انفاق سے آزاد

ظاہر ہے کہ اگر حالی کا'' تصور توم' تمام ہندوستانیوں کے لیے ہوتا تو وہ اپی اس نظم میں' ہم وطنو!'' کہد کری طب قطعی نہیں کرتے ۔ آ مے چل کردانشوروں کونشا نہ بناتے ہیں:

فاضلوں کو ہے فاضلوں سے عناد
پٹڈتوں میں پڑے ہوئے ہیں فساد
سب کمالات اور ہنر ان کے
تبر میں ان کے ساتھ جائیں کے
نظم اس طرح اختام پذیرہوتی ہے:

کوئی دن میں وہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا گر نہیں سنتے قول عالی کا پھر نہ کہنا کہ کوئی کہتا تھا

یہ ہے وہ سیاس، اخلاقی، ذہنی اور تہذیبی انحطاط جس کو حالی نے اپنے لیے حرز جال بنالیا تھا۔ حالی ہے شعور اور ہے ساج کی تھکیل کے وقت بھی ندہبی اور اصلاحی امور کو اپنے پیش نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کی سر دارجعفری نے ان کی عقل پندی اور حقیقت نگاری کی واد تو دی لیکن سیاس طور پر رجعت پرست بھی کہا (ترقی پندادب، ص: 104) لیکن اس رجعت پرست حالی کے بارے میں رشیداحم صدیقی کا موقف دیکھیے:

" تہذیب اور تاریخ کا پوراسواداعظم حالی نے اپی آ بھوں کے سامنے سمار ہوتے دیکھا تھا اور اس کھنڈر پر حالی بے پایاں انسانی ہدردی، درمندی اور غیرت

توی کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں کی غفلت اور خفیف الحرکاتی برآنسو بہاتے ين-(مضمون جديدغزل، ازرشيداحرصديقي فكرونظر1954 من: 27 على كره) اگر بغور دیکھا جائے تو نقم جدید کی اساس کے پیچھے بھی ای انحطاط سے نبرد آزمائی کی نفیات بوشیدہ تھی۔ ساجی علمی ، تہذیبی اوراد بی امور پر 1857ء کے بعداس وقت کا ہر حساس آ دمی غور وفکر کرر ہا تخار محرصین آزاد نے سب سے پہلے انگریزی شاعری سے متاثر ہوکر 1867ء میں انجمن پنجاب کے ایک طلے میں لکچر دیا اور 1874ء میں نظموں پر مشمل ایک نشست ہوئی جس میں حالی نے بھی شرکت فرمائی۔انھوں نے بھی اجمریزی طرز شاعری ہے بالواسطدار قبول کیا تھالیکن بڑی سادگی اور صفائی ہے مجموعة عمل كورياج مين انھوں نے ساعتر اف بھي كرليا:

" مجھ کومغربی شاعری کے اصول سے نہ اُس وقت کچھ آگا ہی تھی اور نہاب ہے... ان صاحبوں کے سامنے جومغربی شاعری کی ماہیت سے واقف ہیں، اعتراف كرتا مول كهطرز جديد كاحق اداكرناميري طاقت سے باہرتھا۔البته ميس نے اردو زبان میں نی طرز کی ایک ادھوری اور تایائیدار بنیاد ڈالی ہے۔اس پر عمارت چنی اوراس کوایک قصرر فیع الشان بنانا جماری آئنده جونهار اورمبارک نسلوس كاكام بجن عامير بكاس بنيادكوناتمام ندچيوري عي-"

(دياچه: مجموعه عاني)

بظاہر سیا قتباس حالی کی نئ طرز شاعری ہے رغبت کو پیش کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ كہيں اس جنگ آزادى كے بعد پيدا ہونے والے حالات اور سرسيد كے تصورات بھى بطور محرك كے كام كررے تھے۔ دراصل آزاد، حالى بلى ، نذير احمديدسب كے سب سرسيداوران كے رفقاء كے ساتھ ساتھ يا آس ياس ره كراى اضمحلال اور انحطاط كوختم كرنے كى كوشش ميں معروف تھے۔ حالی بھی برطانوی حکومت کی برکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور بھی اس کی ناانصافیوں ہے متنفر نظرا تے ہیں۔ دونوں طرح کی مثالیں عالی کی نظموں میں موجود ہیں لیکن معتد بہ حصہ انگریزی حکومت اور الكريزى وجديد تعليمات كى تعريف وتوصيف ميس إآل احدسروركے بقول: " حالی نے زمانے کی رفتار پر چلنا سکھایا تھا۔ زندگی کی تنخیوں اور حقیقوں کا

احساس دلایا تھا۔شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کی کوشش کی تھی۔"

(348: ピー1951を12シー)

شاعری کوانسانیت کاعلم بردار بنانے کا جو ممل ہے وہ بہت آسان نہیں۔ بدلتے ہوئے ماحول میں ایک طرح کا جو انتثار پیدا ہو گیا تھا اس کو حالی اور اُن کے معاصرین ختم کرنا چاہتے سے عبادت بریلوی لکھتے ہیں:

" حالی نے بیظمیں ایک بدلتے ہوئے ماحول کے نقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک مخصوص اصلاحی تحریک کے زیرا ٹر لکھی ہیں۔"

(تفيدى زاوي: 1951، لا مور، ص: 183)

حالی کی نظموں میں "حب وطن" اور "نشاط امید" کا مطالعہ کریں یا" مدوجز راسلام" کا،
ہمیں بیاحیاس ہوگا کہ سرز مین ہند پر جوز وال آ مادہ قوم ہچکیاں لے رہی تھی، اُس کے سامنے ایک
امید کی کرن کی پھوٹ رہی ہے۔ کہیں کہیں منظر ہولنا کہ بھی معلوم ہوتا ہے لیکن حالی کا مقصد خون
زدہ کرنا نہیں بلکہ وہ ہمدر دانہ جذبے کے ساتھ قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔" حب وطن" سے یہ
اشعار دیکھیے جن میں ایک طرح کی سیاس بے چینی نظر آتی ہے۔ حالی کا سیاس شعور کس قدر بالیدہ
ہے اور ان کے اندر قوم اور اپنے وطن سے محبت کا جذبہ کتنا مشحکم ہے، ملاحظہ کیجیے:

اے وطن اے مرے بہشت بریں
کیا ہوئے تیرے آسان و زمیں
رات اور دن کا وہ ساں نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آساں نہ رہا
وہ زمیں اور وہ آساں نہ رہا
اس کے بعدحالی غیروں کی طوری کھانے کے اسباب بیان کرتے ہیں:

ہند میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی تھوکریں کیوں کر قوم جب اتفاق کھویٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی

"مدوجزراسلام" سرسید کی سوچ اور فرمائش کا بتیجی تھی۔1857ء کے بعدمسلمانوں کی زبوں عالی اور بھی بڑھ گئی تھی۔اس قوم کا ستارہ جیسے بچھ ساگیا تھا۔ ناامیدی، پشیمانی اور بے سروسامانی عالی اور بھی بڑھ گئی ۔اس قوم کا ستارہ جیسے بچھ ساگیا تھا۔ ناامیدی، پشیمانی اور بے سروسامانی

نے آگیرا تھا۔ حالی نے ماضی کی عظمت اور حال کی شکست خوردگی کوپیش کیا اور پھرا خیر میں امید کی کرن دکھائی۔ اس نظم نے واقعتا مسلمانوں کے اکھڑتے سانسوں کے زیر و بم کو درست کیا اور جہان تیرہ وتار میں جگنوک کی چک نظر آئی۔ امید نے اپنا چرہ دکھایا:

گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سال اپنا دکھلا رہی ہے نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے چپ و راست سے بیہ صدا آرہی ہے کہ کل کون تنے آج کیا ہوگئے تم ابھی ہوگئے تم ابھی ہوگئے تم جہاز ایک گرداب میں پھس رہا ہے پڑا جس سے جوکھوں میں چھوٹا بڑا ہے نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے جو سوتے ہیں وہ مست خواب گرال ہیں جو بیدار ہیں اُن پہ خندال زنال ہیں

اوراب اميدكى ايك جطك:

بس اے نائمیری نہ یوں دل بجھا تو جھا تو جھا تو در اسلامیدوں کی ڈھارس بندھا تو در اسلامیدوں کی ڈھارس بندھا تو فردہ دلوں کے دل آکر بڑھا تو ترے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں جلی کھیتیاں تو نے سربز کی ہیں جلی کھیتیاں تو نے سربز کی ہیں میں یہاں'' مسدس' کی تعریف دتو صیف کر کے یاس پر کچھزیادہ لب کشائی کر کے آپ کا دقت ضائع کرنانہیں جا ہتا ، البتہ دو چھوٹے تھوٹے اقتباسات پیش کرنا جا ہتا ہوں:

ا-جس ك (مدس) إشعار برفض كى زبان پر بين اور برقوى مجلس مين پرها جا تا تفار "

(475: 475)

۲- مسدس نے قوم کی بیداری کا پیغام اس طقے تک پہنچایا جہاں علی گڑھ۔
کالج یا کا نفرنس کی رسائی نہ تھی۔ حالی کے آنسو خالص آب حیات کے چھیئے تھے۔
(موج کور ، شیخ محما کرام ، 1958ء میں :126)

"1857ء کے ٹاکام انقلاب اور بیسویں صدی کی سیائ تحریک کے درمیان کی بیہ عبوری شاعری ہمارے موضوع سے خارج نہیں کی جائتی۔ اس نے ملک و ملت کی عظمت کواجا گر کر کے سیائ شعور کا ڈول ڈالا ہماور آزادی کے جذبے کفروغ دیا ہے۔" دیگ آزادی کے اردوشعراء ،محود الرحمٰن ، 1968ء می : 159 تو می ادارہ برائے ختیق و ثقافت ، اسلام آباد، پاکتان ) حالی سرسید کی علی گڑھتح کیک میں گاہے گاہے روح بھو تکتے رہے جس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لا تا تھا۔ حالی نے مسلم ایجویشنل کا نفرنس کے کئی اجلاسوں میں اپنی

نظمیں اہتمام سے سنا کیں۔ مسلمانوں کی تعلیم، توم کا متوسط طبقہ، جشن تو می، تخفۃ الا نوان، فلفہ ترتی جیسی نظمیں حالی کے افکار وتصورات پر دال ہیں۔ ان نظموں کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سرسید کے تصورات سے حالی کی پوری ذہنی ہم آئی تھی یکی گڑے مسلم یو نیورٹی کے بارے میں نظم کا پیکڑ املاحظہ سیجیے اور حالی کی دورری کی دادد ہیجے:

یہ دارالعلم سدراہ آسیب زماں، ہوگا ای دارالقفا میں بخت پیر اپنا جوال ہوگا یہ بیت العلم روز افزوں ترقی کا ہے سرچشہ ای چشے ہے دیکھو کے تو اک دریا روال ہوگا ای چشے ہے دیکھو کے تو اک دریا روال ہوگا یقیں ہے جہنیاں پھیلیں گی طوبی ہے سوااس کی مارے واسطے دنیا میں یہ باغ جنال ہوگا مارے واسطے دنیا میں یہ باغ جنال ہوگا

(مسلمانوں کی تعلیم ، محر ن ایج یشنل کا گریس کے چوشے اجلاس میں 1889ء میں پڑھی گئی)

ہم جہلی جنگ آزادی کے بعد والے پُر آشوب دور میں سرسید، آزاد، حالی جُلی ، نذیر احمد وغیرہ بھیے اکا ہرین کے بعد وہ بنی ہند بی اور خربی نشاۃ الثانیہ کی واغ بیل پڑی ۔ اس انقلاب کے بعد وہ بنی وفکری تموج نے جینے کا سلقہ سمھا دیا۔ شرفا پر جب براوقت آن پڑااور اس سے بھی بخرہ جب پوری قوم اور خربی اقد ار پر حملے ہوئے تو اجہا گی شخص (Collective Identity)

ہڑھ کر جب پوری قوم اور خربی اقد ار پر حملے ہوئے تو اجہا گی شخص (خاسلامی شافت اور بھی مجروح ہوئی سائل ہو گئی ۔ حالی کو اپنی عظمت رفتہ سے ایک ایسا ماضی کے سرچشموں کی طرف مراجعت میں عافیت تبھی گئی۔ حالی کو اپنی عظمت رفتہ سے ایک ایسا سے بھی مخروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا کام کر سکے ۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا واسط دینے مشروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا واسط دینے مشروری تھی کو رہے کے لیے آئینے کا کام کر سکے ۔ ایسا اس لے بھی مشروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا واسط دینے مشروری تھا کہ اس سے اپنی شاخدار تاریخ کا واسط دینے مشروری تھی کو خریق تیر نوکا خاص طور پر ذکر کیا ہے ۔ یہ امر نہا یہ ایم کہ بیادی کا کام کرتا ہے۔ یہ میں اسلام کے ماضی کی گئر دو میں خریج تھی تھی تھی تھی نہیں ترتی کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے۔ "

(Modern Islam in India-Smith, p-38)

ا يك المريزمور في كواس بات كا حساس تفاكه 1857ء كے بعد حالى نے جو" مسدى" يا

ال منم كى دوسرى ظميل كہيں ان كامقصد دور آئندہ ميں ندہبى تى كے ليے بنياد فراہم كرنا تھا۔ حالال كہ حالى بھى روايتى ندہبى رويوں سے قدر سے بيزار تھے۔وہ ندہبى معاملات ميں كچھ حدتك لاك كہ الله تھى جھے حدتك لاكھا ہے:

Liberal بھى تھے۔ جذبى نے تجزيد كرتے ہوئے لكھا ہے:

" سرسید نے مذہب کو مغرب کے صنعتی دور ہے ہم آ ہنگ کرتے کے لیے مغرب کی عظیت اور سائنس کی روثنی میں اسلام کو پیش کیا ..... اس سلسلے میں انھوں نے صرف قر آن کو فد ہب کا اصل سرچشمہ قرار دیا اور اس کی وہ تغیر پیش کی جو مغربی اقدار کے مطابق تھی ..... سرسید کی تغییر القرآن میں بعض جگہ نمایاں لغزشیں نظر آئریں بھر بھی حالی نے سرسید کی فدمات میں اے ایک نہایت جلیل القدر فدمت سے تعبیر کیا ..... "

(حالى كاسياى شعور، 1959ء، ص: 138)

حالی نے 1857ء کے بعد کے تہذیبی، فکری، سیاسی، ندہبی، علمی اور اصلاحی شعور کو کریدا۔ اپنی قوم کے ماتم میں حالی کا کیا حال تھا اس کا اندازہ ان کے ایک مرثیہ کے اس شعر سے ہوجا تا ہے:

سینہ کوئی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا

(ماخوذازمر شيه عليم محود خال مرحوم د الوي)

حالی کی نظموں کو اور اُن کے موضوعات کوسا سنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہان کے قریس کینوس پرمسلم معاشر ہے کی زبول حالی اور وطنی زندگی کی افر اتفری کے نقوش نظر آتے ہیں۔ اخریس ایخریس ایخریس ایخریس ایخریس ایخریس ایخریس کی مربون منت ایخ تجزید اور حیات نو، انھیں کی مربون منت درحقیقت اردوشعر ویخن کی نشا ہ ٹانیہ اور حیات نو، انھیں کی مربون منت ہے ۔۔۔ اس لیے حالی کو قدیم شاعری کا مصلح، جدید غزل اور نیچرل شاعری کا مجدد، قومی اور وطنی شاعری کا امام، نور جائیت اور ترقی پسند تحریک کا علمبر دار اور حکیمان نظم کا موجد تسلیم کیا گیا۔''

(عالى بحثيت شاعر، 1960، ص: 379)

حواثى وماخذ

382

1- مندستان كى اردوشاعرى اورتح يك آزادى، كوني چندنارىك مى 326-330

2-مالي كاسياى شعور، جذلي ص: 162

3\_رسال فكرونظر على كره ، 1954 ص: 27

4\_ تقيدى زاوى، ۋاكم عباوت بريلوى 1951ص:183

5\_موج كوثر، يَ تَحْدَاكرام 1958 ص: 128

6- كل رعناء ك : 475

7\_ جنگ آزادی کے اردوشعرا ، محود الرحمٰن 1986 ص: 159

38: Smith: Modern Islam in Indian-8

9- حالى بحثيت شاعر بسلام سند يلوى ، 1960 ص: 379

10- ترقی پیندادب علی سردارجعفری ص:104

## تاریخی ظم کا آئینه

تاریخ شہر فنوشان نہیں ہے، شہر آ زروہے۔انبانی خواہوں کی تحرک تصویر تاریخ کے ایوانوں میں بھی ہوئی ہے تاریخ کا بی کوئی لحہ جب شعر میں ڈھل جاتا ہے تو دونوں کی چک اور بڑھ جاتی ہے شعر میں دقار آ جاتا ہے اور واقعہ بھی ایسا ہو کہ وہ پھر تاریخ کے ذریعہ ہے مستقبل کو آ واز دے۔ای طرح کی آ واز جیسی تیز آ ندھی میں پہاڑ پر سے اذالن کی آ واز آتی ہے جو آ ندھی کے گزر جانے کی خبر بھی ساتی ہے اور ایک پرسکون ماحول کی بھارت بھی دیتی ہے۔اس لیے شاعری میں بھی تاریخی واقعات ملتے ہیں۔ اپنی تمامتر غزائیہ بھارت بھی دیتی ہے۔اس لیے شاعری میں بھی تاریخی واقعات ملتے ہیں۔ اپنی تمامتر غزائیہ خصوصیات کے ساتھ تال وسر کے ساتھ، ہرتان کی طرح دل وو ماغ کو محود کرتے ہوئے اپنی مخون مشکوں اور ترنم کے ساتھ یہ واقعات بھی الفاظ کی تھن گرج ہے' بھی صف جنگ میں خون برساتے ہوئے' بھی تینوں کی بجلیاں چکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غور کیجئے رزمید کی یا المیہ کی جو ترمید کی بیاں میں بھی قرتا یا گیا ہے کہ:

(۱) واقعیمتم بالثان ہو(۲) سالم ہو(۳) زبان مزین ہو(۴) رقم وخوف اور دہشت کے جذبات کو ابھار کے ان کا تزکیہ یا کیتھارس کرے۔

اُردوشاعری نے اس طرح کے واقعات کی تلاش کی ہے اور حسن شوتی کا فتح نامہ نفرتی کا علی نامہ یا دوسرے شعراء کے جنگ نامے بقیناً طبتے ہیں گران ہیں تاریخ کی عظمت نہیں ہے یہ قصے ہیں ان میں واقعات بڑی حد تک درست ہیں لیکن سب کچھ سے نہیں ہے۔ پھر یہ ماضی کے ایوان کی تصویریں ہیں تجی ہوئی خوبصورت مسین خدو خال والی تصویریں گریہ بولتی نہیں ہیں نہ یہ مہتم بالشان ہیں ندان سے کیتھارس ہوتا ہے۔

مرشہ کی رفعت وعظمت کا کیا کہنا! اس میں مہتم بالثان واقعہ بھی ہے، زبان بھی ہوئی بھی ہے کہتھارس بھی ہے لین ہرشہید کے حال کا مرشہ اپنی جگہ ایک کھمل اکائی ہے اور اس میں پورا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے رزم نامہ انیس ود بیر ضرور تیار کیا ہے گروہ رزم نامے ذبین نقاد کی محسین آفرینی کانقش ہیں خالق کی تخلیق نہیں لیکن ڈاکٹر راہی معصوم رضا کی طویل نظم'' اٹھارہ سو ستاون' اردو کا واحدرزمیہ ہے جس کا واقعہ ہتم بالثان ہے جوسالم اور کھمل ہے جس کی زبان مزین اور آراستہ ہاور جو ہمارے جذبات کے کیتھارس کی پوری قوت رکھتا ہے ظم کے پس منظر میں ہندو وک اور مسلمانوں کا اتحاد نظر آتا ہے۔'' طوفان سے پہلے' عنوان کے تحت راہی لکھتے ہیں:

پاٹھ شالے ہیں پریشان صدا دیتے ہیں مدرے جاک گریبان دیتے ہیں

رائی نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ان کی ساری ہدردیاں مجاہدوں کے ساتھ ہیں وہ عہد فرنگی سے خفا ہیں مگروہ معروضیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔

فكر ندہب كى نہيں ہے غم جاكير تو ہے

ال مصرع میں "غیم جا گیر" کی ترکیب اس پہلوکی وضاحت کردیتی ہے کہ اس انقلاب میں جا گیر دارا ہے ذاتی مفاو کے لیے بھی شریک ہوئے تھے۔نظم میں انقتا میہ سمیت تیرہ عنوانات بیل ۔ ہرعنوان کے تحت فضااور ماحول کے ساتھ شعری ہیئت بدل جاتی ہے اور ہرواقعہ یا جذبہ کے لیے اس کی مناسبت سے شعری ہئیت ملتی ہے۔مسدس کی ہیت کے بعد ایک دم سے تیز وُھن والے مصرعے ملنے لگتے ہیں۔

کٹاریں اعتقاد کی نکل پڑیں خیال آخرت نے فیصلہ کیا گھروں میں گونجے لگیں کہانیاں بہن نے بھائیوں سے تذکرہ کیا ہے ہے سے سے کھر کے گھر گھر پھیلی ، کنول کا بھول اور روٹی ندہی افراد کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ بیسارے پہلو بھر پوراشاریت کے ساتھ جلوہ گرہوتے ہیں بھروہ داخلی احساسات کی تصویر کئی بھی کرتے ہیں۔ واقعات کے بیان کے ساتھ جس طرح سیاسی عدم مرکزیت نے مغلبہ سلطنت کے آخری تا جدار کو بے بس کردیا تھاوہاں بحر بدل جاتی ہے

اوربیشعری تاوره کاری ہے کہ ایک مصرع بوری سیاس تاریخ سنا دیتا ہے۔ بہا درشاہ ظفر کیلئے بیکہنا:

يمقطع غزل عشرت شانه

سترہ سوچونسٹھ ہے اٹھارہ سوچھین تک کے مسلسل زوال کی داستان ہے۔ اور اس دور کی دبلی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا التزام کرتے ہیں کہ جس جس انداز ہے اس زمانے ہیں نور لیں کہی گئی ہیں ان کی نمائندگی ہوجائے۔ آخر میں شاعرخود کہتا ہے:

بہادر شاہ اب کچھ بھی نہیں ہے گر وہ اک مقدس یا و تو ہے

نظم کی لے پھر بدلتی ہاورا یے شعر ملتے ہیں۔جواس دور کی اقتصادی اور معاشی حالت کی تصور کشی کرتی ہیں: تصور کشی کرتی ہیں:

> المريزول كى جيب من جا پينى اپنى بد حالى تك كيهول كى بالى سے لے كركانوں كى ہريالى تك

ای طرح راتی پھرمسدس پرآجاتے ہیں۔" کرانت کھا" عالاں کہ چھمعروں کی ہے لیکن اس کا لہجہ خالص عوامی شاعری کا ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں کی چوپال میں لوگ جمع ہیں، ڈھولک ممک رہی ہے اور کوئی جیالا گار ہاہے:

سنو بهائيو! سنو بهائيو! كتفاسُوستًا دن كي

رائی نے تاریخی واقعات سے صرف نظر نہیں کیا ہے پٹنہ میں وہائی تحریک کے اثرات کی نشاندی بھی پس منظر کے اشعار میں ملتی ہے جو بے اطمینانی ، تہذ بی اعتبار سے شکست خور دگی کا جو احساس عام مندستانی کے دل میں تھایا دیلی میں جس طرح مغل بادشاہ کی ہے کسی اور بے چارگی پر احساس عام مندستانی کے دل میں تھایا دیلی میں جس طرح مغل بادشاہ کی ہے کسی اور بے چارگی پر اس سے عقیدت بڑھ گئی تھی ان سب کو سمیٹتے ہوئے۔ '' کرانت کھا'' میں راتی نے فضا آفرینی میں صوتی آ ہنگ کے ذریعہ شعری مہارت کا جُوت دیا ہے یہ چھ مصر سے دیکھتے:

اتر بھارت میں پورب سے پھھم کے تیاری واکٹرگ واکٹرگ واکٹرگ ای واکٹرگ کیا کہتا ہے مداری فٹ آئے تو کو چھائد میں ان کی مارا ماری کھ بیٹی کا تاج دیکھنے آئے گیس نر تاری

کھ پتلی کے ناج کی گت پر کرانت کی گرم ہوا تھی سنو بھائیو،سنو بھائیو کھا سُدو ستاون کی

ال طرح راتی نے گویا" منظوم اسباب بعناوت بهند" پیش کیا ہے نظم آ مے برحت ہے تو پھر تاریخی واقعات اور بیانات کے بجائے راتی تخیل کی مدد سے اس عہد کے افراد کے داخلی احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں" اکیلاطوفان" کے تحت انھوں نے برداخوبصورت شعری تجزیہ کیا ہے جب بجہ کردارا ہے جذباتی تصادم کا شکار رہتا ہے، بحردوسری رہتی ہے جب اس پر خارجی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو آ ہنگ برل جا تا ہے۔ یہ بندو کھے:

نہا کے لوٹا تو رائے میں وہ چودھری کے مکال پ کھیرا اداس کیوں ہو اداس کیوں ہو کاکھار کر زبلوں نے پوچھا

وہ برتو وہی رکھتے ہیں صرف ارکان میں اضافہ کردیتے ہیں ،اس سے زور بھی پیدا ہوتا ہے اور آ ہنگ میں رزمیہ خطابت بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ دیکھئے:

اداس کیول ہول ہے ہو جھتے ہو تراش کیول ہول ہے ہو چھتے ہو ہوں ہے ہو ہماری بے غیرتی نے غیرت کے ناگ کا سرکچل دیا ہے اداس اس لیے ہول کہ منگل ایے دار پراور میں یہاں ہوں ہے اس کو غیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کچل ملا ہے ہیاں کو غیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کچل ملا ہے ہیاں کو غیرت کا اور خاک وطن سے الفت کا کچل ملا ہے ہیا کے طرح سے گریز ہے وہ بحرین بدلتے ہوئے منگل پانڈ سے کے واقعہ کی طرف آ جاتے ہیں اب وہ آزاد تھم کا سہارا لیتے ہیں اور منگل پانڈ سے کے واقعے نے کس طرح فوجیوں کے خمیر کو جھنجھوڑ اتھا اس کی بردی خوبھورت تصویریں ملتی ہیں۔

تو بچھے مہینے کا منا مزے میں سویا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا ۔ ۔ میں سویا ہوا تھا ۔ ۔ ۔ مسکرا رہا تھا ۔ ۔ می ایخ مینے کو پیار کر لو میں جا رہابوں تم انتظار بہار کر لو میں جا رہابوں تم انتظار بہار کر لو

ملک کے حالات پر بھر پورشعری تبعرہ ہے جو اُردوشاعری میں منفرد بھی ہے اور بے حدشان دار ہے عمر رسیدہ لوگوں میں کس طرح احساس بیچارگی تھاوہ دیکھئے!

387

جھر یوں کے دریج کھلے ہیں بے بی جھا تک کرہنس رہی ہے بوڑھے ہاتھوں میں ہے صرف لرش دھندلی آنکھوں میں بیچارگ ہے

وہ دھیرے دھیرے واقعات کے سہارے تاریخ کے اس موڑ پر آجاتے ہیں جہاں میرٹھ ہے۔ جس طرح میرٹھ میں سپاہیوں کی غیرت کوللکاراح گیااوراس طرح انقلاب کی فضاہموارہوئی میں ارے کوشے ابھرتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں:

چھاؤنی میں میرٹھ کی الل وردیاں پنے بہترین فوجیس ہیں

ویں وہ یہ بھی کہتے ہیں۔

زندگی کی راہوں میں دار و رسن بھی ہے بے ستوں سے مکرانا عشق کا چلن بھی ہے

آ کے چل کر کہتے ہیں۔

آج ہواس ارضِ میرٹھ پر ہمارا فیصلہ طاقتیں کیساں ہیں دونوں آج سے اچھا ہوا

اس میں کہیں بحر پھر بدلتی ہے اور راہی نے فضا اور ماحول ہے ہم آ ہنگی برقر ارر کھتے ہوئے رہائی کی بحر بحری اختیار کی ہے۔ اس میں انھوں نے بیلحاظ رکھا ہے کہ تاریخی واقعات کا کاروال کہیں تھر نے نہ پائے۔اس طرح کے مصر عے دیکھتے چلئے:

اس سمت تو مجس سے وہ دیوانے چلے بیرک میں ادھر گیارھویں پیدل بھی اٹھے الشے انیسویں دستے نے بھی ہتھیار ..... لیے

مر تھے کا ،خصوصاً میر انیس کا جو اثر راہی کے ذہنی اُفق پرتھا ، جگہ جگہ انھوں نے اس کا

اعتراف بھی کیا ہے۔

سنتے ہیں فرگی کی ہے جرائت مشہور تر بیر بردی ان کی سیاست مشہور اپنا بھی ہے پُر عُرم شہادت مشہور اورای پرعزم شہادت کانمونہ کرتل فیس کی موت کی شکل میں ظاہر ہوا \_ گیار ہویں بیدل فوج نے بغادت کردی اور'' کرانت کھا'' پھرآ گے اس طرح بردھی:

مئی گارہ (۱۱) کے دن کو تھا میرٹھ میں سٹاٹا سورج نے ہر راہ پہ دیکھا اگریزوں کالا شا چار دشاؤں میں میرٹھ کے تھا بس خون خرابا چوہ کی بل تک میں محصنے کو اگریز نے سوچا ساری اکرفوں نکل گئی اک دن میں بس اگریزن کی سانو بھائیو! سنو بھائیو! سنو بھائیو! سنو بھائیو! کھا سنو سٹاون کی

ال جعے میں راہی نے میرٹھ میں بغاوت کی ناکامی کی حالت بھی لکھی ہے۔ شہمن سکھی ک شہادت کاذکر بھی کیا ہے اور اس جھے میں یہ معرکہ خیز شعر بھی ملتا ہے:

شاعرے بوچھو تو شاعر بتلائے گا حالت کیا جانے تاریخ بیکاری آخر کیا ہے صدالت

اور وہ صدافت ہے ہے کہ نفرت کو دبایا تو جاسکتا ہے لیکن نفرت مرتی نہیں ہے۔ راہی نے انگریزوں کے خلاف اس پھیلی ہوئی نفرت کو کممل تاریخی تفصیل کے ساتھ میرٹھ سے دتی منتقل کیا ہے۔" چاندنی چوک میں جراغاں ہے" کے عنوان کے تحت انھوں نے دتی پر قبضہ ہندوستان کی تاریخ بیان کردی ہے ' کہتے ہیں:

ساتی پاشراب کے بیروزعید ہے

تاریخ ہے اس کی سند سے بھی ملتی ہے۔ وہ پھر" کرانت کھا" کے عنوان کے تحت پورے ہندوستان میں بغاوت میں شامل ہونے کی طرف ہندوستان میں بغاوت کی آگ بھیلنے کا ذکر کرتے ہیں اور کنور سکھے کے بغاوت میں شامل ہونے کی طرف اشارہ کر کے ایک دم ہے" گنگا کے اُجلے پانی پر" کے عنوان کے تحت کا نپور کے حالات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ انھوں نے مسدس اور مربع کی ہیئت میں تمام واقعات کی تاریخی تفصیل بیان کی ہے تاریخی کردار مثلاً نا تا

صاحب عظیم الله، شیکا سکھے جمس الدین وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک چھوٹا ساوا قعدظم کر کے وہ اس نفیاتی کته کونمایال کرتے ہیں کہ جب اشتعال ہوتا ہے تو پھرد باہواانان بھی بہت کھ کرڈ النا ہے: الی گورا شاہی کی اب الی کی تیسی اور اب بتهار الفائيل ساتفي اب بتهار ألفائيل كس طرح ندبب نے اس تحريك كوشبت انداز ميں حوصلہ بخشا تھا اس كے مجھ پہلوان اشعاريس ويصح:

389

جؤں کا سورج جو سُر یہ آیا تو گھٹ کے مصلحت کے ساتے کھلی تھی آئیس جو مندروں کی رُم کے در بھی تھے کسمائے اور يہاں سے بحر بدل جاتی ہے، كہتے ہيں۔ م وی داستان زور بازوئے حیدری لاؤ ذہن فاروق کی چیک دکھلاؤ نور اسلام کی دَ مک دکھلاؤ یوں کھنچو رام کی کمان بنو كرش كا چكر بن كے وار كرو ہر طرف پھر وہی اُجالا ہو پر سے بھارت کا بول بالا ہو وه ملے بھی بھوجپوری کواستعال کر چکے ہیں، یہاں بھی ایک نمونہ دیکھ لیجئے كورى تو برے كال يه ماسًا چلى كنواسانا چم چم کم کم باج پالیا بورا كل بالال چزيا د كيم بون كى جال کوری ہو کہ گورا بھیا آج مجی بے حال

راتی نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ معروف شخصیتوں کے ساتھ ان ہے نام افراد کو بھی ٹرانی عقیدت پیش کریں جوموت ہے جبجب گفتگو کر گئے اورائر ہے سرف اپنے وطن کے لیے۔
کان پور ہیں جس طرح انگریزوں پر براوقت پڑا تھا اس کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہوئے راتی نے بجامہ بین آزادی کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے کہ انگریزوں کے سلسلے میں ان کے پاس جب بھی ہمدردی کا کوئی جذبہ انجر تا تھا تو اُن کھیتوں کی یاد آتی تھی جنھیں انگریزوں نے برباد کردیا تھا، اُن گھروں کی یاد آتی تھا جو ابنیں رہ گئے کہ اس کے بین کرتی تھیں کہ تھیں اور اس وجہ سے مجاہدین نے یہ طے کیا کہ بیٹر بین ان کی سزاموت ہے، مارلو مارلوکیکن راتی تھیں بھی ٹراج عقیدت پیش کیا ہے جو ہے گناہ مارے گئے ، کہتے ہیں:

فرنگیوں کی جنگ ایک یادگار جنگ ہے مرا قلم بھی ان کی جرائوں پہ دنگ ہے

فتح مند بول اور کامرانیوں کی داستان دھیرے دھیرے متبر کے دسط ہے گزرتی ہوئی دکھائی
دیتی ہے اور'' میں ہول اب ایک لفظ' کے عنوان کے تحت دہ بہا درشاہ ظفر کی نفسیات کوڈرامائی انداز
میں چیش کرتے ہیں جے اپنے قلعۂ احمر ہے پیارتھا، دیوانِ خاص کے سنگ مرمرے الفت تھی اس
نے خوابِ حکمت بھی دیکھا تھا لیکن وہ ہار گیا اور اب دادا کی قبر پر ہیٹھا ہوا بخت خال کے اصرار پر
صرف یہ کہدر ہا ہے کہ اسے تھڑ یوں کی زنجیر نے جکڑر کھا ہے اور وہ بخت خال کے ساتھ نہیں جاتا،
بخت خال جلا جاتا ہے وہ اس عنوان کوان اشعار پر ختم کرتے ہیں اور مقطع ظفر کا بی ہے:

اب لطف ہجر میں، نہ کشش انظار میں ول پر خزال نے زخم لگایا بہار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں

رائی نے یہ تظم '' بھوالی سین ٹوریم'' سے واپسی کے بعد اللہ آباد ہی میں لکھی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے، ان کے احباب سنتے جاتے تھے دادو تحسین کے پھول نچھا در کرتے تھے۔ یہ قلم ۱۹۵۷ء میں تمام ہوگئ تھی۔ کتابت و طباعت میں بہت وقت لگ گیا، تقریباً تمین سوصفیات پر مشمل یہ نظم کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی مراب کمیاب ہے۔

ان پرمیرانیس اوران کے مراثی کا بہت گہرا اور دیر پااٹر تھا۔ بیاٹر ان کے مشہور ہندی ناول'' آ دھا گاؤں' میں بھی دیکھا جاسکتا ہے بلکہ ان کی ہرتخلیق میں بیاٹرات نمایاں ہیں۔ یہاں تک کہ مہا بھارت کے بیشتر مکالموں کواگر اُردو میں ڈھال دیا جائے تو وہ میرانیس کامصرع بن جا کیں گے۔ بیانقلاب آفرین نظم کھتے ہوئے راتی جب دتی کے المیے ہے گزر کر اور وہاں کے کرداروں سے رحم ،خوف اور دہشت کی سوغات لے کرجھانی کی طرف مڑتے ہیں تو میرانیس کے مشہور مرجے کے مطلع سے آغاز کرتے ہیں:

اتے الم منزل دشوار کوآساں کردے

اس میں کوئی شک نہیں کہ تقریباً سوہند میں راہی نے مرشہ شنای کے تمام آ داب کو خوظ رکھتے ہوئے مہارانی مجمی بائی کومعر کہ شہادت کا زندہ جاوید کردار بنادیا ہے۔ راہی چہرہ ، سرایا ، رجز ، آ مہ ، جنگ تمام اجزائے مرشہ کی پاسداری کرتے ہیں ، یہاں تک کہ صناعی بھی ای طرح نظر آتی ہے جس طرح مراثی انیس میں! یہ بندد کھھے:

کھن ہے گرج بن کے ہراک جیم کے جم جائیں قدم سے کے خاک میں ملتا ہے فرنگی کا حشم عین آئیں تو اُڑتے ہوئے نفرت کے علم قاف ہوں قلعۂ جھانی کی طرح معظم قاف ہوں قلعۂ جھانی کی طرح معظم ہیں ہے کہے کشمی ہے بائی کی بغاوت ہم ہیں تے کہے تاتیا تو ہے کی روایت ہم ہیں

یہ مشکل صنعت ہے گرراتی نے مرھے کی روایات کی پاسداری کی ہے اوراس کا اندازہ بالکل اس
سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے بے شار بندا ہے ہیں جولا جواب ہیں اور کتال کی طرح ہیں کہ فظوں کی چاندنی
اگر پڑے گی تو وہ شکت ہوجا کیں گے۔ اس لیے ان پر تبصرہ کیے بغیر کچھ بند پیش کیے جاتے ہیں:

دیکھنے چڑھتا ہوا سورج وہ ہے انداز خرام قدِموزوں کوکریں نیزے بھی جھک جھک کے سلام خم ابرو کی تمنا میں رہے ماہ تمام آئیمیں کہتی ہیں کہ کیھے کوئی انداز کلام

ہوند کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ ہیں نہ کم لا کھ مبہم ہیں گر ایک بی بات ہیں ہم کٹ کے گرجائیں، پہ قبضہ کونہ چھوڑیں ہیں وہ ہاتھ منحة شرغضب ناك كوتوژين ، بين وه وباتھ جوش میں آئیں تو آئن کو نجوڑیں ہیں وہ ہاتھ عابي جس راه يه تاريخ كومورس بي وه باته ساتھ والوں میں بھی پھر جوشِ شہادت بڑھ جائے ہاتھ ایے ہوں تو سردار کی قیت برھ جائے ای طرح جنگ کے مناظر کے سلسلے میں یہ بند ملاحظہ ہول غل ہو ا رائی نے تکوار نکالی ، بھاکو وار رانی کا ہے جائے گا نہ خالی، بھا کو ٹالنے سے نہ اجل جائے گی ٹالی ، بھاکو سب سے کہتی ہے یہ بہتی ہوئی لالی، بھا کو یاد اس سیخ کو ہیں مارنے کے کتنے ہاتھ ایک متب میں رہی ہے ملک الموت کے ساتھ ایک بھگدڑ صف اعدا میں بڑی ہے ہر سو موت بن کر صف وحمن میں کھڑی ہے ہر سو مردہ چتی کی طرح لاش جھڑی ہے ہر سو ایک تکوار ہے یر آنکھ لڑی ہے ہر سو روک بکتر نہیں، اور ڈھال کوئی آڑ نہیں کشمی بائی کی تلوار ہے کھلواڑ نہیں

ابرجز كيليلے كے بندملاحظه وان:

وُور سے تکشمی بائی کی پڑی اس پہ نگاہ سے بھی ڈرتھ کہیں عکرائے نہ بھا رت کی سپاہ کھن نکالے ہوئے آیا جو نظر ہار سیاہ ایسے میں اس کو نظر آئی فقط ایک ہی راہ بولی! میدان میں میں اپنے قدم دھرتی ہوں سندھیا آ، میں مبارز طبی کرتی ہوں دکھوں دکھے لوں تجھ کو ، تو پھر یہ تیرا لشکر دکھوں لڑنا آتا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے افسر دکھوں آ، کہ میں بھی تیری تلوار کا جو ہر دکھوں تو بڑھے گا، کہ تجھے میں وہیں آکر دکھوں تو بڑھے گا، کہ تجھے میں وہیں آکر دکھوں کیوں ہے چپ چاپ کھڑا راہ کے پھرکی طرح کیا یہ تکوار لگا رکھی ہے زیور کی طرح کیا یہ تکوار لگا رکھی ہے زیور کی طرح

پورےرجز میں کوئی بندایبانہیں ہے جے ترک کیا جائے لیکن بعض اشعار تو وہ ابدی تا ثیر رکھتے ہیں جو آفاقی شاعری کی اعلیٰ ترین میراث ہیں، پھے شعر درج کیے جاتے ہیں:

د کھے دُنیا کھے دُھتکار رہی ہے ہُول ایک عورت کھے لکار رہی ہے بردل ایک عورت کھے لکار رہی ہے بردل معاشنا بعد میں کر لے ذرا یہ چھوٹا ساکام پہلے تاریخ کو بتلا دے کہ کیا ہے ترانام کیما سردار ہے کیوں موت سے گھراتا ہے کیما سردار ہے کیوں موت سے گھراتا ہے یہ ہمیدان ارہے اس ست کہاں جاتا ہے

مجمی بائی کی الزائی میں راتی نے مرثیہ سے ملی روایت کوشعری شخصیت کا بُوینا کے پیش کیا ہے:

داہنے باکس جو آیا وہ قلم ہو کے گرا سر اٹھائے ہوئے جو آیا وہ خم ہو کے گرا جم جو بھی گرا پورانہیں ، کم ہو کے گرال

مجھی بائی کی جنگ میں انہاک کی کیفیت صرف ان دومصرعوں میں سامنے آ جاتی ہے: زخم سر باعدھ لے اتنی اے فرصت ہی نہیں و کیے لے مڑ کے بھی اس کی یہ عادت ہی نہیں جولوگ مچھی بائی کے ساتھ تھے اس کے سلسلے میں ان کی وفا دار ہوں کی متحرک تصویر اس شعر میں نظر آتی ہے۔

ایک اک کر کے ادا کر ملے سب حق وفا
اب فرگیوں کے جمع میں ہے رانی تنہا
ہین یاشہادت کے منظر میں اگر راتی اور پھی بائی کا نام ندکھا جائے تو بلاشبہ معلوم ہوتا ہے
کہ مرھے سے اخذ کیا گیا ہے۔ خاتمہ سے پہلے یہ یا گارشعر
ہم نہ اس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے
ہم نہ اس کو بھی ہو جاں سے گزرنے دیں سے
ہم اسے یاد بنا لیس سے نہ مرنے دیں سے

ندرت، اثر آفرین، منجمی اور بھی ہوئی زبان رزمیہ کے تمام اصولوں کی پابندی اور ایک بے نظیر شاہ کار میہ صفہ ہے جو سوبند پر مشمل ہے۔ راتی کو شہیر کے وہ ذرائع نہیں ملے جو سمعد را کماری چوہان کو ملے اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستانی عوام نے بھی اٹھارہ سوستاون ہے وہ وابنگی نہیں رکھی جس کی وہ تاریخ مستحق تھی ورنہ اس کا ایک ایک بندگھر کی چارد یواری میں گو بجن میدانِ جنگ میں سپاہیوں کی ہمت بڑھا تا، اس کی للکار سے ایک نئی نفیات کی تخلیق ہوتی۔

اس کے بعد بیطویل المیہ منظوم ڈرامے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں آٹھ کردار ہیں ، نواں کردار نہیں ہے بعد بیطویل المیہ منظوم ڈرامے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں آٹھ کردار نہیں ہے بیل انہا جا کی نغمہ ہے جس کاعنوان ہے گوئتی اور اس میں ایسے لازوال مصر سے بھی ملتے ہیں:

- (۱) این ی خون می دوب کرئر خرو
  - (۲) اب بھی زندہ ہے بیم کورنگ وبو
    - (٣) نکھنو تاریکی ہے نوریکی ہے
      - (٣) كلصنوكل بهي دامن نم بهي
      - (۵) لکھنو سوز بھی ہے نغمہ بھی

ان معروں کے ذریعہ سے رائی کھنو کی کھل تصویر سی کی اور ایسی تصویر یں پیش کرتے ہیں اور ایسی تصویر یں پیش کرتے ہیں جومتحرک ہیں۔ رائی نے مثنوی کی مخصوص بحراستعال کی ہاس لیے کہ یہاں بیان غنائی ہونے کے باوجود تم آئیز بھی ہاورای کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے غنائی ہونے کے باوجود تم آئیز بھی ہاورای کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی درد بھرا، یاس سے

لبريزعزم وحوصله حفزت كل كے مكالمه ميں ہے، كہتى ہيں:

کو بیہ صدمتہ اٹھا رہی ہوں میں بیر فتم کھا کے جارہی ہوں میں قید فانے میں مر نہیں کتی صلح کوروں سے کر نہیں کتی صلح کوروں سے کر نہیں کتی

یہاں بیاحساس مایوی بیدا کرتا ہے کہ جنگ ہاری جا چکی ہے مگریہ حوصلہ ہے کہ لڑائی جاری ہادر جادری رہے کہ لڑائی جاری ہے اور جاری رہے گی۔ گومتی نے اسے یہی تھیجت دی ہے۔

زندگی کا فریب کفانا مت سر کٹا دینا سر جھکانا مت

ال طرح پورے رزمیہ کا اختام "کھا سنوستاوں کی" پر ہوتا ہے۔ اردوشاعری ہی میں نہیں بلکہ یہاں تک کہنے کی جرائت کی جاسکتی ہے کہ عالمی شاعری میں کسی بھی زبان میں ایسی کوئی نظم نہیں ہے جس میں ہیئت کے اتنے تجربے ہوں اور ہر تاریخی واقعہ اپنی صدافت اور اپنی جزئیات کے ساتھ بھر پورشعری آ ہنگ کے ساتھ ابھر تا ہو۔ ہندوستان نے اس زبردست جدو جہد کے نوے برس بعد آزادی حاصل کر لی۔ آئ اگر ہندستان کو اپنی تہذیبی جڑوں کی تلاش ، اپنی رزمیہ میراث کی جبتو ہے ، تاریخ کے شہر خموشاں کو شہر آرزو ، تا نے کا حوصلہ ہے تو ایسے ہی اونی کار تا سے ہندوستان کو مشتر کہ ہیروز دے کیس گے :

آرزو دُهال بھی بھی آرزوبکوار بھی بھی آرزو دار بھی بھی آرزو دلدار بھی بھی

ای شهرآرزوے شاعرآوازدیتاہے:

میری آواز پہ آواز دے اے ارضِ وطن وادی گئگ وجمن میرے خیالوں کے وطن دکھے وہ صبح ہوئی پھوٹ رہی ہے وہ کرن کیے وہ صبح ہوئی پھوٹ رہی ہے وہ کرن من مرے بیروں کی چاپ اور مرے دل کی دھر کن جاگ! دیوانوں کے دامن کی ہوا لایا ہوں بخفہ خونِ شہیدانِ وفا لایا ہوں

حواثى وماً خذ

1\_منگل پانڈے تھاہم سب سے برداد بواندرے۔

2\_طراز ظهيري ظهبيرد بلوي

3\_سولەرمضان كو 11 رئى تقى اور 13،13 دن ميس دىي ركمل تسلط موكيا تھا۔

4\_ایک توپ کانام جے" کڑک بھی کہتے تھے۔ فوٹ خال کویہ توپ بہت عزیز تھی۔

5۔ان کی اُردوکی مُمر دیکھنے کے بعد انھیں کشمی کے بجائے پیمی بائی لکھا جائے گا۔

6\_طوالت سے بچنے کے لیے پورا بندنہیں لکھا گیا ہے۔

# اق لین جنگ آزادی اور اردوشاعری

سرفروشی کی تمنا اب ہارے دل میں ہے دکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے رہ رو راہ میں اور کتنا بازوئے قاتل میں ہے رہ رو راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں لذت صحرا نوردی دوری منزل میں ہے وقت آنے دے بتا دیں گے تجے اے آساں ہم ابھی سے کیا بتا کیں کیا ہمارے دل میں ہے آئے متن میں بے قاتل کہہ رہا ہے بار بار ار

کیا تمنائے شہادت بھی کسی کے دل میں ہے اے شہید ملک ولمت تیرے جذبوں کے نار تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے اب ندا گلے ولو لے ہیں اور ندوہ ار مال کی بھیڑ صرف من جانے کی اک صرت دل کیل میں ہے صرف من جانے کی اک صرت دل کیل میں ہے

بہار آئی ہے شورش ہے جنون فتنہ سامال کی الی خیر رکھنا تو مرے جیب و گربیاں کی بھلا جذبات الفت بھی کہیں منے سے منتے ہیں عبث ہیں دھمکیاں داردرس کی اور زندال کی وہ گلشن جو مجھی آزاد تھا گزرے زمانے میں میں ہوں شاخ شکتہ یاں ای اجڑے گلتاں کی نہیں تم سے شکایت ہم سفیران چمن مجھ کو مری تقدیر میں ہی تفس تھا اور قید زندال کی ز مین دشمن زمال وشمن جواییج تنے برائے ہیں سنو کے داستال کیاتم مرے حال پریشال کی بکھیڑے اور جھکڑنے سب مٹا کر ایک ہوجاؤ عبث تفریق ہے تم میں سے ہندو اور مسلمال کی سبھی سامان عشرت تھے مزے سے اپنی کٹتی تھی وطن کے عشق نے ہم کو ہوا کھلوائی زندال کی بحمر الله جمك الله ستارا ميري قسمت كا که تقلید حقیقی کی عطاشاه شهیدال کی

ادھر خوف خزال ہے آشیاں کاغم ادھر دل کو ہمیں کیاں ہے تفریح چن اور قید زندال کی

ابھی آپ نے جودو غزلیں ساعت کیں ( ملاحظہ فرمائیں ) ۔ ان میں پہلی غزل بہل عظیم آبادی کی تھی، جوعظیم مجاہد آزادی ورانقلابی رام پرساد کیل پڑھا کرتے تھے۔ دوسری غزل اشفاق اللہ خال کی تھی جھول نے ملک کی آزادی کے لیے ہنتے ہیائی کے پھند کو گلے کا ہار بنالیا تھا۔ ان دونوں غزلوں میں آزادی کے لیے مشغے ہنتے پھائی کی بھند کو گلے کا ہار بنالیا تھا۔ ان دونوں غزلوں میں آزادی کے لیے مرشنے کے جذب کا اظہار ہے۔ وطن سے محبت کی تڑپ ہے۔ دلیش بھی کی وہ شان ہے جوقو موں کو قربانی کی تخریک دلاتی ہے۔ یہ دونوں غزلیں جنگ آزادی کی اس تڑپ کو پیش کرتی ہیں جو ہمار سے تو یک دلاتی ہے۔ یہ دونوں کے دلوں میں موجزن تھی۔ یہ نقی رہنماؤں اور ان سے تحریک لینے والے عام لوگوں کے دلوں میں موجزن تھی۔ یہ نظمیس، یہ گیت، وطن کی محبت میں سرشار ہوکرروح سے نظم ہوئے یہ نغے ہماری پوری قوم کا، ملک کا، اردوزبان کا اہم ترین سرمایہ ہیں۔ ان کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہمارے دلوں میں ملک کی تعمیر کا جذبہ جاگ جاتا ہے۔ سور ماؤں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں غزلیں اُردو میں ہیں۔ اُردو میں اُس اور کھی تھیں، غزلیں اور گیت ہیں جن میں ہماری اولین جنگ آزادی گیت مختوظ ہے۔

ہندوستان میں بہت ی بولیاں اور زبانیں بولی اور بھی جاتی ہیں۔ ان میں اوب اور شعر خلیق کے جاتے ہیں۔ ان میں ہے کسی زبان کا ادب دوسری زبان کے شعر وادب سے کم نہیں ہے۔ سب کی اپنی اپنی شان ہے، الگ الگ خوبیاں ہیں اور ہر زبان کے شعر و ادب نے 1857ء کے واقعات کے اثر ات تبول کیے۔ اور نہ صرف اثر ات تبول کیے بلکہ ادب نے 1857ء کے واقعات کے اثر ات تبول کیے جادر نہ صرف اثر ات تبول کے بلکہ نفر ساور جنگ آزادی میں شرکت کا حوصلہ پیرائی کی جن سے عوام میں انگریزوں سے نفر ساور جنگ آزادی میں شرکت کا حوصلہ پیراہوا۔

اردونے سب سے زیادہ اثرات اس کیے تبول کیے کہ وہ دتی کی زبان ہونے کے سب بورے ملک کی رابطے کی زبان تھی، قلعة معلی کی زبان تھی۔ میرٹھ سے مرشد آباد تک کے اس علاقے کی زبان تھی جہاں جنگ آزادی بری شدت سے لڑی جارہی تھی۔ یہ بہادر

شاہ ظفر کی زبان تھی ، مرز ااسد اللہ خال غالب کی زبان تھی جواستاذ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظرکے استاذ مقرر کیے گئے تھے۔

اردوزبان وادب کی شعری روایت 1857ء کے بہت پہلے سے جابروظالم محمرانوں اور بدی جملة ورول کی خدمت کرنے بیں اپنی ایک خاص شان اور شاخت پیدا کر چکی تھی۔ خان آرزوفرخ سیر کے ملازم ہے۔ ان کا انتقال 1757ء بیں یعنی 1857ء سوسال پہلے ہو چکا تھا ان کے ایک شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردوشاعری نے جفائے محبوب کی خدمت کے نام پر حکمرانوں اور جملہ آورول کی خدمت کا حوصلہ اور سلیقہ بہت پہلے حاصل کرلیا تھا۔ ورغ چھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل ورغ جھوٹا نہیں یہ کس کا لہو ہے قاتل ہوتے وہوتے وہوتے

مرزامظہر جانِ جاناں صوفی شاعر تھے۔انھوں نے 1871ء میں شہادت پائی۔ان کے مکتوبات میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کا بھی ذکر ہے اور روہیل کھنڈ کے سیاسی مسائل پر تبعر ہے بھی۔ کئی اشعار توا سے ہیں کہ اشاروں کی نقاب سے بھی یہ حقیقت ظاہر ہوگئ ہے کہ ان میں سیاسی واقعات کے حوالے دیے ہیں۔مثال کے طور پران کی وہ غزل پیش کی جائے ہے جس میں انھوں نے اپنے عہد کو غلامی کا عہد قرار دے کراس عہد میں سانس لینے اور زندگی گزارنے کی تمنا کا اظہار کیا ہے جو آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو۔مطلع ہے:

یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے نے زندگی کرتے ا اگر ہوتا چن اپنا کل اپنا باغباں اپنا

میروسی کی شاعری میں بھی ان شاعروں کے عہد کے سیای ساجی حالات پر تبھرے اور تاریخی واقعات کے حوالے موجود ہیں۔ انھوں نے درد میں ڈوب کربی بیشعر کہا ہوگا جو شنے والوں کو بھی درد ہے معمور کردیتا ہے۔ بیشعرصرف ایک شعر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک کھمل باب ہے:

ونی کی ویرانی کا تو ندکور کیا بیر محمر سو مرتبہ لوٹا کیا

جابر حکمرانوں اور حملہ آوروں سے نبرد آزمائی کی اس شعری روایت کے پس منظر میں یہ پوچھنا فطرت کے عین مطابق ہے کہ 1857ء کے واقعات نے بہادر شاہ ظفر اور غالب کی

شاعری کوکس طرح متاثر کیا یا 1857ء کی جنگ آزادی کا مشاہدہ کرنے والے شاعروں کی شاعری کے رنگ وآ ہنگ ہے شاعری کے رنگ وآ ہنگ ہے مختلف قر اردیا جاسکتا ہے؟ اس کی تلاش کے دوران عجیب وغریب حقیقتیں اور مثالیس سامنے آتی ہیں۔ یہ باعث تعجب بھی نہیں کیونکہ مورضین بھی 1857ء کی جنگ آزادی کے بارے میں متضاد بیانات دیتے رہے ہیں۔ اس کوشر وع شروع بلکہ 100 سال تک غدر، بغاوت، شورش کہا جاتا رہا لیکن اب مطلع صاف ہورہا ہے۔ اس حقیقت پر اصرار بڑھ رہا ہے کہ 1857ء میں جو ہواوہ غدر، شورش یا بغاوت نہیں تھی ، عوامی جنگ تھی ، آزادی کی لڑ ائی تھی۔ ملک کوآزاد کر انے کی تڑپ نے سیا ہوں، دستکاروں، کسانوں اور عام لوگوں کوفر تکی حکم رانوں کے خلاف صف آراء کردیا تھا۔

اردوشعر وادب میں بھی شروع شروع میں اس کی سیحے تصویر کشی نہیں ہوئی۔
1857ء میں کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ اس کو بیشتر تخلیق کاروں نے قہرالہی ،فریب تقدیر ، آسال کی چشم بد ، اعمال بدکی سز ا اور انقلابِ زمانہ کا نام دیا اور اس کا ماتم کرتے رہے۔ بہتوں نے سیا ہیوں کی بغاوت کی خدمت کی۔ شاعروں کی بڑی تعداد کا اندازِ فکر بہی تھا کہ سیا ہیوں کی بغاوت کی وجہ سے ان پر اور دتی پر مصیبت آئی۔ اس دور کے ایک شاعر قاضی فضل حسین افسر دہ نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے سنتے ہیں قاضی فضل حسین افسر دہ نے بہی بات اپنی ایک مناجات میں کہی ہے۔ آ ہے سنتے ہیں (ملاحظہ فرمائیں) ان کی مناجات کے دوشعر:

ہائے کیا دہلی پہ آفت آگئ چین سے بیٹھے تھے شامت آگئ سر پہ عالم کے مصیبت آگئ فوج کیا آئی قیامت آگئ

افسردہ کے بیاشعاراس حقیقت کا ثبوت توہیں ہی کہ جنگ آزادی کی حقیقت اور وسعت کو اس وقت نہیں سمجھا گیالیکن اس سے ایک حقیقت اور سامنے آتی ہے کہ سپاہیوں نے میرٹھ ہے آکر د تی شہر میں جوروبیا اختیار کیا اس کا وہاں کے عوام پر برا اثر پڑا۔ استاد ذوق کے ایک شاگرد تشنہ وہلوی نے ای زمانے میں 'شہر آشوب' کے عنوان سے ایک مسدس کھی تھی جس کا ایک شعر ہے دہلوی نے ای زمانے میں ' شہر آشوب' کے عنوان سے ایک مسدس کھی تھی جس کا ایک شعر ہے

تمام شمر تلنگوں نے آکے لوث لیا مثل ہے بھوکوں کونگوں نے آکے لوث لیا

تلکوں، پور بیوں، ساہیوں جیسے الفاظ عام طور سے ان سلح فوجیوں کے لیے استعال ہوئے ہیں جو میر کھ سے چلے ہتے یا میر ٹھ سے دتی آنے والوں کے شریک کار ہوگئے ہتے۔ ان کے طرز عمل کی شکایت صرف سیا ہیوں ان کے طرز عمل کی شکایت صرف سیا ہیوں سے نہیں ہے۔ مفتی صدر الدین خال آزر دہ شہر پر نازل ہونے والی آفت کے لیے قلعہ اور اہل قلعہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہے۔ غلام دھیر مہین نے تمام مصیبتوں کو بدا عمالیوں اور گنا ہوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آزر دہ کے مسدس میں انگریز وں کے مظالم کی طرف بھی اشار ہ ہے۔ 'اعمالوں' کی اصطلاح بھی بہت وسیع ہے اور اس کو عام طور سے شاعروں نے اپنی نظموں میں استعال کیا ہے۔ کنور بشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسروں کے مقابلے'' شہر نظموں میں استعال کیا ہے۔ کنور بشن پر سادفر حت کے تمس میں دوسروں کے مقابلے'' شہر آشوب' کے عناصر زیادہ نمایاں ہیں۔ غربی، بیکاری کے ساتھ انھوں نے ہنر مندوں اور پیشوردوں کی تباہی کا نقشہ کھینچا ہے اور اس طبقے سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔

کوئی مفلسی میں ہے بہتلا کوئی تک حال سے خوار ہے کوئی رنج کے تہد بار ہے کوئی رنج کے تہد بار ہے جے دیکھوآ ہ زمانے میں وہ الم سے زار ونزار ہے کوئی قلق سے شکنددل کوئی تم سے بند قار ہے بیا تھا ہے کوئی قلق سے شکنددل کوئی تم سے بند قار ہے بیا تھا ہے کوئی قان سے ہے نہ تار ہے بیا تھا ہے کوئی تار ہے بیا تھا ہے کوئی سے بند قار ہے بیا تھا ہے کوئی سے بیا تھا ہے کوئی سے بیا تھا ہے کہ بیا تھا ہے کہ بیا تھا ہے کوئی سے بیا تھا ہے کہ بیا تھا ہے

1857ء کے بارے میں اب جو بات عام طور سے تتلیم کی جارہی ہوہ یہ ہے کہ اس سال عوامی مزاحمت کے سبب ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہوا۔ عظیم تر ہندوستان برطانوی تاج کے زیر تکمیں آیا اور ایک طرح سے انہیں واقعات نے ملک میں ایسی فضا تیار کی کہ ملک کو آزاد کرانے کی تحریکیں مختلف شکلول میں اور مختلف سطحوں پر شروع ہو کمیں اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرائے کی تحریکیں مختلف شکلول میں اور مختلف سطحوں پر شروع ہو کمیں اور ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1947ء کو ہمارا ملک آزاد ہوگیا۔

مغل حکومت 1857ء سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ان کی برائے نام حکومت کا دائر ہ جودتی سے پالم تک سمٹ گیا تھا یا اِس کی جوعلامتی حیثیت رہ گئی تھی 1857ء کے بعدوہ بھی باتی نہیں رہی۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے جلا وطن کردیے گئے۔ بہادر شاہ سے بہت سے
الیے اشعار منسوب ہیں جوان کے نہیں ہیں۔ لیکن وہ شاعر تھے ان کے ایک دو نہیں پانچ
دیوان ہیں سے چار دیوان موجود ہیں۔ پانچویں دیوان کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بنگاموں کی نذر ہوگیا۔ لیکن ان کے پہلے دواوین ہیں جواشعار ہیں ان سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کیلئے اگر چہ بڑے سے بڑے القاب استعال کیے جارہے تھے گروہ خود کی خوش فہی میں مبتلانہیں تھے۔ انھیں احساس تھا کہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ان کی بادشاہت نام کی ہاور ان کے انتقال کے بعد لال قلعہ سے بھی ان کی اولا دکو ہا ہر نکال کی بادشاہت نام کی ہاور ان کے انتقال کے بعد لال قلعہ سے بھی ان کی اولا دکو ہا ہر نکال دیا جائے گا۔ آ سے سنتے ہیں (دیکھیں) ان کے وہ اشعار جو 1857ء سے بہت پہلے کے دیا جس کی باد دلاتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو غلامی کے جڑوں کے ملک میں دور دور تک ہیوست ہوجانے کا احساس بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور وہ کی خوش فہی میں مبتلائمیں تھے:

الیی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا
انھیں اس حقیقت کا بھی احساس تھا کہ ان کے اردگردا گریزوں کا بی نہیں ان کے اپنوں
میں ہے بھی! ہے اوگوں کا ہالہ ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے جارہے ہیں۔
میں ہے بھی بن سنور کے جو آگے، تو بہار حن دکھا گئے
میں میں منور کے جو آگے، تو بہار حن دکھا گئے
کوئی کیوں کسی کا بھائے دل، کوئی کیوں کسی ہے لگائے دل
وہ کی کیوں کسی کا بھائے دل، کوئی کیوں کسی ہے لگائے دل
وہ جو بیجتے ہتے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے
مرے پاس آتے ہے دمیدم، وہ جدانہ ہوتے تھا کہ دم
جو ملاتے ہے دمیدم، وہ جدانہ ہوتے تھا کہ دم
جو ملاتے ہے مرحیدہ کسی بھی اس ہے گئے ہی ہے تھا، وہ بھی غروروں کو ڈھا گئے
بود غرور تھا وہ انھیں ہے تھا، وہ بھی غروروں کو ڈھا گئے
بہادر شاہ ظفر کی شاعری کے بارے ہیں بہت ی غلافہیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں ہی ہے سے شہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے جسی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ وہ شاعری نہیں ہے کہی مشہور کردیا گیا کہ کی کی کیوں کے کہ کی کی کیوں کے کہیں کے کہی کی کردی گیا کہ کردی گیا کہ کی کردی گیا کہ کی کردی گیا کہ کردی گیا کہ

" ظفر کے کلام میں خانص جذبات، شاعرانداحساس، سوز وگداز اور دل میں چنگیال لینے والی اور ایک در ماندگی کا کیف اور کئی جگد موسیقیت کا جوعضر ملتا ہے وہ کل کاکل ظفر کا ہے۔"

ال حقیقت سے انکار نہیں کہ 1857ء کے بعد ظفر نے جواشعار کے وہ سب محفوظ نہیں رہ سکے۔ ان میں دوسروں کے مصر عے بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ایک آ دھ مصرعوں میں توارد بھی ہوا ہے لیکن اس سے اس بات کی تر دینہیں ہوتی کہ ظفر کے کلام کا اپنا تاثر ہے اور اس

تاثر میں 1857ء کے واقعات نے اضافہ کردیا تھا۔ مثال کے طور پر بیغزل۔ اس میں ایک دو مصرعوں کے بارے میں دوسرے شعراء کے دعوے ہو سکتے ہیں مگر کمل غزل ظفر کی ہے۔ انجمن ترقی اردو (ہند) نے انتخاب کلام بہادر شاہ ظفر میں اس غزل کوشامل کیا ہے۔

نہ کی گا تھے کا نور ہوں نہ کی کے دل کا قرار ہوں جو کی کے کام نہ آسکے ہیں وہ ایک مشت غبار ہوں جو چو چی نے خزال سے اجڑ گیا ہیں ای کی فصل بہار ہوں مرا رنگ روپ بگڑ گیا، مرا یار جھ سے بچھڑ گیا جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں جو بگڑ گیا وہ نہ فیصل کی کارقیب ہوں نہ تو ہیں کی کا حبیب ہوں، نہ تو ہیں کی کارقیب ہوں کوئی آئے کیوں، ٹین وہ کی کار قیب ہوں کوئی آئے کیوں، ٹین وہ کی کار قرار ہوں ہیں ہونی تاخیر کوئی آئے کیوں، کوئی چار بھول جڑھائے کیوں میں وہ بیٹ وہ کوئی آئے کیوں کوئی جانے کیوں میں ہوئی چار بھول جڑھائے کیوں میں ہوئی جانے کیوں میں ہوئی جانے کیوں میں ہوئے کوئی کرے گا کیا میں ہوئے کیوں کی کار کیا کیا ہوں میں ہوئے کوئی کرے گا کیا میں ہوئے کی کار کیا کہوں میں ہوئے کوئی کرے گا کیا میں ہوئے کی کار کیا کیا ہوں میں ہوئے کی کیا ہوئی کیا ہوئی میں ہوئے کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئ

بہادر شاہ ظفر کی بیغزل بھی ای کیفیت کی ترجمان ہے جس میں وہ مبتلا کردیے گئے تھے۔ اس میں صرف ایک شخص کی ہے بسی پڑئیں، ایک پورے عہداور نظام کی ہے بسی پر آٹو بہایا گیا ہے۔ایک طرح سے پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دن اور زیادہ خراب ہوں گے:

لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار ہیں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو ہیں کٹ گئے دو انتظار ہیں کہدو یہ حربوں سے کہیں اور جا بسیں اتن جگہ کہاں ہے دل داغدار ہیں کتنا ہے برنصیب ظفر دفن کے لیے

#### دو گر زمین بھی نہ کی کوئے یار میں

غالب عظیم ترین شاعر تھے۔وہ 1857ء میں زندہ تھے۔انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنگا ہے کہ دوران وہ دروازہ بند کر کے روز نامچ لکھ رہے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونے کا بھی انھیں شرف حاصل تھا۔وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے پر تو بہت پہلے ہے متعین ہو چکے تھے لیکن ان کی شاعری میں 1857ء شعری تجربیس بن سکا ہے۔بعد کے لوگوں نے ان کے بہت ہے شعروں شاعری میں کمروہ تیں مگر وہ تمام شعر 1857ء ہے کافی پہلے لکھے جا چکے تھے۔ کے بارے میں کہانیاں گڑھی ہیں مگر وہ تمام شعر 1857ء ہے کافی پہلے لکھے جا چکے تھے۔ 1857ء کے بعدوہ 21 برس زندہ رہے لیکن اس مدت میں ان کی تو جہ زیادہ تر پر رہی۔غالب نے کلب علی خال کے نام 10 سمتر 1866ء کے اپنے خط میں خود کھا ہے کہ:

"بعد غدر، ذوق شعر باطل اور دل افسرده... دو تین غزلیس فاری مندی کلهی ہیں۔"

1857ء ہے متعلق غالب کے یہاں ایک شعر اور ایک 9 شعری قطعے کے علاہ کوئی حوالہ ہیں مائے۔ 2 فروری 1859ء کو میرمہدی مجروح کے نام خط میں انھوں نے ایک شعر کھھا تھا جو پہلے کا کہا ہوا تھا

روز ال شہر میں ایک علم نیا ہوتا ہے چھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے

ا كيـ وشعرى قطعه بھى انھوں نے 1858ء ميں ہى علاء الدين احمد خال علائى كے نام لكھا تھا:

بکہ فعال مارید ہے آج
ہر سلحثور انگلتاں کا
گھر سے بازار میں نگلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے اب انباں کا
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دھلی کا ذرہ ذرہ فاک
تھئہ خوں ہے ہر مسلماں کا
کوئی وال نے نہ آسکے یاں تک

آدی وال نہ جاتے یاں کا میں نے مانا کہ مل مجے پھر کیا وی رونا تن و دل و جاں کا گاہ جل کر کیا ہے گئوہ کو اس کا جل کر کیا کے شکوہ سوزش داخبائے پہاں کا گاہ رو کر کہا کے بہاں کا گاہ رو کر کہا کے باہم ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا کا کریاں کا کیا شخے دل سے داغ بجراں کا کیا شخے دل سے داغ بجراں کا کیا شخے دل سے داغ بجراں کا

1857ء کے بعد غالب کا اردود بوان ان کی زندگی میں بی کئی بارشائع ہوائین اس قطعہ کو کسی دیوان میں جگہ نہیں ملی۔ یہ قطعہ ان کے انتقال کے بعد 1869ء میں '' اُردو معلیٰ' کے ذریعہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ 1869ء غالب کا شعری تجربہ کیول نہیں بن سکا؟ اس کی بہت می تا دیلیں ہوگتی ہیں گرا سے اشعار نہیں چش کے جاسکتے جو 1857ء کے واقعات کا حوالہ ہوں۔ ہاں غالب کے کہے ہوئے 1857ء سے ہوئے 1857ء سے اشعار ہیں جن میں انسان دوئی ہے۔ آزادی کا پیغام ہے۔ ظلم سے نفرت کا اعلان ہے۔ یہ قطعہ تو صرف دبلی کی تابی کا مرشبہ ہے۔ اجڑی ہوئی دبلی کی آئینہ ہے۔ اجڑی ہوئی دبلی کی آئینہ ہے۔ اجڑی ہوئی دبلی کا آئینہ ہے۔

ای دور کے ایک شاعر مغیر شکوہ آبادی تھے جن پرایک طوائف نواب جان کے تل کی سازش کرنے کا مقدمہ چلاتھا اور وہ کالے پانی بھیج دیے گئے تھے۔ کالے پانی بعنی انڈ مان بھیج جانے سے پہلے مغیر کو بائدہ میں قیدی بنا کررکھا گیاتھا۔ بائدہ کی قیدے کالے پانی تک کی تکلیفوں کو انھوں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔ اس نظم کو 1857ء کے واقعات کا کمل حوالہ کہا جاسکتا ہے۔ فرنگیوں کے دور حکومت میں گرفتاری سے قید وجلا وطنی تک ایک ہندوستانی کو جن مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا تھا ان اشعار میں وہ سب بیان کردیا گیا ہے:

كوهرى تاريك پائى مثل قبر

1857ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک عہد کا خاتمہ اور دوسرے عہد کا آغاز تھا۔ ہارے شاعروں نے اس جنگ آزادی کا جب بھی ذکر کیا ہے ادای اور افسر دگی ہے کیا ہے۔ مولا تا حاتی نے جو غالب کے شاگر داور سوانح نگار ہیں دتی کا جومر شد کھا ہے وہ ایک پورے عہد کا مرشہ ہے۔ نے جو غالب کے شاگر داور سوانح نگار ہیں دتی کا جومر شد کھا ہے وہ ایک پورے عہد کا مرشہ ہے۔ آھے نے تے ہیں دتی کا مرشہ ہے۔ آھے منتے ہیں دتی کا مرشہ ہے۔ آھے دی کا مرشہ ہے اہل علم کی ناقدری کا مرشہ ہے۔ آھے منتے ہیں دتی کا مرشہ حالی کی زبان میں:

تذکرہ دبلی مرحوم کا اے دوست نہ تجیئر نہ سنا جائے گا ہم سے بیہ فسانہ ہرگز دُھونڈتا ہے دل شوریدہ بہانے مطرب درد آگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز غالب و شیفتہ و نم و آزردہ و ذوق اب دکھائے گا بہ شکلیس نہ زمانا ہرگز موس و علوی و صہبائی و ممنون کے بعد معرف و علوی و صہبائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز

برم ماتم تو نہیں، برم سخن ہے حالی ہاں مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز

اردو کے دوسر سے شاعروں نے بھی 1857ء کے واقعات کے پس منظر میں و تی کامر ٹیہ لکھا تھالیکن جیسا کہ حالی نے اپنے مقطع میں کہا ہے ان کا مقصد رو تارلا تانہیں تھا۔ وہ 1857ء کی لائی ہوئی تباہی کا حال بیان کر کے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تخریک حال بیان کر کے ملک وقوم کے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تخریک دلا نا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش کا میاب ہوئی۔ ان کی کوششوں ، قربانیوں اور دعاؤں سے ہندوستانیوں میں آزادی کا ولولہ پیدا ہوا۔ جومجت کو خفلت وخود فراموشی کا سب سمجھتے تھے وہ محبت کو ہمند کو ہمن کو کر بیت کا ذریعہ بھے گئے۔ اختر شیرانی کو اردوشاعری کا کیش کہا گیا ہے۔ انھوں نے ہمنال نوکی تربیت کا ذریعہ بھے گئے۔ اختر شیرانی کو اردوشاعری کا کیش کہا گیا ہے۔ انھوں نے سلمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا است جانے کتنی لڑیوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ محبت کے لیے سلمی ، ریحانہ ، پروین اور عذا است خوار آواز دیا کرتے تھے کہ:

اے عشق کہیں لے چل نفرت گہہ عالم سے لعنت گہہ ہستی سے

لیکن جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ 1857ء میں ملک کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی توان کے دل ہے آواز نکلی کہ جو جنگ ہمارے بزرگ نہیں جیت سکے وہ جنگ ہماری اولا داور ہندوستان کی آنے والی نسل لڑے گی اور جیتے گی۔ آزادی کی بہی امنگ اور نئی سے دابستہ امید نے ان کا شعری لب واہجہ بدل دیا اور نظم کہلوائی:

بھی تو رحم پر آمادہ بے رحم آساں ہوگا مجھی تو سے جفا پیشہ مقدر مہرباں ہوگا مجھی تو سر پہ ایم رحمتِ حق گلفشاں ہوگا

مرت كاسال بوگا

مرانفاجوال ہوگا

وطن کی جنگ آزادی میں جس نے سرکٹایا ہے بہ اس شیدائے ملت باپ کا پرجوش بیٹا ہے ابھی سے عالم طفلی کا ہر انداز کہتا ہے وطمن کا پاسباں ہوگا میراننھا جواں ہوگا

جال کے باپ کے گھوڑ ہے کوکب سے انظارال کا ہے رستہ دیکھتی کب سے فضائے کارزار اس کا بیشہ حافظ و ناصر رہے پروردگار اس کا

بهادر پېلوال موگا

مراننها جوال موكا

وطن کے نام پر اک روز بیا تلوار اٹھائے گا وطن کے دشمنوں کو کنج تربت میں سلائے گا وہ اپنے ملک کوغیروں کے پنج سے چھڑائے گا

غرورخاندال بوكا

مرانها جوال موكا

سرمیدان جس دم اس کودشمن گیرتے ہوں گے بجائے خول رگول میں اس کے شعلے تیرتے ہوں گے سب اس کے حملہ شیراند سے مند پھیرتے ہوں گے

تهه وبالاجهال ہوگا مرانھا جواں ہوگا

اولین جنگ آزادی برائے ہندیعنی انقلاب 1857 کی ایک سو پپیا سویں بری پر ہم تمام ہندوستانی سلام کرتے ہیں ان قو می رہنماؤں کو جنھوں نے ہمیں سامراجی انگریزوں سے نجات ولانے کیلئے جدوجہد کی اور ہم کو آزادی کی دولت عطاکی ۔ اس عظیم موقع پر ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک و قوم کی آزادی کی حفاظت کے لیے تا دم مرگ تیار ہیں اور تیار ہیں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب سے اچھے ملک کے سب سے اچھے شہری ہیں بقول شاعر مشرق علامدا قبال :

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہارا ہم بلبلیں ہیں اس کی سے گلستاں ہارا

### انقلاب ستاون كى تاريخ نويسى

1857 تاریخ عالم کا ایک ایباسٹک میل ہے جس نے نوآبادیاتی نظام کے ایوانوں ش ایک المجاب ہوں کردی تھی جس کا اثر خصرف اس وقت دکھائی دیا بلکہ اسے برسوں سے محسوس کیا جارہا ہے۔ یہ الی جنگ تھی جس نے ایک تاریخ ساز کا رنامہ انجام دیا اور سامراجیت کے خلاف ایسی مہم چھیڑی کہ تاریخ نگار آج بھی اس پر مردھنتے ہیں۔ چونکہ یہ جنگ (China) Taiping (China کی بغاوت کا گارآج بھی اس لیے تاریخ نگاروں ہیں اسکو لے کرشد بداختلاف ہے کہ آیا اس واقعے کو بغاوت کا نام دیا جائے ، انھا ب کہا جائے یا غدریا چھراسے جدوجہد جنگ آزادی کہا جائے ۔ اسے زمینداروں کا ایک حربہ کہا جائے جو جا گیردارانہ نظام کی بقا کے لئے تھایا یہ ایک عوامی جنگ تھی یا بحض ایک بلوہ جو نوآبادیاتی نظام میں مخالفت ایک جز ہوا کرتا تھا۔ ہندو تائی آزادی کے پہلے اور بحد کی تاریخ نگاری شربیس تھے میں 1857 کو لئے کرکافی اختلاف ہے کیونکہ گلوم ہندو تاان کے مورث کو وہ ہزاروں دستاویز میسر نہیں تھے جوموجودہ مورخوں کو ہیں ای وجہ ہے 1947 سے قبل اور اس کے بعد کی تاریخ نگاری ہیں جمیس ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔

ایے میں سب ہے پہلے یہ وال اٹھتا ہے کہ 1857 کا واقعہ میں ایک فوجی بغاوت ہے یا کہ ملک گرط کی جدوجہد جس کا ذکر انگلتان کے نام ور سیاستدال بنجامی ڈیز رائیل نے بھی کیا تھا اور بغاوت کے تقریباً دو یاہ بعدال مسئلے وہاؤس آف کامنس میں اٹھایا تھا۔ ای سال ناموردانش ورکارل مارکس نے نیو یارک ڈیلی ٹر بیون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دہی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچے ہور ہا یارک ڈیلی ٹر بیون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دہی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچے ہور ہا یارک ڈیلی ٹر بیون میں سلسلہ وارمضامین لکھ کراس بات کی نشان دہی کی تھی کہ مندوستان میں جو پچے ہور ہا ایمان کہنا چاہئے اس کا ایک معالی کے بھی سامراجی مورخ اور برطانیہ کے جمایتی Chroniclers کے مطابق 1857 کمپنی بہا در اور اس کے برائی مورخ اور برطانیہ کے جمایتی کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ اس کے سیامیوں کے درمیان گھی اختیار نے کی عکاس کرتا ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نظریہ یالکس ہی لچے سا ہے اور منطق کے برعس بھی۔ یہ ایک بھی جس میں بنگال آرمی کے ایک لاکھ یالکس ہی لچے سا ہے اور منطق کے برعس بھی۔ یہ ایک بھی جس میں بنگال آرمی کے ایک لاکھ

اٹھائیس بزارسپائی باغی ہوگئے تھے اور ملک کا تقریبا 40 فیصد حصہ بغاوت کے حصار میں آگیا تھا ہے کوئی معمولی واقع نہیں تھا ایے میں اس جد جہد کوہم صرف ایک غدریا تصادم کا نام دے دیں ہے کہاں کا انصاف ہے۔ اس سلسلہ میں J.W.Kaye جس نے Sepoy War کے نام سے ایک اہم کتاب کہ سلسلہ میں ایک اہم کا ما انجام کتاب کوئی ہے اور مندر جہ بالانظر کے کا حمایتی ہے۔ بہر کیف کے نے اس سلسلے میں ایک اہم کام انجام دیا جس کی وجہ ہے 1857 کے سلسلے میں بحث کا آغاز ہوا اور سیسلسلہ چل نکلا جس پرتمام موزمین فامہ فرسائی کرتے نہیں تھے کہ اس واقعے کوئی نام ہے یاد کیا جائے ، بہر حال اس واقعے کی کیا تاریخی اہمیت خرسائی کرتے نہیں تھے کہ اس واقعے کوئی نام ہے یاد کیا جائے ، بہر حال اس واقعے کی کیا تاریخی اہمیت ہے۔ ہیں پر بحث ہونا بھی جائے کہ نیس اس پر بھر سے قوجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔

اسلیے میں جبہم ہندوستان کے تاریخ نویسوں کی طرف دخ کرتے ہیں تو سرسیدا جمد خان کا منمایاں نظر آتا ہے جو کہ اس پورے واقعے کے چٹم دیدگواہ تھے اور اسلیلے میں انھوں نے دو پر چہ اسبب بغاوت ہنداور سرکتی ضلع بجنور کے نام سے لکھ کرشائع کئے تھے، کچھ حد تک یہاں انھوں نے بھی سامرا بی نظریہ کی ہیروی کی تھی کی سماتھ ہی ساتھ انھوں نے ایسٹ انٹریا کمپنی کی پالیسوں کی تنقید بھی کی خاص اس بھی اور اس فیتے پر پہنچے تھے کہ ہندوستانیوں کے اندر بارود کا ایک ڈھیر جمع ہور ہاتھا جس میں آگ لگانے کا کام باغی سپاہیوں نے کردیا سرسیدکوہ م اس نظریہ کیلئے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ نہوں کے کم از کم اتنی جرائے تو دکھائی کہ انگریزوں کو تھی موردالزام تھر برایا ہر چند کے زم انجہ میں ہی کیونکہ وہ جس ظلم وتشدد کے ماحول میں اپنی با تیں کہد ہے تھے یہ بھی قابل دادیا ت ہے کہ ایسے میں جب کہ ہر طرف تی وخوزیزی کا بازار گرم ہو، سبھی اپنی جان بجانے کی فراق میں ہوں انگریزوں کی تنقید کر نابو ہے جگری بات تھی بقول شاعر

یہ وہ جادہ ہے جے دکھ کے بی ڈرتا ہے کیا مافر تھے جو اس راہ گذرے گزرے

ایبااس لئے بھی ہے کہ غالب جیسا ذہین وظین شخص ایسے ماحول میں وسنبوتصنیف کرتا ہے نہ کہ اسباب بغاوت ہند۔ اس ضمن میں Savarkar نے Savarkar کو شاہت کے ایک انقلاب 1857 محض ایک نام سے ایک اہم کتاب کھی اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی انقلاب 1857 محض ایک واقعہ یا حادثہ نہیں تھا بلکہ اسے ہندوستان سے برٹش سامراج کا قلع قمع کرنے کی ایک منظم کوشش کہا جائے گا۔ جس میں ہندوستان کے تمام طبقوں نے برٹھ چڑھ کر حصہ لیاوہ کہتا ہے کہ بغاوت کی اصلی وجہ ذہبی جذبی جنوام اپنے دھرم اور اپنے وطن سے کرتے تھا س کتاب میں وجہ ذہبی جذبات تھے، وہ محبت تھی جوعوام اپنے دھرم اور اپنے وطن سے کرتے تھا س کتاب میں

ساؤر کرنے کئی بھیون پر تخیل کے سہارے تاریخ نگاری کرنے کی کوشش کی ہے اور بلا ہوت اپنی بات منوانی چاہی ہے جوایک تاریخ نگار کوزیب نہیں ویتا لیکن اس کتاب کدا کہ تصوصیت یہ ہے کہ اس منوانی چاہی ہے جوایک تاریخ نگار کوری، اس بات کو جانے کی خواہش جگادی کہ 1857 کے واقعے کو کسیر الدید اور نقط نظر ہے و کے کہ اس بات کو جانے کی خواہش جگادی کہ 1857 کے واقعے کو سرمالہ بری منائی جا رہی تھی تو اس موقع پر دو کتا ہیں منظر عام پر آئیں جس ہیں 1857 ہے متعلق اب تک کے رائج نظر یوں کو بخو بی چینے کیا گیا تھا۔ ان ہیں پہلی کتاب نا مور مورخ آری مجمد ارکی تھی جس کا عنوان تھا نظر یوں کو بخو بی چینے کیا گیا تھا۔ ان ہیں پہلی کتاب نا مور مورخ آری مجمد ارکی تھی جس کا عنوان تھا کی ہے کہ یہ ایسا واقعہ تھا جس میں انتظاب کی ہے کہ یہ ایسا واقعہ تھا جس میں انتظاب کی ہے کہ یہ ایسا واقعہ تھا جس عہد سے پر تھا اپنے مفاد کی سلامتی کیلئے لڑر ہاتھا یا خاموش تھا۔ چنا نچاس انتظاب کا کوئی قو می کر دار نہیں ہے۔ آری مجمد اران مجابدوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہتے ہیں:

"They were sweating under grievous injury done to thom by the Pritich There is no evidence to suggest that

"They were sweating under grievous injury done to them by the British. There is no evidence to suggest that they were inspired by patriotism."

مجمد ارائی بات کو یہ کہہ کرختم کرتے ہیں کہ 1857 کا واقعہ موت کا پیند تھا جو کہ عہد وسطی ای زمیند ارانہ، جا گیردارانہ اور رجعت پند کے عناصر کے ماتھے پرآیا تھا اس لئے اس جنگ کوہم ایک نے زدر کا نتیب آر نہیں کہہ کے نہر بھی Discovery of India میں کچھ اسلاح کے جملے لکھتے ہیں کہ:

"It was a feudal outburst, heated by the feudal chiefs and there followers and added by the widespread antiforeign sentiments."

وه اورآ کے جاکر کہتے ہیں کہ:

"It was essentially a Feudel uprising, though there were some Nationalistic elements in it."

اس موضوع پراپ عبد کے نامور مورخ سریندر ناتھ سین نے بھی ایک نہایت معروف کتاب کھی جس کاعنوان "Eighteen Fifty Seven" ہے۔ اس میں وہ بجاطور پراس نتیج پر پہنچے ہیں کہ 1857 کا آغاز فد ہجی امور میں دخل دینا اور سور اور گائے کی جربی کا استعمال کروانا ایک بڑی وجبھی جو کہ بعد میں انقلاب کی شکل اختیار کر گیا سریندر ناتھ سین کے اس خیال سے انفاق کیا جا سکتا ہے گین ای پراکتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔

"Civil Rebellion in The Indian Mutinies (1857-1859)" وورهرى ني چودهرى ني چودهرى

مِن كَم وَمِثْ بِي نَظَرِيهَ اعْتَيَارِكِيا ہے آس انقلاب مِن عام شہرى اور فوجى برابر كے شرك رہے ہے جس كا جوت غدركى چنكارى كا آگ مِن تبديل ہونا اور گاؤں اور ديباتوں كوا بى چپيث مِن لے لينا ہے اس واقعہ كى صدسالہ يادگار كے موقع پر 1957 مِن بى جوشى نے مضامين كا ايك جموعہ شائع كيا جس مِن انقلاب 57 ہے متعلق مخلف النوع موضوع مضاميں شامل ہيں اس كتاب مِن شامل اين مضمون مِن وہ كہتے ہيں:

"The central aim of the 1857-58 insurrection was to destroy the British state in India and establish an Indian state in its place. If this does not make this uprising a National Revolt, what else will?"

ردرانکو کھر جی نے "Avadh in Revolt 1857-58: A study in Popular Resistance" میں الاقتحال میں المحاد ہوتے کو مختلف وجو ہات کا روگل بتایا ہے چونکہ بنگال آری کا خاصا حصداورہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ای وجہ سے انھوں نے اورہ کو اپنے مطالعے کا مرکز بنایا ہے۔ وہ اپنے خصوصی مطالعے کے بعداس انجام پر پہنچتے ہیں کہ بعناوت ایک شدیدا نکارتھا ایک ایسے نظام حکومت کے خلاف جس میں مندوستانیوں کے جذبات ، احساسات اور اخلاقی ، ساجی ، ثقافتی قدروں کا کوئی احر ام نہیں تھا میں مشہور مورخ میں مشہور مورخ میں جندوستانی برابر کے شریک تھے۔ 2003 میں مشہور مورخ میں جندوستان برابر کے شریک تھے۔ 2003 میں مشہور مورخ میں ایک جنس کا عنوان ہے۔

The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism

س کتاب میں وہ ند ہب کے پہلو پر کافی روثی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طرح ند ہب نے ہندؤں اور سلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر کھڑا کردیاوہ بہادر شاہ ظفر کے اس اشتہار کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں جس میں انگریزوں کو ہندؤں اور مسلمانوں کا مشتر کہ دشمن قرار دیا گیا ہے اور ان کواس ملک سے باہر نکال دینے کی بات کہی گئی ہے تا کہ ہندوؤں کا دھرم اور مسلمانوں کا دین سلامت رہ سکے۔

1857 کی ڈیڑھ سوسالہ بری کے موقع پر بھی کئی کتابیں منظر عام پرآئیں ہیں جن میں سے صرف دو کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گا پہلی کتاب ایک انگریز مورخ اور افسانہ نگار ولیم ڈیل ریمیل کی کھی ہوئی ہے جس کا عنوان The Last Mughal ہے اس کتاب میں انھوں نے بہت سارے ماخذ کو بطور حوالہ استعمال کیا ہے لیکن کئی ماخذ تک یا تو انکی رسائی نہیں ہوئی ہے بیہ پھروہ اے ان کا جہنے ہوں سے خلط نبی کوراہ یا گئی ہے ایسان لئے کہ انھوں نے اس

كتاب كيلي بيشتر مواد اردواور فارى كے دستاويزات سے لئے ہيں جے وہ شايدا چھى طرح سمجھ نہیں سکے ہیں۔ایباشایداس لئے بھی ہے کہ بیسارے دستاویزات خط شکتہ میں ہیں ان کا کہنا ے کہ تقریبا بیس بزاردستاویز ابھی بھی نیشنل آرکا ئیوز میں Mutiny Papers کے عنوان سے محفوظ ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں ہم صرف انکی تصنیف کے حوالے ہے بات کریں کے موكه بم ان ماخذ كى تشريح وتعيراوران كے حوالوں اور خيالات سے بورى طرح متفق نبيس بيں ليكن بیتو مانتا بی پڑے گا کہ انھوں نے اپنی تصنیف کے ذریعے 1857 کی تاریخ نویسی میں ایک نے باب كااضافه كيا باوريديادو باني كرانے كى كوشش كى بےكہ 1857 سے متعلق تاريخ نكارى أردو فاری دستاویزات پردسترس حاصل کئے بغیر ادھوری رہ جائے گی جس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ حال عی میں ایک اہم کتاب 1857Re-Visited کے عنوان سے شائع ہوئی جس كے مصنف إد فيسر عزيز الدين حسين جداني بيں ۔ انھوں نے بھی اس تكت كى طرف بار ہا اشارہ كيا ہے کہ اردوفاری دستاویزات 1857 سے متعلق کوئی بھی تجزیہ تاکافی اور بے معنی ہوگا ای مقصد کے تحت انھوں نے فاری کے ایک سو پچاس دستاویزات کوادارتی مراحل سے گزار کراس برحاشیة تحریر كرك شائع كيا ہے۔وہ كئ مقام يروليم و يلرميل سے اختلاف رائے بھى ظاہر كرتے ہيں۔انھوں نے اپنی کتاب میں بیٹابت کیا ہے کہ باغیوں نے ہمیشہ فرہبی روا داری کا شوت ویا اور ان پر لگائے گئے بیالزام غلط ہیں کہ انھوں نے مجنونانہ حرکتیں کیں۔انھوں نے بیجی ثابت کیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے شروع شروع میں کس طرح باغیوں کی قیادت سے انکار کیا اور اس وقت تک ان کی رہنمائی قبول نہیں کی جب تک کہوہ مجبور نہیں کردئے گئے۔

مخضراً کہا جاسکتا ہے کہ 1857 ہے متعلق جتنے مکتبہ نگر ہیں اسے ہی باتیں ہیں کوئی حق پرتی دکھا تا ہے تو کوئی بددیا نتی کا ثبوت دیتا ہے۔لیکن ایسے میں چاہوہ مامرا جی نظریہ کا حال تاریخ نگار ہویا تو می نظریہ کا یا پھراس کا تعلق مار کسی مکتبہ فکر ہے ہویا وہ Subalterna فکراور سجھ رکھتا ہو جس تاریخ نگاراس عظیم واقعے کو الگ الگ انداز ہے سجھتے اور پر کھتے ہیں ،تشریخ وتجبیر کی کوشش ہو جس تاریخ نگاراس عظیم واقعے کو الگ الگ انداز ہے سجھتے اور پر کھتے ہیں ،تشریخ وتجبیر کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتن بات تو یقین ہے کہی جاسمتی ہے کہ انیسویں صدی کے نوآ با دیاتی نظام کی مخالف میں ہوئی۔ کا نفست میں کئی گئی تحریکوں میں ہے کوئی تحریک اس کر وارش پر 1857 کے مقالبے کی نہیں ہوئی۔ اس کر اور پر پھر ہوگی تام دیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس

لئے Stanley Wolpert جوایک جدید تاریخ نگار ہاں نے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1857 کا واقعہ پہلی جنگ آزادی ہے کچھ کم ہے لیکن بیسپائی بغاوت ہے کچھ زیادہ ہاں طرح ہم ویجھ جیں کہ ہرمورخ ،اویب اور صحافی نے اسے اپنے اپنے انداز ہے چیش کرنے کی سعی کی ہے ای کے چیش نظریہاں ہم ان تصنیفات و تالیفات کی فہرست درج کررہے ہیں جو 1857 کی تاریخ نو کسی کے سلطے میں اہمیت کی حامل ہیں تا کہ اس انقلاب کا قاری ان کتابوں کے حوالے ہے انقلاب ستاون کے مختلف نکات و جہات ہے آشنا ہو سکے۔

- 1. Chaudhary, S.B, Civil Rebellion in the Indian mutinies (Calcutta, 1957)
- 2. Chaudhary, S.B, Theories of the Indian Mutiny (Calcutta, 1965)
- 3. Chaudhary, S.B, English Historical Studies on the Indian Mutiny (Calcutta, 1979)
- 4.Embree, A.T., (edt) 1857 in India (Boston, 1963)
- 5. Eric Stokes., The peasant Armed, The Indian Revolt of 1857 (Oxford, 1986)
- 6. Hibbert. C., The Great Mutiny (London, 1905)
- 7. Hussain, S.M. Azizuddin., 1857 Revisited (New Delhi-2007)
- 8. Joshi, P.C., (ed)., Rebellion-1857. A Symposium (Delhi, 1957)
- 9. Kaye, Sir J.W: History of the Sepoy war in India, 3 vols (London 1867)
- 10. Kaye, Sir J. W: History of Indian Mutiny, 6 vols. (London 1888)
- 11. Majumdar, R.C: The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 (Calcutta, 1957)
- 12. Malleson, G.B: History of Indian Mutiny, 3 vols. (London, 1878)
- 13. Mukerjee Rudrangshu., Awadh in Revolt, 1857-1858. A Study of Popular Resistance (Delhi 1984)
- 14. Savarkar, V.D: The Indian war of Independence of 1857 (London, 1909)
- 15.Sen,S.N:Eighteen Fifty Seven(New Delhi, 1957)
- 16. Syed Ahmad Khan., Sarkashi Zillah Bijnor, Ed, Sharafat Hussain Mirza, 2nd ed (Bijnor 1992)
- 17. Syed Ahmad Khan: The Causes of Indian Revolt (Karachi, 2000)
- 18. William Dal Rymple: The last Mughal, The fall of Dynasty, Delhi, 1857 (New delhi, 2006)

مضمون کی طوالت کے بیش نظریهاں بہت سارے مباحث ہے اجتناب برتا جارہا ہے اور یوں بھی ایک مضمون میں ان بھی تفنیفات پررائے بیش کرنا یا انھیں تقیدی نقط نظر ہے و کیفنا فررامشکل ہے۔ آخیر میں عظیم سیاسی مفکر اور فلفی کارل مارکس کا خیال درج کرنا درست معلوم ہوتا فررامشکل ہے۔ آخیر میں عظیم سیاسی مفکر اور فلفی کارل مارکس کا خیال درج کرنا درست معلوم ہوتا ہے۔ جس نے 1857 کی تاریخی حیثیت کو New York Daily Tribune میں کچھ اسطرح بیان کیا ہے:

"It was not a Military Mutiney but a National Revolt"

ہم بھی اس کی اس بات ہے منفق ہیں کہ یہ بغاوت ایک تو می جدوجہدتھی جس کے دوررس اثرات مرتب ہوئے اور بیای بغاوت کا فیض تھا کہ انگریزوں کودیرسویراس ملک سے باہر جانا پڑا۔

# ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

".....اس بات کولوگ نہ تو جانے اور نہ بچھے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں اخباروں نے خبر شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کردیے ہیں۔ بیکام بردی مستعدی، چالاکی اور عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا"۔

لارد كينك 13رجون1857

زار حریای

## اق لين جدوجهد آزادى اوراردويريس

پریس اور اخبار کی اہمیت کو ہرز مانے میں تمام ذی فہم اور باشعور انسانوں نے نہ صرف سمجھا اور سراہا ہے بلکہ اے ساج کا آئینہ دار اور آئینہ ساز دونوں ہی قرار دیا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ ہے یہ بات اظہر من اشس ہے کہ اس ادارے نے ساجی بیداری لانے میں کس قدر اہم کام کیا ہے۔ بہی وجہ ہو کہ وجہ ہے کہ آج بھی اے Fourth Estate کا درجہ حاصل ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس کے ذریعہ ہی مختلف صحافی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ، تمام قید و بندے آزاد ہو کر صحافی مختلف النوع موضوعات پر بیبا کانہ اپنی رائے دیتے ہیں تاکہ ساج مثبت اور منفی دونوں مہلوؤں ہے آثنا ہوجائے۔ ایک ایما نمازہ کا ایمی کام بھی ہے کہ دوا پی تلاش وجبح کو ذبان قلم ہی ہو کہ دوا پی تلاش وجبح کو ذبان قلم ہے درقم کرکے اے زیادہ ہوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ اس ہے تحریک لے کئیں اور فائدہ اٹھا تھیں۔ کچھائی تم کا خیال جان سلک جنگھم نے بھی ظاہر کیا تھا۔ جنگھم نے اکتوبر فائدہ اٹھا کو اپنے اخبار ''کلکتہ جزل''کا اجراء کیا اور اخبار کے سرور ق پر صحافی آزادی ہے متعلق این ظریہ یوں پیش کیا:

" اخبار نولیس کا فرض ہے کہ وہ عما کدین سلطنت کو ان کے فرائض یا دولاتا رہے اور ان کے فروگذاشتوں پرشدت سے فہمائش کرتا رہے اور تلخ حقائق کو منظر عام پرلاتا رہے۔ کیوں کہ اگر کوئی قانون ساز ادارہ موجود نہ ہوتو حکومت غیر ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے اس پر صحافتی تنقیر ضروری ہے۔ "1

صحافتی آزادی ہے متعلق بینظریہ بالکل درست ہے کیونکہ اخبارات میں رائے عامہ تیار کرنے کی عجیب قوت ہوتی ہے، ایسی طاقت جوعوام کی ذہنیت تبدیل کرکے کسی خاص نہج پرڈال دیج ہیں۔اس کا ایک نمونہ جدوجہد آزادی ہندگی پہلی جنگ 1857 کے وقت بھی دیکھنے کو ملاجب

اخباروں نے اپنی خبروں اور رپورٹوں ہے مجاہدین آ زادی کے اندر جوش وجذبہ بیدا کیا،ان میں سامراجی ذہن رکھنے والے انگریزوں سے لڑنے کی قوت پیدا کی۔ اس سے قبل کہ ہم اردو کے اخبارات کا ذکر کریں بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کی قلعی کھولتے چلیں کہ وہ ہر گزنہیں عاجة تف كداخبارات يا مندوستاني يريس كوآزادي ملى انبيس معلوم تفاكدا كراخبارات كوآزادي مل كئي تواس سے انگريز مخالف رائے عامہ بموار ہوگى ،ان كى ظلم وزيادرتى كايرده فاش ہوگا، جوان ك حكومت كى چوليس بلاد ے گا۔ انہيں يہ بخو بي معلوم تھا كمانبوں نے نا ناصاحب كے ساتھ كس قتم کاسلوک روارکھا ہے، انہوں نے کنور سنگھ کے ساتھ کیازیادتی کی ہے، جھانسی کی رانی کوکون کون سی اذیتی دی ہیں، راؤصاحب کے ساتھ کس قتم کا فراڈ کیا ہے اور وہ اودھ کی سلطنت پر کس طرح قابض ہوئے ہیں یا پھر ملک کے مختلف علاقوں کے زمینداروں پر کس طرح زیاد تیاں کی گئی ہیں۔ اہے ای مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کئی قانون بھی بنائے تھے لیکن حق کی آواز کب د بے والی تھی اے تو ایک دن بلند ہونا ہی تھا جو ہوکرر ہا اور پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ اس طمن میں ایک انگریز James Augistus Hicky نے ہی اخبارات کی رہنمائی کی اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔ حالانکہ ان کے اخبار بکی گز ا کا مقصد لارڈ ولزلی کی مخالفت كرنا تھاندكہ ہمارى جنگ آزادى ميں ہاتھ بٹانا \_ بہرحال انگريز اخبارات كى طاقت سے کس قدرخوف زوہ تھے اس کا اندازہ سرٹامس منرو (Sir Thomes Munro) کے اس بیان ہے ظاہر ہوجائے گا۔ دیکھیں یہ جملے جس میں وہ ہندوستانی اخبارات کواس کا جائز جق نددیے برمصر ب

 والمنتا الله المعادلين الميان الوقي المنتية والمنتية الميان الوقي المنتية والمنتية الميان الوقي المنتية الميان الوقي المنتية المنتية

ومن ازمرطرف بحوم آور و آعلی ولی برای خ فرج مینهای د وافریت فرج مینهای د وافریت آزوج ارتبان مزرج

Kodulou Colores زمدلط أماسة بدائل مؤرك المالي الموال هد بها های مرحت فرم کط خدین گارا بن الماء كالمعرف للاجت قان بالعن سريرا مران يع بعديد من بن على بدي ب كوي م ماديه المصورادر بركاري ماين ووف كعدر مرل مادر التي خدوا متراه سامي نفر الزين لاري رخاي ل كام اخرون الدر المكارون ى فرين بها بحل مك وي اي كوال شيرن ميونها دوان ويان وج وارال زمین حید کی ادا کمن در ما رستنیا با ع بي ( موضعه اشت کر زجزل کيا عرک مشمرين با کلسته ليَّهُ عَلَي الله وفره الريوي الريوي ون المصة و ل برع مرا م من من على وريام في سال اها، خواك اورطد أرسال كرة جائ هوكا عمام فرد وملى تقام وروي والعاميم ال فالمر وال الع يوس ما ريال والران امار اميراي بالاختروي الدوديره ت ال م كرميارثا كان آدى ومن كامنته قد ورو و او ال زيالة ورشدايد مرود عطاعوس بخورد كالسام وفيال كرساسة ام والاعتراض رسادار المال وينساث فوسا المدريون الارتوان المرودة والمعالم بن دروا ل دي الله بن ميكرا وال ميدنان من المادي من المادي المادي المادي المادي المادي CANADOUR TRY AND رت فاز مع فرن دی فرن ترکادا ن به بمل

والعالج الازمان صنوران فأهلى ورميل الطالع سيمبل لدين طعمنود



ٹائس منروکا یہ خیال صدفی صدورت تھا کیوں کہ ہم بھی جانے ہیں کہ ہم گی گرٹ (1780) کی اشاعت ہے، ہی ہندو سانی اخبار نو ایک کا باضا بطآ غاز ہوتا ہے جس کی بنیادہ بی خالفت پر کھی گئی ہے۔ یہاں یہ باور کرانا ضروری ہے کہ بیدوہ زمانہ ہے جب اخبارات سنر شپ ہے آزاد تھے یعنی اسلطے میں کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ ہی گرٹ کی اشاعت کے 14 برسوں بعدا خبارات پر مختلف پابندیاں لگانے کی خاطر حکومت نے غور کرنا شروع کیا لیکن اس درمیان 1794 میں انڈیا ہیرالڈجس کے ایڈیٹر مسٹر فریزر تھے۔ جنوری 5 و 7 1 میں مدراس گڑٹ جس کے ایڈیٹر مسٹر فریزر تھے۔ جنوری 5 و 7 1 میں مدراس گڑٹ جس کے ایڈیٹر مسٹر فریز سے ہوئے سے الکورہ کس کے ایڈیٹر فراکٹر سے ہوئے ہونا شروع کے علاوہ کلکتہ ہے ہی 1799 میں اشیا علی مرر (ہفتہ وار) جسے انگریزی اخبارات شائع ہونا شروع ہو جسے مصاور کیا کہ ان اخبارات نے اپنی حریت پہندانہ فطرت کا پچھا بیا جوت دیا کہ ویلز کی نے ایک حکم صادر کیا کہ ان اخبارات کے ایڈیٹروں کوان کے کام سے بازر کھا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے نہایت معز انرات ہوں گے۔ اس نے اپنی شاطرانہ چال کا جوت دیے ہوئے والوں کو پوروپ روانہ کرنے کی کوشش کی تا کہ ان اخبارات کی مروث نے جائے اور وہ اپنے کام سے باز آ جا کیں دیکھیں ویلز کی کا یہ جملہ جس میں اخبارات کی خالفت کرنے کام ہے باز آ جا کیں دیکھیں ویلز کی کا یہ جملہ جس میں اخبارات کی خالفت کرنے کام ہے باز آ جا کیں دیکھیں ویلز کی کا یہ جملہ جس میں اخبارات کی خالفت کرنے کام خرید دکھائی ہے وہ کہتا ہے کہ:

"ايديروں كى قوم كے ليے ميں جلدا يك قانون بنانے والا ہول"۔

اس نے اپی ذہنیت کا جُوت دیا اور 1799 میں ایک قانون بنایا جس سے اخبارات کی آزادی پر فدخن لگائی گئی اور انگریز حکمرانوں نے اس قانون کو بڑی ہے رحمی سے بطور ہتھیار استعال کیا۔ یہاں ہم اس قانون کی چنداہم شقیں درج کرتے ہیں تا کہ آئندہ اخبارات پر ہونے والے مظالم کا اندازہ ہوسکے۔

(1) ہراخبار کا ایڈیٹر اور مالک اپنے پت سے حکومت اور سکریٹری کومطلع کرے۔

(2) اخبار کے آخری صفحہ پر ناشراور پرنٹر کا نام شائع کیا جائے۔

(3) حکومت کاسکریٹری یا کوئی افسرجس کواس کام کے لیےمقرر کیا جائے جب تک اخبار کے پروف کامعائندند کرلےاس وقت تک اخبار نہ چھا یا جائے۔

(4) اتوارك دن كوئى اخبارشائع ندكيا جائے۔

(5) ان قاعدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بورپ بھیج ویا جائے۔

اس قانون میں سب سے اہم دفعہ دفعہ نمبر (3) تھی جے ہم سنسرمحکمہ کابانی محکمہ قرار دے سکتے ہیں۔ بینسر کامحکمہ قائم کئے جانے کے بعد بچھالی جالیں چلی تئیں کہ سی حریت بیندا خبار کی ایک نہ جلی اور کئی بار بلکہ بار بارا یے مواقع آئے جب حق کی آواز بلند کرنے کیلئے انہیں سزائے شرے دو جارہوتا پڑا۔جن میں ضانت کا ضبط کیا جاتا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جاتا تو معمولی سز اتھی حدتویہ ہے کہ اس کی یا داش میں ہمارے جیا لے اور بے باک صحافی شہید تک کئے گئے۔ انگریزوں کو بیہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ صحافت اور سامراجیت میں از لی وشمنی ہے۔ انہیں علوم تھا کہوہ ہندوستان میں جس طرز حکومت کو پروان چڑھانے میں لگے ہیں آزاداخیار نویس سے اس برآنے آئے گی کیوں کہ بیدریا کے ایسے دو کنارے ہیں جو بھی مل نہیں سکتے ظلم و زیادتی کا یہ دور 1835 تک جاری رہالیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم کی شہنی صدا پھلتی نہیں۔ آخر كو1835 ميل مئكاف كو اس قانون كومنسوخ كرنا يرا۔ قانون منسوخ موتے بى مندوستاني اخبارات نے کھل کرلکھنا شروع کیالیکن ایک بار پھرانیگلوانڈین اخبارات کو ہندوستانی اخبارات کی آزادی راس نہیں آئی اور انہوں نے ہندوستانی اخبارات پر یابندی لگانے کی ما تک شروع كردى نتيجتًا ايك نيا قانون نافذ كيا گيا جو 1835 تك رائج قانون كى طرح ہى بدديانتى پر جنى تھا۔ یعنی ہندوستانی اخبارات کے لیے پرانی شراب نی بوتل میں پیش کی گئی۔ یہاں ایک انگریز مورخ گارسال دتای کابیان پیش کرتا جا ہتا ہول جواس نے ہندوستانی اخباروں سے متعلق اینے خطبات میں کے تھے۔ پیش ہاسکے خطبہ نمبر 218سے بیا قتباس:

"ان منحوں کارتوسوں کی تقسیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بددلی پھیلانے میں پہلے ہی ہے مستعدی دکھارہ ہے تھے، اپنی غیرمحدود آزادی ہے فائدہ الحمایا اور اہل ہندکو کارتوس کو ہاتھ لگانے ہے انکار کرنے پر آمادہ کیا، اور سے باور کرایا کہ اس حلے ہے انگریز ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔"3

کھے ہی خیال گورنر لارڈ کینگ کا بھی تھا جس کا اظہار اس نے اپنے انداز سے کیا تھا۔ اس قانون کو بھی کھی براتے ہوئے لارڈ کینگ نے 13 رجون 1857 کو کا وُسل میں کہا تھا کہ:
"اس بات کو لوگ نہ تو جانے اور نہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں اخباروں نے خبرشائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشندوں کے دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات پیدا کردیے ہیں۔ بیکام بڑی مستعدی، جالاگی اور

4

عیاری کے ساتھ انجام دیا گیا۔"4

یہاں درج لارڈ کینگ کے بیان کا آخری جملہ نہایت عیارانہ ہے کیوں کہ 1857 کی بغاوت سے پہلے تک کے اخبارات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخبارات خصوصاً اردو اخبارات كاروبيانكريزول كے تين معاندانه بيس تقا بلكه تتحيرانه نفاليكن جول جول ان سامراجيول كى حرفت بازيال برميس ان اخبارات خصوصاً دېلى اردواخبار كى جيرت مخالفت ميس تبديل ہوتى چلی گئی اور بیداخبار کھل کر انگریزوں کی مخالفت اور بہادر شاہ ظفر کی حمایت کرنے لگے۔ ان اخبارات میں راجدرام موئن رائے کے ذریعہ شائع کردہ بنگلہ اخبار۔سمبد کمودی، فاری اخبار۔ مراة الاخبار، اردواخبارات وبلي اردواخباريا اخبار الظفر (دبلي)، صادق الاخبار( دبلي)، اخبار بهار (پینه) دوربین ( کلکته)، سلطان الاخبار ،کلکته ( فاری ) گلشن نور بهار کلکته ( فاری ) حبیب الاخبار بدایوں اورعمدۃ الاخبار بریلی نے نہ صرف ملک وقوم کی رہنمائی کا فرض انجام دیا بلکہ اس کے ذریعہ عوام میں فکراور جذبہ کو بھی پروان چڑھایا اور انہیں ان کے اعلیٰ اقد ار، ان کی تہذیب و تدن اوران کے اسلاف کی کارکردگیوں کی یا دوہانی کرائی جو برطانوی سامراج کے لیے سوہان روح کا درجہ رکھتا تھا۔اس کارکر دگی کے لیے ان اخبارات کے ایڈیٹروں، مالکوں اور ناشروں سے جی کھول کر بدلہ لیا گیا۔ انہیں جیل بھیجا گیا، عدالتوں کے چکر لگوائے گئے، ضانت ضبط کی گئی، لأسنس منسوخ كرديے كئے، مال واسباب صبط كيا گيا۔ يعنى تمام طرح كظلم كئے گئے جو يورى انگریز قوم کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جدوجہد آزادی کی پہلی جنگ 1857 میں شروع ہوئی تو د بلی اردوا خبار ، صادق الا خبار اور سراج الا خبار د بلی میں جنگ کی خبرین نہایت اہمیت کے ساتھ چھنے لگیں۔اس میں دیگرا خبارات نے بھی اپناا پنا کر دارا دا کیا اور جذبات كو برا عيخة كرنے والى نظميى، مضامين، تصيحتيں اور انقلابی فتوے شائع ہونے لگے تاك مجاہدین آزادی کو حوصلہ دیا جاسکے، ان کے جذبات مہمیز کئے جاسکیں ۔ ملاحظہ فرمائیں ایک ر بورث جس میں پٹنے سے شائع ہونے والے اردوا خبار ' اخبار بہار' نے 3 جولائی کو پٹنہ میں رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ یوں پیش کی ہے:

"بیٹنے میں 65-60 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے یاعلی یاعلی کا نعرہ لگاتے ہوئے جلوس کی شکل میں کو چہ بہ کو چہ گزرتے ہوئے پادری کی حویلی کے گرجا گھر کے باس پہنچ کریادری کوجان سے مارنے کی کوشش کی۔ "5

یہ تو اخبار کی رپورٹ تھی جب کہ سرکاری اعداد وشار کے مطابق اس گروہ بیس تین گنا افراد
یعن تقریباً دوسولوگ تھے جو جلوس کی شکل بیں ایک بردا سا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور دین بولو
دین ،کانعرہ لگارہ تھے اور داہ گیروں ہے بھی مدد کی درخواست کررہ تھے ان کانعرہ تھایا رو مدد
دین ،کانعرہ لگارہ تھے اور داہ گیروں ہے بھی مدد کی درخواست کررہ تھے ان کانعرہ تھایا رو مدد
کرو یہی مدد کا وقت ہے اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ '' اخبار بہار'' نے بھی اپنی رپورٹوں کے
ذر بعے بجابدین میں جوش بھرنے کا کام کیا اور لوگوں کو باور کرایا کہ یہ وقت مدد ہے اور وہ حضرت علی
سے مدد کے خواست گارتو ہیں ہی انھیں عوام ہے بھی مدد درکار ہے تا کہ اگریزوں کا قلع تب کیا جا
سے اس کا تھا ہے کہ اس میں 23 جون سے
کے ۔ 11 جولائی آ کہ 1857 کے اخبار بہار کے مطالع ہے پیتہ چاتا ہے کہ اس میں 23 جون سے
کا جولائی تک مختلف اوقات میں دس مجاہدین آ زادی کو تختہ دار پر لاکا دیا گیا ان میں سے ہیرعلی کو
پھانی دیئے جانے کی خبر 21 جولائی کے اخبار میں سرکاری اشتہار کے ساتھ شاکع کیا گیا کہ اس
جگ آ زادی میں حصہ لینے والوں کو بھانی اور عمر قیدگی سزادی جائے گی نیز مال واسباب کی ضبطی
بھی ہوگی اورا سے لوگوں کا ٹرایل کورٹ مارشل کے ذریعے یا کمشنر کے ذریعے کیا جائے گا۔

اس خمن میں ان اردوا خبارات کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ جنھوں نے اپنی خبروں اور رپورٹوں وغیرہ سے 1857 کی جدو جہد آ ادی میں اہم کردار نبھایا اور اسی جنگ کی نذر بھی ہوگیا۔ دیکھیں مجاہدین کی بغاوت کا ایک انداز جس کی جھلک 17 رمئی 1857 کے دہلی اردوا خبار کی رپورٹ میں اس طرح دکھائی دیتی ہے۔

میں اس طرح دکھائی دیتی ہے۔

''.....روزشنبہ 16 تاریخ شہر مضان الذی انزل فیہ القرآن وفی لیلۃ القدر سنہ رواں مطابق 11 مری 1857، سیجائی کو باعث موسم گرما اول وقت کچبری ہوری تھی، صاحب مجسٹریٹ محکمہ عدالت ہیں سرگرم حکمرانی تصاور سب حکام اپنے اپنے محکموں ہیں سرگرم اجرائے احکام شے اور حکم قیداور جس سزائے جسمانی وطلبی مجر بین وغیرہ جاری ہوری تھی کہ سات بجے کے بعد میر بحری یعنی دارو نے بل نے آکر خبر دی کہ صبح کو چند ترک سوار چھاؤنی میرٹھ کے بل سے اترکر آئے اور ہم لوگوں پرظلم و زیادتی کرنے گے اور محصول مجسمہ کا لوٹا جا ہا۔۔۔۔۔قلعہ دار بڑے صاحب اورڈ اکٹر صاحب ومیم لوگ وغیرہ دروازے ہیں مارے گئے اور سوار قلعہ میں جاتے آئے اور سوار قلعہ ہیں جاتے آئے اور سوار قلعہ ہیں جاتے آئے ۔۔۔۔۔۔ شہر میں اول چند سوار آئے اور دریا گئے کے انگریزوں کو مارتے ہوئے اور دو بنگلے جلاتے ہوئے چش اسپتال امبر قلعہ آئے اور چن لال ڈ اکٹر کو بھی

دارالشفاء اصلی میں پہنچادیا۔ کہتے ہیں بڑے صاحب و قلتدار و ڈاکٹر وغیرہ چنداگریز کلکتہ دروازے پر کھڑے ہوئے دور بین لگائے سڑک میرٹھ کا حال دریافت کررہے تھے کہدوسوار آئے اس میں سے ایک نے تبنچ اپنا جھاڑ ااور ایک اگریز کو مارگرایا اور باتی جونج کر آئے حسب تحریر ندکور العدر دروازے قلع میں آگریز کو مارگرایا اور باتی جونج کر آئے حسب تحریر ندکور العدر دروازے قلع میں آگریز وہاں ماراگیا اور فلال اگریز وہاں پڑا ہے۔ 'ک

اس میں شک نہیں کہ 1857 کی بغاوت میں چر بی والے کارتوسوں نے آگ میں تھی کا کام کیا تھا اور اخبارات نے اس خبر کوخصوصیت کے ساتھ شائع کر کے ہندوستانیوں میں جذبہ کر جریت پیدا کرنے کابیڑ ااٹھایا تھا دیکھیں صا دق الاخبار میں اس خبر کوکس انداز میں چیش کیا گیا:

''ان دنوں تمام سپاہ سرکارنے نے نے کارتو سول سے سرتانی کرنا شروع کر دی ہے چنانچہ چندروز ہوئے کہ علاقہ بنگال میں پچھ پلٹنین پھر گئی تھیں۔ایک ان میں سے موقوف ہوئی اور اس کے افسروں کو بھی پھانسی کا تھم ہوا تھا۔ پلٹنیں گور کھا نمبر 16 مقیم انبالہ نے بروقت قواعد عمل درآ مدسے انکار کردیا۔ازروئے ایک چٹھی سیالکوٹ کے ظاہر ہوا کہ یہاں کے سپاہی بھی نے کارتو سوں کی قواعدے کتراتے ہیں اور بجائے دانتوں کے ہاتھوں سے کارتو س تو ڈتے ہیں۔لوگوں کے دل کا شک ہالکل رفع نہیں ہوا۔' ۲

اب صادق الاخبار (دبلی) کا بیر تراشا ملاحظہ فرمائیں جو 17 ردی قعدہ 1273ھ کے شارے میں '' خبر پشاور'' کے عنوان سے درج ہے جس میں ایران وافغانستان کے فوجیوں کے ہندوستان میں آنے اور انگریزوں پرحملہ آور ہونے کی بات کہی گئی ہے۔

''ایک دوست کی زبانی ایک قاصد آنے والے خاص پٹاور کے راوی ہیں کہ کی ہزار سپاہ نے بہت سے انگریزوں گوٹل کیااور یہاں سیدمجھ اکبروالی سوات کو بڑے دین دار ہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا اور ان کا انظام بخو بی کراکر لا ہورکو آن گھیرا۔اب اہل لا ہورمحصور ہیں۔یقین کہ سپاہ منصور ارادہ شجاعت ذاتی فتح حاصل کرے اور جو تھوڑے بہت گور بے لب گور ہیں درگور ہیں۔''8 دیکھیں صادق الا خبار ( د بلی ) کے 13 ماگست 1857 کی بینجر جس میں مورچہ کی خبر کے دیکھیں صادق الا خبار ( د بلی ) کے 13 ماگست 1857 کی بینجر جس میں مورچہ کی خبر کے

عنوان سے الكريزوں كے خلاف كامياني پرخوشى كا اظہاركيا كيا ہے۔

"سایا گیا ہے کہ ٹویں تاریخ ماہ سعید عید قربال کو افواج الظفر امواج نے خانفین دین سے بوقت نواخت نو کھنٹہ روز کے باولہ پرخوب مقابلہ و مقاتلہ کیا۔ دیر تک کشت وخون مرد مان طرفین ہوتا رہا۔ من بعد رحمت اللی نے نزول کیا، گورے بھاگ نظے۔ بیا حال دیجے کرسپاہ منصور واپس آئی کہتے ہیں گورے اس روز لڑائی میں بہت کام آئے ۔۔۔۔ بارش کا پانی جو تمام نمری نالوں میں بجرا ہوا تھا، مثل جو کے خون ہوگیا۔۔۔۔ فور کے بہا دران نیجے نے سب گوروں کوئل کیا۔۔۔۔ اور دونوں تو بین چھن لیس۔ واقعی بی فوج ظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نہ چھم فلک نے دونوں تو بین چھن لیس۔ واقعی بی فوج ظفر ایسی جری ہے کہ آج تک نہ چھم فلک نے دیکھی اور نہ گوش زمانہ نے بی ہوگی۔ " 9

اس ضمن میں دلی سے شائع ہونے والے تمام اخبارات میں دہلی اردو اخبار ہوں اہم ہوجاتا ہے کہ اسے بی اردو کا پہلا ساسی اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے بی رو سے اردو کا پہلا ساسی اخبار ہونے کا شرف حاصل ہے بی رو سے اردو کا پہلا افرادی میں کی شم کا کردار نبین نبھا یا تھا اور نہیں اس اخبار نے جنگ آزادی میں کی قتم کا کردار نبین نبھا یا تھا اور نہیں اس اخبار نے جنگ آزادی میں کی قتم کا کردار نبین نبھا یا تھا اور نہیں اس میں اس قتم کے موادشا کع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں اس قتم کے موادشا کع ہوا کرتے تھے۔ جب کہ ہندوستانی پریس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے افعین بنالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑھانے میں حصہ لیا تھا۔ اس اخبار نے اس افعین بنالیا تھا اور شعوری طور پر جنگ آزادی کو پروان چڑھانے میں حصہ لیا تھا۔ اس اخبار نے اس دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان کچھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں دور کی تمام حشر سامانیوں کا بیان کچھاس طرح شائع کیا کہ آزادی کے جیالوں اور متوالوں میں جو قور ودلولہ بیدا ہواور وہ فتح وظفر سے ہمکنار ہو تکس ۔ پروفیسر خواجہ احمد فاروقی مقدمہ ' دیلی اردو اخبار' میں اس اخبار کے متعلق رقمطر از ہیں:

" دبلی اردواخبارشاہ جہان آباد دبلی کا پہلا اردواخبارتھا جس کے مطابعے
ہوری الب، شیفتہ، آزردہ، ذوق اور ظفر کاسارا ماحول اپی پوری حشرسامانیوں کے ساتھ بی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور ہم اس جام جم میں دودنیاؤں کود کھے کرجران رہ جاتے ہیں جس میں ایک ابھرتی ہوئی اوردوسری ڈوبتی ہوئی ہوئی۔ 10

اگرہم 1857 یاس کے آس پاس شائع ہونے والے اخبارات کا بنظر عائر مطالعہ کریں تو

سیصاف محول ہوتا ہے کہ ان سید سے سادے اور معصوم اخبارات میں جن کا مقصد بظاہر اصلا می ہوا کرتا تھا کہیں نہ کہیں احتجاجی اور باغیانہ خیالات کی ساکت سمندر میں زیریں ہروں کی شکل میں موجود رہتے ان میں دبلی اردو اخبار نہایت نمایاں نظر آتا ہے۔ حالا نکہ 1857ء کی پہلی جنگ آزادی سے پہلے تک کے '' دبلی اردوا خبار'' کے مطالعے سے یہ بات متر شح ہوئی ہے کہ اس اخبار میں بھی دیگر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی مجلسی اور تدنی زندگی پروشنی ڈالی جاتی تھی، اسلیم بھی دیگر اخبارات کی طرح دبلی کی سیاسی، معاشی مجلسی اور تدنی زندگی پروشنی ڈالی جاتی تھی، ایک معاشی سی انگریزوں کی مشنری سرگر میوں کا جواب بھی دیا جاتا تھالیکن ہندوستان کے خلاف جو ل جو ان سامرا جیوں کی حرفت بازیاں پر حمیں دبلی اردو اخبار کا رویہ بھی مخالف جو بہا تھا گیا جس کا احساس انگریز افسران کو بھی تھا اور اس کا اخبار کا رویہ بھی مخالف ہے بار بڑے بی عیارا نہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار لارڈ کیکنگ نے بھی ایک بار بڑے بی عیارا نہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار لارڈ کیکنگ نے بھی ایک بار بڑے بی عیارا نہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی اظہار لارڈ کیکنگ نے بھی ایک بار بڑے بی عیارا نہ انداز میں کیا تھا جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یعنی کیا خبارات انگریزوں کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔

یہاں شہید صحافت، مولوی محمد باقر کا خصوصی تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ میدان صحافت کے جال باز اور حق پرست سیاہیوں میں سے ایک تھے بلکہ وہ اس قبیل کے سردار و پیشوا تے جنہوں نے اپنے اخبار" دیلی اردواخبار" میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حکام کی کارکردگی پر مردانہ وارحملہ کیا۔مولوی صاحب برائی اورظلم کے غلاف آواز اٹھا نا اپنااولین فرض سمجھتے تھے اور انہیں بیاحساس ہوگیا تھا کہ انگریزوں کی غلامی اور ان کے ذریعہ تھو پی گئی سامراجی لعنت کوختم كرنے كے ليے ان كا خبار بہت اہم رول اداكر سكتا ہے۔ يبى وجہ ہے كدد بلى ميں جب تك يبلى جنگ آزادی (1857 کا غدر) کی مہم جاری رہی اس وقت تک دہلی اردواخبار نے اپنی صفحات جنگ آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے وقف کردیے۔مولانا نے اینے اخبار میں غدر کی خبریں بڑے ہی اہتمام سے شائع کیں ، جذبات کو برا پیختہ کرنے والی نظمیں شائع کیں ، پر جوش ولولہ انگیز باغیانه مضامین اور نصحتوں کوروز اند شائع کیا یہاں تک کہ علمائے کرام کے انقلابی فتو وَں کو بھی اخبار کی زینت بنایا۔ انہوں نے اس اخبار میں روحانی بزرگوں کے خواب بھی نمایاں طور پر ٹاکع کیے جس میں انگریزی حکومت کے خاتمے کی بشارت کا ذکر ہوتا لیعنی مجاہدین آزادی کی رگوں میں روانی خون تیز کرنے کے تمام لوازم کواخبار میں جگہدینا ہی دبلی اردوا خبار کااولین مقصد تھا۔مولانانے اس بات كاخاص اجتمام كيا تفاكه مندوستان كے كونے كونے سے مجاہدين آزادى كے دبلى آنے اوريبال ان کے جنگی کارناموں ،انگریزوں سےمجادلوں ومقابلوں اوران پر فنتح وظفر عاصل کرنے کی رپورٹیس اور

ان کی تفصیل خصوصی طور پرشائع کی جائیں اور پیجی بتایا جائے کہ ہندوستان کے کن کن مقامات پر انگریزی فوجوں کا مجامدین آزادی نے قلع قمع کردیا ہے۔ شایدیمی وجوہ تھیں جن کی بناپر دہلی اردو اخبار کے چند نمبروں میں اس کا نام بدل کر" اخبارظفر" کردیا گیا حالا نکہ تبدیلی نام کی وجہ بیظامر کی منی تھی کہا ہے بہادر شاہ ظفر نے اپنام سے مناسبت دی تھی۔ پیش ہیں'' دبلی اردواخبار'' کے چندا قتباسات جس سے محولہ بالا نکات پروشن پڑتی ہے۔ 18 رئی 1857 کے دبلی اردوا خبار کے الديش ميس مير محا عال اس طرح قلم بند ب:

" .....رسالہ ترک سواران عازی کا اور پلٹن نام پہلے سے برسر پر خاش تھی اوران سے بابت کارتوس کے کہ ..... چر بی اور تھنی وغیرہ اس پرمندھی ہوئی ہے۔ مثل پائن مقامات ديرحسب مندرجدا خبارسابق محرار در پيش تھي كدانجام كوبجرم انکار 85 سواراس میں سے قید ہوئے کہ یوم یکشنبر حمیت دین اور حمایت فرہی نے جوش كيااور دفعتا تمام ابل لميثن اوررساله جوفخص جس حال بيس تفاجتهيار سنجال كر اول جیل خانہ سے اپنے برا دران اسلامی کوچھڑ الائے اور معد پلٹن در بے انگریزوں

اور گورول کے ہوئے ..... 11

ای طرح 24 رئی 1857ء کا خبار دیمنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مولانا آزاد کی ایک نظم جوکہ 19اشعار برمشمل ہے، شائع ہوئی ہے۔عنوان ' تاریخ انقلاب عبرت افزاء' ہے جس کے ہرشعر میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔اس کے علاوہ ای اخبار میں کول، بلندشہر، کا نپور، اکستو، آگرہ، بھجھر، سکندر، غازی آباد، بلب گڑھ، میرٹھ اور د ملی میں جاری جنگ آزادی کی رپورٹیس شامل ہیں اور تقریبا سبھی میں مجاہدین آزادی کے ذریعہ انگریزوں کونل کئے جانے ، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے جانے وغیرہ کی خبر درج ہے۔ ملاحظ فرائیں بلند شہر سے متعلق پیخبر جہاں مجاہدین آزادی نے انگریزوں کو مارڈ الا اور قیدیوں کوجیل سے چھڑ الیا:

..... بلندشهر میں بھی سنا ہے کہ سیاہ نے انگریزوں کو مارڈ الا جو کوئی قسمت ے بھاک کیا سو بھاگ گیا۔ ہاتی سب مارے گئے۔قیدی جیل خانے کے تمام حجوث محے اور کوٹھیاں انگریزوں کی تباہ وہربادہو کیں ..... 12

یہ تو تھیں چند جھلکیاں جومولانا محمہ باقر کے اخبار کی زینت بنیں۔ حق تو یہ ہے کہ یہی ہندوستان کا واحد سیاس اخبار تھا جس نے ہندوستانیوں کے جذبات کو بیدار کرنے کا کام کیا اور 8

اردو کے دیگر اخبارات کوراہ عمل دکھائی تا کہ وہ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے حصول میں کوشاں ہوں اورا پی آزادی کے لیے جدو جہد کریں۔اس کی بہترین مثال '' دہلی اردوا خبار'' کی وہ اپیل بھی یہ جس میں مولوی محمد باقر نے عوام سے جان کی بازی لگانے اور مجاہدانہ لل بجالانے کا اعادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ:

" ہندو، مسلمان متحد ہوکر جان کی بازی نگادواور مجاہدانہ شان ہے انگریزوں کا خاتمہ کردو ....."

مندرجہ بالا بیانات ہے مولا تا کے سیائ شعور اور جذبہ حریت کا اندازہ ہوتا ہے کیوں کہ اس فتم کی اپیلوں، مضامین، خبروں، رپورٹوں، نظموں وعظوں اور فتو وَں وغیرہ سے انگریز افسران نہ صرف ان سے برہم ہوگئے تھے بلکہ ان پر اپنے اخبار کے ذریعہ بغاوت بھڑکانے کا الزام بھی لگانے گئے تھے۔ پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔
ان کی آنہیں مجاہدانہ کاوشوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور ان کی آنہیں مجاہدانہ کاوشوں کی پاداش میں ان پر جھوٹے الزام لگائے گئے اور 1858 رستمبر 1858 کو ان کی شہادت واقع ہوئی

جے ار دو صحافت کی اولین قربانی کہنا بے جاند ہوگا۔

مولوی محمد باقر کے علاوہ دیگرا خبارات کے ٹی مدیروں نے اپ اپ طریقہ سے اس جنگ میں حصہ لیا اور اس بناء پر ان پر مختلف قتم کے مظالم بھی کئے گئے لیکن ان اذیتوں کا کوئی ایسار یکار ڈ موجو ونہیں ہے جس پر تکیہ کیا جاسکے ہاں سرکاری رپورٹیس اور دستاویزات کے ذریعہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے اور ان میں درج حقائق کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کس اخبار کے مدیر، مالک یا ناشر کو کن کن اذیتوں کا سامنا کر تا پڑا۔ ان میں سراج الا خبار کے بانی اور مغلیہ سلطنت کے آخری تا جدار بہاور شاہ ظفر کے متعلق تو بھی کو معلوم ہے کہ جنگ آزادی میں حصہ لینے بلکہ اس کی قیادت کرنے کے جرم میں آنہیں جلاوطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ ای طرح صادق الا خبار کے ایڈ پیڑوں ایڈ پیڑوں اور سلطان الا خبار کے ایڈ پیڑوں کرکئی مقد مات چلائے گئے ان کے مال و اسباب ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر اس ضبط کر لیا گیا۔ بچھ بھی مواجس نے روبیل کو گئی مقد مات چلائے گئے ان کے مال و اسباب ضبط کر لیے گئے خصوصاً گلش نو بہار پر اس ضبط کر لیا گیا۔ بچھ بھی مواجس نے روبیل کو گئی اور ان سے متاثر ہوکرا ہے کو ان کا میار کی تام '' فتح الا خبار' کھ کر ہر چہار جانب جدوجہد آزادی کا ڈ نکا بجار کھا تھا۔ ای طرح کا اخبار کا نام'' فتح الا خبار' کھ کر ہر چہار جانب جدوجہد آزادی کا ڈ نکا بجار کھا تھا۔ ای طرح کا اخبار کا نام'' فتح الا خبار' کو کر ہر چہار جانب جدوجہد آزادی کا ڈ نکا بجار کھا تھا۔ ای طرح کا

کارنامہ" حبیب الاخبار"بدایوں نے بھی انجام دیا تھا جس کی پاداش میں اس کے مدیرکوسزا ملی اور پرلیس صبط کرلیا گیا۔ یعنی وہ سبھی اخبارات ، مدیرو مالکان جنہوں نے جدوجہد آزادی میں انگریزوں کی مخالفت کی ان پر انتہائی درجہ کی زیادتی کی گئی اور ان کی آواز دبانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی لیکن جنگ آزادی کے متوالے اور قلم کے عظیم سپاہیوں نے سپے محت وطن ہونے کا پختہ ثبوت دیا اور آخردم تک اپنے طور پر سہام راجیت کے خلاف نبرد آزمار ہے۔

1857 کی جدوجہد آزادی جے اگریزوں نے غدر کے نام ہے موسوم کیا تھا کا ایک منفی پہلو
یہ ہے کہ بغاوت ہوتے ہی تمام اخبارات پر 13 رجون 1857 سے پابندی عاید کردی گئی جس
سے کہ بغاوت ہوتے ہی تمام اخبارات اور پریس کومزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرش ہے بھی
اخبارات دم توڑ گئے اور اب یہ صرف ہمارے سنہرے ماضی کا حصہ ہیں۔

#### حواثى ومآخذ

1 - نادر علی خال، ہندستانی پریس صفحہ 308 2۔ پیش لفظ: ہندستانی اخبار نو لیم کمپنی کے عہد میں جمعتیق صدیقی صفحہ - 5 3۔ گارسال دتای خطبہ 218

4 تقريرلارد كيتك 13 جون 1857 ماؤس آف كامنس

5-اخباربهار، پٹنہ 6 جولائی 1857

6\_د بلى اردواخبار 17 رمنى 1857

7 -صادق الاخبار-شاره 2 مايريل 1857

8 - صادق الاخبار 17 رذى قعده 1273 ھ

9-صادق الاخبار- شاره 13 اگست 1857

10 \_خواجهاحمه فاروقی:مقدمه د بلی اردواخبار

ا ا \_ د بلي اردواخبار ، 18 رُسَّي 1857

12 - د بلي اردواخبار، 24 رشي 1857

## اولين جهادآ زادى اورفارى اخبارات

مندوستان کی آزادی اورعوامی بیداری می فاری اخبارات کا ایک اہم رول رہا ہے۔ اگر چدب ورست ہے کہاس عبد کے مندوستانی زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات نے اعمریزی اخبارات ك تقليد كى ہے، ليكن فارى زبان ميں شائع ہونے والے اكثر و بيشتر اخبارات مندوستانيوں كى ذاتى ملكيت ميس يتصاور أحيس كي محراني اور محميداشت ميساس كي نشرواشاعت موتي تقى \_ يبي وجه بكان اخبارات کے توسط سے عام مندوستانیوں کے احساسات اورظلم و جرکے خلاف ان کے جذبات کی صدائے بازگشت سنائی ویتی ہے۔ بیاس دور کی بات ہے، جب سراج الدولہ کے ساتھ انگریزوں کی فریب کاری، نمیوسلطان کا دردناک انجام اور دیگرریاستول کے ساتھان کی نازیبا چھیر جھاڑنے عوام و خواص کے دلوں کو انگریزوں کی طرف ہے مکد رکردیا تھا۔اس کے علاوہ ہندوستانیوں کی اپنی ساجی اور معاشرتی برائیاں اور غلط رسوم ورواج انھیں اندری اندر کھوکھلا کر دبی تھیں۔ان حالات کی زہر تاکی اور سمیت کو پھے حساس اور روشن د ماغ لوگوں نے محسوس کیا اور ان معاشرتی برائیوں کے قلع قمع کرنے کی نیت ہے کوششیں کیں۔فاری اخبارات کی اشاعت بھی انھیں کوششوں کا ایک اہم حصرتھی۔ چنانچےراجہ رام موہن رائے نے مرا قالا خبار کے پہلے شارے میں اپنے مقاصد کا اظہاران فظول میں کیا ہے: "اخبار جاری کرنے سے میری غرض نہ توامیروں کی یاا ہے دوستوں کی مدح سرائی کرنا ہاورندعزت وجاہ اورلطف وعنایت کاحصول ہی میرے پیش نظرہے۔" مخضرانيكهاس اخبارى ذمدداري ليني عيمرامقصد صرف عوام كيسامن ایس چزیں پیش کرنی ہیں،جن ہے ان کے تجربوں میں اضافہ اور ان کی ساجی ترقی ہوسکے۔ارباب حکومت کوبھی رعایا کا سیج حال بتلایا جائے اور رعایا کوان کے حکمر انول کے قانون اور رسم ورواج ہے آگاہ کیا جائے تا کہ حکمر انوں کوائی رعایا کی تکلیفیں دور

### كرنےكاموقع ماوررعاياك داورى ہوسكے"(١)

اس میں شک نہیں کہ فاری صحافت نے ابتداء ہے، یہ ساجی بیداری اور جدو جہد آزادی کا بیڑا اس میں شک نہیں روپ میں اٹھائے رکھاہے، جس کی درخشاں مثال فاری صحافت کے بانی راجہ رام موہن رائے ہیں۔ وہ فلسفہ ہندی اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ عربی و فاری اور دیگر کئی زبانوں پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بڑا وسیع اور ہمہ جہتی تھا۔ مختلف ندا جب اور افکار ونظریات ہے آشنائی کے سبب ان کا طبعی میلان ایک ایے معاشر کے وجود میں لانے کا تھا، جو ہندوؤں ، مسلمانوں اور عیسائیوں کے تبذیب و تدن کا ایک خوبصورت سنگ میل ہواور ملک میں ایک ایک فضا قائم ہوجائے ، جہاں بھید بھاؤ کے بجائے محبت اور رواداری کا دور دورہ ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستانیوں میں سیاسی اور فکری آزادی کی اہمیت کوذ ہن شیس کرانے کی خاطر کو شال رہے۔

اس طرح انھوں نے ہندوساج میں بیداری کی ایک اہر دوڑ ادی اور اپنے ان افکار ونظریات کی نشر واشاعت میں روز ناموں اور مجلوں کی مدولی ۔ ان کا فاری اخبار مرا اۃ الاخبار ای سلطے کی ایک اہم کڑی تھی ۔ اس سے قبل سے دیمبر 1821ء میں تارا چنددت اور بھوائی چرن بندھو پادھیائے کی ادارت میں '' سمواد کوئن' کے نام سے ہفتہ وار جاری کر چکے تھے۔ افسوس کے مرا اۃ الاخبار کی کا بیاں دستیا بنیس ہیں، ورندان کوششوں کی مزید تفصیلات ملتیں۔

راجہ رام موہ من رائے کے بعد بردی تعداد میں فاری اور دیگر دلی زبانوں میں اخبارات جاری ہوئے۔ اس نی تبدیلی کے ساتھ ہی ہندوستان کی عموی صحافت میں ایک بردی تبدیلی ہے ہوئی کہ انگریزی اخبارات جواب تک کمپنی کے جمایتی اور خالف گروپوں میں منقتم سے ، آہت آہت ایک دوسرے قریب آتے گئے اور بالآخر دلی زبانوں میں چھپنے والے اخبارات اور انگریزی اخبارات ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوگئے۔ چنانچہ بعد میں عام طور ہے دیکھا گیا کہ انگریزی اخبارات عکومت کے ہر غلاقے قدم کا جواز پیش کرنے گئے۔ نینجاً ہندوستانی اخبارات کے احتجابی روبید میں تحق کی اور پیشدت نظامتے قدم کا جواز پیش کرنے گئے۔ نینجاً ہندوستانی اخبارات کے احتجابی روبید میں تحق کی اور پیشدت کے مدسالہ نظام ور 1857ء میں جنگ پلای کے صدسالہ موقع پر نظام ورج پر بینج گئی جس کی اقعد این مشہور منتشر تی گارمیں دتا کی کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہے:

'' ان خوس کا رتو سوں کی تقدیم کے موقع پر ہندوستانی اخباروں نے جو بدد لی کھیلانے میں پہلے سے مستعدی دکھار ہے تھے، اپنی غیر محدود آزادی سے فائدہ

اٹھایا اور اہل ہندکوکارتو سوں کو ہاتھ لگانے سے اٹکار کرنے پر آمادہ کیا اور بہ باور
کرادیا کہ اس حیلے سے اگریز ہندوستانیوں کوعیسائی بنانا چاہتے ہیں۔"(2)
بغاوت کے زمانے میں دلی اخبارات پر پابندی لگاتے ہوئے گورنر جزل لارڈ کینگ
نے ان اخباروں کے منفی رول کی شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ:

" ولی اخباروں نے خریں شائع کرنے کی آڑ میں ہندوستانی باشدوں کے دلوں میں دلیرانہ حد تک بغاوت کے جذبات بیدا کردیے۔ بیکام بڑی مستعدی، جالاکی اور عیاری کے ساتھانجام دیا گیا۔"(3)

اگر چہ 1857ء کے ایک XV کی روے دیں اور غیر ملکی انظام کے تحت جاری ہونے والے اخبارات کے درمیان کوئی بھید بھا و نہیں رکھا گیا تھا، کین اگریزی اخبار' فرینڈز آف انڈیا' نے اجازت نامہ حاصل کرتے ہی اس کے ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے'' پلای صد سالہ'' کے عنوان سے ادار یہ کھا، جس پر اسے تعبید گی اوراس تعبید کا اس نے جواب بھی ویا۔ اس کے مالک مارش مین، جواس ادار یہ کھا، جس پر اسے تعبید گی اوراس تعبید کا ان فی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت بھیجی ۔ آھیں وقت لندن میں تھے، اُھول نے وہاں ہے کسی قانونی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت بھیجی ۔ آھیں صحومت کو صفائی بھی ویٹی پڑی ۔ (4) بعداز ال فضا آئی مکدراور مسموم ہوگئی کہ جلدہی اخبارات کے دو فیصے معنی عنونی کی خواست کی انگستان سے نافساور کو مت بخالف اور کو مت کے حامی بن گئے۔ (5) یہی نہیں، بلک اس قبل ہندوستانی سیاست کی مسموم فضا کو اس کے چیش رو لارڈ ڈلہوزی نے بھی بھانپ لیا تھا اور 1856ء میں استھی دے کر انگستان واپس چلا گیا۔ جب لارڈ کینٹک کو بیڈ مہداری دی گئی تو اسے ہندوستان کے نازک صالات کا پورااحساس فقا۔ چنا نجے ہندوستان آئے سے پہلے اس نے اپورااحساس فقا۔ چنا نجے ہندوستان آئے سے پہلے اس نے اپورااحساس فقا۔ چنا نجے ہندوستان آئے سے پہلے اس نے الوداعی تقریر میں کہا تھا:

" میں ایک پرامن حکومت چاہتا ہوں ، لیکن میں یہ بھی فراموش نہیں کرسکتا کہ ہندوستان کا آسان جو بظاہر پرسکون ہے، وہاں بادل کا ایک چھوٹا سائکڑا نمودار ہوکرساری فضا پر چھاسکتا ہے اور ہم کو تباہیوں سے شرابور کرسکتا ہے۔"(6) بغاوت کے زمانے میں ہی نہیں ، بلکہ فاری اخبارات نے ابتدا ہی سے ایسی خبریں،

تبرے چھاپ اور ایبا انداز اور لہجہ اختیار کیا ،جس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان اخبارات نے ہندوستانی عوام کے ذہنوں میں کس طرح سے انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ البتہ بغاوت کے وقت ان کے لہجہ میں مزید شدت آگئی جوفطری امر تھا۔ چنانچہ جے لوگ (Rev. J. Long) نے 1859ء کے اپنے رپورٹ میں ہندوستانی اخبارات کے اب وابجہ اور تیور پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دلی پرلیں کو مجموع طور پر Safety Valve کہا جو اسکا ہے، جوخطر ہے کی وارنگ دیتا ہے۔ اس طرح اگر بورو پی اہل کاروں نے جنوری 1857ء میں دیلی کے دلی اخباروں سے رجوع کیا ہوتا تو آخیس بخو بی اندازہ ہوجاتا کہ ہندوستانی کس حد تک بغاوت کے لیے کمر بستہ تھے اور آخیس ایران اور روس سے مدد کی امید بھی تھی۔ (7) نہورہ حقائق کی روشی میں معلوم ہوتی ہے کہ اندازہ موبوعاتا کے مصنف مسٹر جے شراجن کی بات غلط اور بے معنی معلوم ہوتی ہے کہ:

" ہم بنیں کہ علتے کہ اس بغاوت میں ہندوستانی اخبارات نے ادفی فتم کا رول بھی ادا کیا ہو۔" (8)

ر جب على حيني لكصنوى كى ادارت ميس شائع ہونے والا اخبار "سلطان الاخبار" المريزوں كى ظلم وزیادتی ،فریب کارانداورمتعصباندسازشوں کی نقاب کشائی میں سب سے آ کے بردھا ہوا تھا۔اس لحاظ سے دوسرے اخبارات کے مقابلہ میں اے امتیازی حیثیت حاصل تھی ۔اس میں ہندوستان کے علاوہ عالمی سطح پر بدلتی سام صورت حال مے متعلق خبریں اور مضامین شائع ہوتی ہیں ۔ پریس کی محدود آزادی کی وجہ سے اس زمانے میں اخبارات ایسٹ انٹریا ممینی کے سیاہ كارناموں كى طرف انگشت نمائى كرنے سے تھبراتے تھے، كيكن اس كے برتكس" سلطان الاخبار" برطانوی حکومت کی ہرنا انصافی یاعوامی مفاوات کے خلاف ان کے ہرفر مان کی مخالفت اوراس کے منفی اثرات ہے عوام کو باخبرر کھنا اپنافرض سمجھتا تھا اور جس بے باکی ہے ان پرتبھرے کرتا تھا اس کی نظیراس وقت کی صحافت میں ملنی مشکل ہے، مثلاً موصوف نے 2 رحمبر 1835ء کے شارے مین خبررسم وعادات انگریزان درمما لک هندوستان " کے عنوان سے تین صفحہ پر مشمل ایک طویل مضمون شائع کیا ہے۔جس میں نہ صرف میر کہ انگریزوں کے متبداندروید کا ذکر کیا ہے بلکہ ہندوستانیوں کواس بات پر غیرت دلائی ہے کہ شی بھرانگریزیہاں آ کرلوگوں برظلم کررہے ہیں اور لوگ بے چوں وجرااے برداشت کررہے ہیں۔اس مضمون کی ابتدااس طرح ہوتی ہے: " مردم می گویند کهانگریزان قلیل و کمتر اندو مهندوستانیان کثیرو بیشتر و درسر کار انگریز بهادر تدارک وعدل همین است که هر کرا کشند ه می دانند میکشند کیکن عجب

است کددرین معنی غوروتا مل بکارنه برند که آخر جرجا کارکنان انگریزی دگری وسمی وقیدوقل وقصاص واخراج ملک وضبط شمغاو ملک می سازندو کسی در نمی زند.....، (9)
ای طرح اخبار نے اپنے پہلے ہی شارہ میں صوبہ بنگال میں رونما ایک لڑکی کی انگریز تاجر کے ہاتھوں آ بروریزی کے واقعہ اور عدالت کے متعقبانہ روبہ کی رپورٹنگ ( کیم اگست 1833ء کے شارہ میں)'' خبرعدالت کلکتۂ' کے عنوان سے ان الفاظ میں کیا:

"شنیده ام که دختری مندوی بخضورها کم مرافعه بردکه فلان انگریز تاجرنیل خوابرم رااز کنارآب درر بودوآغوش خویشتن از تن آن نازک بدن گرم نمود مادرم و برادرم از این واقعه درآتش کدهٔ نم افزاده اندواز این پرده دری و بی ناموی چوشع گنن به سوختند یا (10)

مزم انگریز کو جب اس مرافعہ کی خبر ملی تواس نے پولیس سے ساز باز کر کے لڑکی کے سارے خاندان
پر چوری کا الزام لگا کر جیل میں بند کرادیا۔ اس کی بوڑھی مال نے '' بہ زندان و داع حیات واپسین
نمود'۔ اس کے بعد رجب علی تکھنوی نے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے تکھا کہ '' این است ظلم
انگریز بررعیت' اور آخر میں تکھا کہ اس کا رروائی کی وجہ سے عوام '' ظن بردہ اند کہ شاید رعایت
ابنائے جنس از انصاف بہتر است ۔'' (11) ایک دوسری خبر سرکاری دفاتر کی بے راہ روی، خاص
طور سے عدالتوں اور کچ ہر یوں میں کام کرنے والے منٹی اور دیگر ملاز مین کی ظالمانہ حرکات، بد
تمیز یوں اور رشوت ستانیوں کے بارے میں تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق:

"از حال منشان عدالت چهنویسم که برجمه چیره دست اندوسر بنگان شحنه در عقوبت و آزار به بلاکوی وقت برابر نمایند و عیش و شحنه رئیس جفا کاران است و چیراسیان پرمث از نفته بازرگانان و مسافران کیسه ندارند \_ ونوکران خانهٔ و اک خصوصاً کرانیان آن جادر خیانت بی باک اند \_ اگر مظلومی به حضور حکام مرافعه بردیا شکایت نماید حکام اغماض فر مایند \_ بی چاره را از بارگاه می را نند \_ "(12)

ال دور کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد موصوف کے انتہائی بے باکا نہ اور بے لاگ انداز تحریر کود کی کرلوگ آج بھی جیران وسششدررہ جاتے ہیں، چنانچہ ایک بارانھوں نے اودھ کی سلطنت میں رہنے والوں اور کمپنی کے زیرانظام علاقے میں رہنے والوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ: " اگر انصاف و تعصب را راه نه دیم زمینداران مملکت انگریزی پریثان حال ورعیت مملکت آورده فارغ البال قبل نفوس بنی آدم در یک شهر کلکته بیشتر در قلم رو آوده کمتر ...... بازاررشوت در هرعدالت انگریزی گرم است - "(13) چنانچ محمقیق صدیقی لکھتے ہیں:

'' رجب علی تکھنوی یقینا ہڑے باہمت آ دمی تھے۔ان کے اخبار کی خبریں اور ان خبروں پران کا جلا کٹا تبھرہ پڑھتے وقت محسوس ہوتا کہ کمپنی انگریز بہادر کے دارالسلطنت کلکتے میں بیٹھ کروہ اخبار نہیں نکالتے تھے بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جھاتی پرکودوں دکتے تھے۔''(14)

ای طرح سلطان الاخبار نے لوہارہ کے نوابش الدین اور ان کے دفیق کریم خال گل کو ایک انگریز عہدہ دار ولیم فریز رکونل کرنے کے جرم میں تختہ دار پر چڑھائے جانے کے واقعہ کی رپورٹنگ کی ہے، اس سے اس اخبار کے شدید تو م پرستانہ اور انگریزی سامراج کے خلاف بھڑ کتے جذبات کی عکای ہوتی ہے۔ اس اخبار کے 2 رستمبر 1835ء کے ثارہ کی شدسرخی بھی یہ ہے:
جذبات کی عکای ہوتی ہے۔ اس اخبار کے 2 رستمبر 1835ء کے ثارہ کی شدسرخی بھی یہی ہے:
"بہ بست وہشتم اگست کریم خال را بمقامی کہ اشتباہ حون ریختن ولیم
فریز رداشتند بردندوحسب دستورا گریزی بکشتند ۔''

اس خبر کی تفصیلات اس طرح ہیں:

"مسلمانان شهرد بلی برطبق وصیت او به بست و به شم روز جمعه در جمله مساجد فراجم آید ندود عائے خیر بهراونمو د ندو مغفر ش از خداخواستند لیک در مجد جامع مسلمانان را بهر دعا کر دنش رفتن ندا د ند شاید که این ممانعت خیرا زطرف سلطان به ایمائے اگریزان است را بل اسلام از ازین معنی خیلی منغض و مکدر اند و جمعین ورد زبان دارند که ممانعت اگریزان از دعای خیر نقصانهای بهر ما مسلمانان راوکریم خان ندارد و چه اورا بدرگاه خدا مشخق جنت و ثواب است نه مورد عتاب و عنداب که کافری را کشته است ریامش گل شهید نها ده اندو هر شب مورد عتاب و عنداب که کافری را کشته است به نامش گل شهید نها ده اندو هر شب عوام بر مزارش جموم می آورند ، جراعان روشن سازند و خنیا گران دلولیان جم براران برار برگورش مجتمع شونده به نغه در قص دل عالم بدر بایند یک (15)

دیلی کے مسلمانوں نے کریم خال کے اس جرائت مندانہ اقد ام کی ول کھول کرداد تحسین دی، جس سے انگریزوں کی ناانصافی اورظلم وستم کے خلاف ان کے دلوں میں بھڑ کئے غم وغصہ کے جذبات کا سیح اندازہ ہوسکتا ہے لیکن کلکتہ کے اندرانگریز کی اخبارات نے صحافتی بددیا نتی اور نافہی کا شبوت دیتے ہوئے گٹیا اور مبتندل لہجہ کا استعال کیا اور کریم خال کے متعلق یوں لکھا کہ:

"اگرجسدگریم خال ما بجائے تدفین می موزاندند، ہرگز جوم مردم برقبرش نشدے"
سلطان الا خبار نے دبلی کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے کلکتہ کے ان انگریزی اخبارات
کی گھٹیار پورٹنگ اور انتہائی گری ہوئی زبان کی سخت لہجہ میں تنقید کی اور ان خبروں کا ترجمہ کرنے
کے بعداس کا منہ تو ڈجواب دیا، چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"این امرزیاده باعث توحش و تکدر خلائق شدے بلکہ یقین بود که مردم برسر بلوه آمدنده و عاقبت کارنیند شیده قیامتی برپامی کردند\_آن وقت چاره کارمشکل بود\_"

اورآخریس انگریزی اخبارات کومتنبکرتے ہوئے لکھا کہ:

"الل اخباررا لازم است كه يخن فهميده كويند واز هر زه سرائي در گزرند\_"(16)

کریم خال کوموت کے گھاٹ اتار نے کے بعد نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاریاں شروع ہوگئیں اوراس مقصد کی بخیل کی خاطر منصفوں کا ایک مخصوص پینل تر تیب دیا گیا۔ سرکاری گواہوں فتح اللہ خال اور کرتل اسکووغیرہ کی بیہ پوزیش تھی کہوہ گواہی دینا نہیں چاہتے ہوگئیں مجود تھے اور اس پرزیادتی بیہ کہ بیانات انگریزی میں قلمبند کیے گئے۔ جوعدالت چاہتی وہ کھوالیتی۔ گواہ بیہ معلوم نہیں کرسکتا تھا کہ اس کا بیان کس طرح لکھا جارہا ہے اور اگر تر دیدوانکار کرتا تو بیڑیاں پاؤں میں ڈال کر جیل بھیجے دیا جاتا تھا۔ (17) چنا نچہ اس واقعہ کوسلطان الا خبار نے 19 اگست 1935ء کے شارے میں بوے طفزیا نماز میں کھا ہے کہ:

"اظهار گوابان بعبارت انگریزی حوالهٔ قلم نزاکت رقم می شود ـشاهد بیچاره در یافت نمی شود که انکار رااقر ارشمرده باقر ار راانکار، اگر عذری به میان آوردند فورا زنجیر در پاشده برندان می روند ـ اگر چه به چنین ثبوت چشم سزاد عذاب در حق ثواب

از گورنمنث انگریزی دارندعین روااست "(18)

آخرکاران نام نہادمنصفوں نے حسب منشائے ارباب دولت نواب مس الدین کوتخت دار پرچ حانے کا عظم صادر کردیا۔ چنانچ سب سے پہلے سلطان الاخبار نے 11 اکتوبر 1835ء میں اس خبر کوشہ سرخی کے طور پرچھا پا اوراس تعصب اور کے طرفہ فیصلہ پراچی ہے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے کھا:

" افسوس درمقد مداش انصاف ندرفت ۔"

بعد ازاں 25 اکتوبر کو اس واقعہ کی پوری تفصیلات کوشائع کیا اور معاثدانہ فیصلہ کے خلاف شدیدر ممل کا ظہار کرتے ہوئے اے لیے سے تجیر کیا اور اس خبر کاعنوان بھی '' خبر ل نواب مشس الدین''رکھا جس کا اقتباس یوں ہے:

"الل اخبار حکایت کنند که بروزشنبه ماضیه، بوت شام از طرف و بلی در کلکتنجر رسید که نواب شمس الدین به شمتم اکتوبر 1853ء روز پخشنبه سپیده دم بعذاب بھائی کشته گردید شرح این اجمال درا خبار بنگال بیرلڈ بدین طریق است که سه بزار شخی آشیباز از افواج را جل و سپاه صفاو میناوتو پچیان جلاوت نشان با چندتوپ و تمن کوپ بر متصل چوب بھائی صف بسته و سواران رساله اول و رساله اسکیز و یک رساله خلای به متصل چوب بھائی صف بسته و سواران رساله اول و رساله اسکیز و یک رساله خلای به بقتل گاه در آور دند \_ آن و قت اصل آثار ملال و اندوه بر چره اش نمایان نبود - بقتم مردانه و بهت جوانانه خود را بیر داجل نمود \_ بعداز یک ساعت حسب دستورانگریزی فرود آور دند و بر بنداعضایش جدا ساختند \_ \_ سوائے فوج انگریزی کسی از سکتائے فرود آور دند و بر بنداعضایش جدا ساختند \_ \_ سوائے فوج انگریزی کسی از سکتائے دیلی و نواحی آن چیاز امیر و چداز فقیر، از زنان و چداز طفلان بهرتماشانیامده \_ جرچند آل دیلی و نواحی آن چیاز امیر و چداز فقیر، از زنان و چداز طفلان بهرتماشانیامده \_ جرچند آل

اگر چسلطنت برطانیہ کے کارندوں اور ایجنٹوں کی پوری کوشش رہی کہ نواب شمس الدین کو ایک سر پھرے قاتل اور مجرم کا درجہ دے دیں لیکن مولوی رجب علی نے سلطان الا خبار کے توسط ے زور دار طریقہ ہے ایسی کوششوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور انھیں وطن عزیز کے ایک جانباز سپوت کے طور پر چیش کیا۔ چنانچ کریم خال اور نواب شمس الدین کو تختہ دار پر چیڑ ھانے میں شریک گواہوں اور جاسوسوں کو جب جضور سلطان و بلی کی طرف سے خلعت اور مال ودولت

عطاكيا كياتوررية تجره كرت موئ لكهاكه:

انگریزوں نے انتقام کا پیسلسلہ یہیں بندنہیں کیا بلکہ سلطان الاخبار (6 ستمبر 1835ء) کی اطلاع کے مطابق دیوان کشن لال پر بھی بیدالزام لگایا گیا کہ وہ بھی فریزر کے قتل میں ملوث تھے۔اس خبر پر بڑے طنز بیا نداز میں مولوی رجب علی لکھتے ہیں کہ:

''شاید کہ ارباب انصاف بقتل نواب شمس الدین رفع ملال نہ کردہ اند کہ بقتل ہندوی دیدہ طبع دوختہ اند، باید دید کہ این مقدمہ چدر تگ بردی آورد۔''(21)

اس دور کے تقریباً سارے فاری اخبارات کی تحریروں سے انگریزوں کی نہ کورہ استبدانہ روش کی تصدیق ہوتی ہے۔ ای نوع کے اخبارات میں ماہ عالم افروز بھی شامل ہے، جو انگریزی سرکار کے کالے کارناموں کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں پیش پیش رہا ہے۔ چنانچہ جب ایک موقع پر فوج کے کھا فسروں کے ہاتھوں ایک عورت کا قبل ہوگیا تو اخبار ''ماہ عالم افروز'' بن خبرخون نا گہانی'' کے عنوان سے بی خبر جھایا کہ:

"شورمحشر برپاشدومرد مان ده برین داقعه دقوف یافتند و چون مورم بمشاهدهٔ زن مهلو که فراجم شدند د بعمله پولیس آنجا خبر کردند بعد ازین بصاحب مجسش یث اطلاع این معنی گردید."

قاتل المريز افسر في محسريث كرسامن التقل كاعتراف يول كياكه:

"فی الواقع این عورت از دست من بهلاکت رسیده است ، اما در حالت نادانستگی \_ جرا کهارادهٔ من به بلاکت زن نبود \_ نشانه برسگ نمودم ناگاه غلوله بندوق ازنشانه خطا کرد......."

'فاضل مجسٹریٹ نے انگریز کواس بناپر بری کردیا کیوں کہاس کے مطابق مقتول عورت عمد ا قتل نہیں کی گئی تھی۔اس پر'' ماہ عالم افروز'' نے اعتراض کیا اور کسی بزرگ کاردمل نقل کیا جنھوں بڑے تلخ انداز میں کہا تھا کہ: "صاحب مجسٹریٹ پاس قومیت خود فرمودہ قاتل را کہ متمول بود بلا جرم وتصورا زعلت خون بی گنائی مخلصی دادند۔ اگر کسی مردغریب واز قومیت دیگر بودے البتہ سپر دورہ می شدے وی وشش ماہ عاجت وحوالات بسراوقات خود ساختے۔ بعدہ ہر آن چہ از پیشگاہ حکام ذوی الاحتشام ہر حالش شرف نفاذ گردیدے مستوجب آن بودے ....."(22)

اس کے علاوہ دوسرے فاری اخبارات جو بھیشہ ہرتم کی ناانصافی اورظلم و جرکے خلاف د لی دلی یابہ با تک دہل صدائے احتجاج بلند کرتے رہے اورعوام وخواص کے دلوں میں اس استبدادی نظام کوختم کرنے کے لیے آگ بھڑ کاتے رہے، ان میں احسن الاخبار، سراج الاخبار، آئینہ سکندر، دور بین وغیرہ کا نام آتا ہے لیکن' گلشن نو بہار' ان میں سب سے جری اور بے باک تھا۔ چنانچہ کلکتہ ہے متعلق پارلیمانی کاغذات سے اس کی تقدیق بھی ہوجاتی ہے:

"متعدد ہندوستانی مدیراس ایک (پلیس ایک ) کن دھیں آئے۔باغیانہ فتم کے مضابین شائع کرنے کے جرم میں دور بین، سلطان الا خبار اور ساچار سدھا بحرش کے طابع اور ناشر پر سریم کورٹ میں مقد ہے چلائے گئے ۔۔۔۔۔ایک اور اخبار گشن نو بہار کا مطبع بحق سر کار ضبط کر کے اس اخبار کو بند کر دیا گیا۔"(23) میٹن نو بہار کا مطبع بحق سر کار ضبط کر کے اس اخبار کو بند کر دیا گیا۔"(23) "گشن نو بہار" کے ایڈ بیڑ عبد القادر کی ہے باکی بے شل تھی۔وہ بڑے خت اور طخر و شنتی سے لیریز زبان استعال کرتے تھے اور بقول محد عتیق صدیقی سمپنی بہا در کی حکومت کے پور سے ہیت وجروت کے سامنے اس قتم کی باتوں کو لکھ کر چھا ہے کے لیے رستم و سکندر ہی کی ہمت در کا رتھی۔ (24) چنا نچ بین اس زمانے میں جب بخاوت اپ شباب پڑھی اور انگریز کی حکومت کی بنیادیں بلگئی تھیں۔اس موقع پر ہندوستانی اخبارات نے حکومت پر طزر کرتے ہوئے بیٹر شائع کی کہاود ھالی کی طرح ہی ریاست ٹر اون کور (Travancore) کو بھی بدانظامی کی بنا پر سرکار ضبط کرنے والی ہے کی طرح ہی ریاست ٹر اون کور (25) ملاقتہ بھی سرکار انگریز کی کے قلم رو میں شامل کر لیا جائے گا۔ (25) اس خبر پر تیمرہ کرتے ہوئے موصوف نے بڑے طنزیہ انداز میں لکھا، جس کا ترجمہ اسکا نے کے اس کے جلد اول مسفحہ 23 پر درج کیا ہے کہ:

" پہلے تو حکومت کو جا بہنے کہ وہ اس فتنہ وفسا دکور و کے جو ہندوستان کے

چپہ چپہ بیں پھیل گیا ہے، اس کے بعدی جہاتیری کی حرص دہوں دل میں لائے۔ کرمان کو چپٹ کرجانے کی ہوں میں نے کی تھی، لیکن اچا کہ سیکٹر ہے میرائی سرچاٹ گئے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے، ایک لمحہ میں کا نتات کو درہم برہم کرسکتا ہے۔ ہر شخص اس حقیقت ہے، ایک لمحہ میں کا نتات کو درہم برہم کرسکتا ہے۔ ہر شخص اس حقیقت ہے آگاہ ہا دراب تو خداو ندان الحاق (اہر یزی حکومت) کی سمجھ میں بھی آگیا ہوگا کہ کھنو کی ضبطی نے کیسا قیا مت برپاکیا ہے اور خود آٹھیں کے ہمواوک کو کس قدر بتاہی و بربادی کا سامنا کرتا پڑا ہے۔ اس برے دور میں اس کا جو بھی نتیجہ نظے لیکن کچ تو ہے کہ دبلی والوں کو ہمت و شجاعت میں رستم کا فرز نداور سکندر وقت کہنا چا ہے۔ اے خدا! ہمارے دشمنوں کو نیست و تا بود اور ہمار سے سلطان کی مددواعانت فرما۔ "

ال وقت كے كورز جزل لارڈ كينگ نے اپنا ایک خطیس (4 جولائی 1857ء) بغاوت كے حالات سے كورث آف ڈائر كٹرس كومطلع كرتے ہوئے ذكورہ نوعیت كے مضامین كے حوالے ہے "دم كلٹن نوبہار" كاذكركرتے ہوئے لكھا ہے كہ:

" کلکتے کے ایک لیتھوگرا فک پریس کا اجازت نامہ بھی ہم نے منسوخ کردیا ہے اور تھم دیا ہے کہ اس چھا ہے خانے کا تمام سامان ضبط کرلیا جائے۔ بیدتدم ہم نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس چھا ہے خانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار چھپتا نے اس وجہ سے اٹھایا کہ اس چھا ہے خانے میں ایک فاری اخبار گلشن نو بہار چھپتا تھا، جس میں 21 ہ وال کو دوا نتہائی باغیانہ مضامین شائع ہوئے تھے۔ "(26)

چنانچ گفتن اوبهاری طرح بی دومرے فاری اوردیی اخبارات کے ساتھ بھی حکومت بردی بختی ہے پش آئی اورا کیک نمبر XV بھی اسلام ہندوستانی اور بورو پی اخبارات پرایک سال کے لیے نافد کردیا گیا۔ (27) انفر ادی طور پر مختلف اخبارات یا مختلف علاقوں کے لیے احکامات جاری ہوئے اور مجموع طور پر بھی ایکن سے بات طے ہے کہ بعناوت کی تاکامی کے ساتھ بی اخبارات پر بردی آفت تازل ہوئی ، دیران بربھی ، کین سے بات طے ہے کہ بعناوت کی تاکامی کے ساتھ بی اخبارات پر بردی آفت تازل ہوئی ، دیران بربھی ، کین دارور سن کی آزمائٹوں سے دوجار ہوئے ، ان کی اطلاع کہیں کہیں کم بین طبق ہے۔ بعض کوموت کے گھاٹ اتاردیا گیا اور بعض کو قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ان کے بارے میں سرکاری دستاویزات سے بھی خبریں ل جاتی ہیں ، مثلاً بنجاب گورنمنٹ کے دیکارڈ سے یہ پیتہ چاتا ہے کہ:

" پنجاب کے اخبارات پر بہ آسانی شدید سنسر عاکد کردیا گیا۔ پٹاور میں م تفنائی کے ایڈ یئر کو باغیانہ مضامین لکھنے کے جرم میں قید کر کے اس کا اخبار بند کردیا گیا۔ ای طرح ملتان کے دلی اخبار کی اشاعت بھی روک دی گئی۔ چشمہ فیض کے ایڈ یئر کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے اخبار کو سیالکوٹ سے لا ہور منتقل کرے دوار السلطنت (لا ہور) میں، جہال پہلے ہی سے دوا خبار شائع ہوتے ہتے، ان کے ساتھ ہی اس اخبار (چشمہ فیض) کی بھی کڑی گرانی کی گئے۔" (28)

444

10 مئی 1857 و کوسرز مین میرٹھ سے عظیم بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آزادی کے جیالوں نے فرکھی جرواستبداد کے چنگل سے وطن کی بازیابی کے لیے پورے جوش و خروش سے علم بغاوت بلند کیا اوراس جروتی نظام کوختم کرنے کا عہد کیا، لیکن اس دن کے واقعات کی تفصیل فاری یا اردوا خبارات میں دستیاب نہیں، البتہ ان باغیوں کا براہ راست اپنے باوشاہ بہاور شاہ ظفر سے تھا اورقلعہ کو ان واقعات کی پوری خبرتھی، چنانچہ "سراج الا خبار' کے توسط سے اس دن کے واقعات کی خبر ملتی ہے:

"يوم دوشنبه شانز دجم رمضان (مطابق 11 منى 1857ء):

بهادر اجازت خواه گردید که بزیر جمروکه رسانیده بان جمع کثیر مانع و مزاحم آید۔ حضور برنوروجم حكمت پناه از اين اراده باز داشته آن بها در بمكانش مرخص ساخت ،میادا کهاز دست آن گروه کشته شود - چنانچه قلعه دار بها در بصداصرار حکمت پناه بر مكان خودرفت ونيز براى عطاى روياكلى براى سوارى ميم بإو دوضرب اتواپ رعد آوازمعروض نمود فرمودند كهمين وقت جمراه آن بها درنما يندوقتي كه آن دويالكي باوتو پهانز د بهادر ( نمشنرسائن فريزر ) به کوهمي قلعه دار بها در آمده به سواري بلهي و همرای سواران به در کلکته رفته بازمراجعت به قلعه مبارک نمود و درا ثنائی آن از یک دوترک سوار مقابله و مجادله گردید به بوقت ادخال ارک مبارک از بهمی فرود آیده بهمر بی یک س دیگر انگریز در چھت لا ہوری درواز ہبددست سیف گرفتہ بچل قدمی یرداخت و هم به مسدود کی همان در جاری ساخت رورین تر ددومروریک دوترک سوار و تلنکه به سازش سیابهیان متعینه در ندکور در آمدند و کاران بهادر به انجام رسانیدند\_بعده تلنگان متعینه هر دور در داز هٔ ارک در دا کر دند\_ بلکه در دازه مای شهر پناه بهم بکشو دندوآن گروه چون موروملخ از هر دری تاختند وقلعه دارد مگرمیم بابه خون آغشتند ومكانش به غارت بردند بلكه جميع الإليان انكريزى را، جدابل سيف وقلم . ره عدم فرستادند ومكنهُ آنها به سوختند مشهر پاراز استماع چنین خبر وحشت اثر كمال مشوش شده ..... درين شورش وطغيان بي تميزي صوباجائے قلع وقع واقع شد\_قریب دو پېرگروه با گروه به حضور حاضر شدند والتماس نمودند که فرزندان والا تبار ابرسر مایان افسر فر مایند تا انتظام شهر بوسیله آن شهر یار زادها پردازیم - چند شهنشاه دین پناه شنای بحرجیرت گشة غواص تفکرنمودند مگر در شاموار بجز چین رائے بحف نیلور دند که بنابرنظم ونسق شهر برخور داران کامگار را ..... بر گمارند - بدون آن عاره ندیدند که تنظیم کو چه و برزن حسب مراد به ظهور گیرد ـ ور نه از این گروه بی دانش بسادشواری وخرابی برسررعایا و برایا خوا مند آورد حتی الوسع ازین امریبلوتهی کردن واعراض نمودن خرمن ہستی ہے جارگان رعیت درون و بیرون شہر سوختن است ۔ نا حيار فرزندان ذيشان مثل مرزا بخت بها در ومرز اعبدالله بها در وغيره برگزيدند و

افرقرق آن گروہ ساختد تاصورت امن وآسائش شہر بمنصہ ظہور آید ..... (29)

ان اخبارات نے پہلی جنگ آزادی 1857ء کے لیے لوگوں کی فہن سازی کی اورلوگوں کو اگر یزوں کے ظلم واستبداد ہے آگاہ کیا اور آزادی کی جو چنگاری عوام کے دلوں میں جل رہی تھی ،اے جذبہ قربانی کی ہواد ہے کرشعلہ فشاں کیا۔ بلا شبہ ملک وملت کے لیے ان کی بیضد مات نا قابل فراموش ہیں ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حضرات کے کارناموں کو صرف آرکا نیوز کی زینت نہ بنایا جائے ، بلکہ عام لوگوں کو ان ہے آگاہ کیا جائے ۔ خاص طور ہے اب کہ آزادی کے ساٹھ سال پورے ہوجانے کے بعد آزادی کے فراموش شدہ جیالوں کے کارناموں کو شغیس جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے کارناموں کو شغیر جاری ہیں ۔ فاری اخبارات اور ان کے مدیران کے کارناموں کو بیے جانے کے مشتحق ہیں ۔

### حواثى ومآخذ

Calcutta Jounalism, Vol. II, No. 98, April 23-1

1822, Page-583 بحواله محدثتق صديقي

2\_خطبات گارسین دتای ، ۲۱۸

Donogh, History of Law & Sedition, Page-184-83-3

Home Dept., June 29, 1857, Parliamentry -4

Paper, House of Commons 1857-58, Vol. 43, Paper253, page 41.

M. K. Chanda, History of English Press in Bengal, Page 358.-5

Hutchinson, Empire of the Nabobs, Page-135-6

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page 39-7

J. Natrajan, Page 66-8

9-سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835ء، شارہ: 8

10 \_سلطان الاخبار، كم اكست 1833ء، شاره كم

11 \_سلطان الاخبار، كم اكست 1833ء، شاره 1

12 \_سلطان الاخبار، 9اكست 1833ء، شاره 2

13 \_الينا

14\_محرعتيق صديقي،متذكره، ص: 247

15 \_سلطان الاخبار، 2 ستمبر 1835 ء

16 \_الضاً

17 \_امدادصابری، تاریخ صحافت اردو، حصداول، ص:87

18 \_سلطان الاخبار، 9اگست 1835ء

19\_سلطان الاخبار، 25 اكتوبر 1833ء 20\_سلطان الاخبار، 30 اگست 1835ء

21\_سلطان الاخبار، 6 متمبر 1835ء

22\_ماه عالم افروز، كم مار ي 1836ء

Natrajan, History of Indian journalism, Page-68-23

24\_محمنت صديقي، متذكره، ص: 405

25\_اليشا

Parliamentary Papers, Vol. 44, Pt.I, -26 404: كواله محملتي متذكره، من Page-363

Dr. S. P. Sen, The Indian Press, Page3 -27

Punjab Government Records, Vol, Pt. 2, page-20-28

بحواله محرمتيق صديقي ،متذكره ،ص: 398\_398

29-مراج الاخبار 11 متى 1857ء

## ذرائع ترسيل وابلاغ اور ١٨٥٧

مندوستان کی اولین جدوجبد آزادی (1857) میں تربیل ذرائع وابلاغ نے نہایت اہم کارنامہ انجام دیااس ہے مفرمکن نہیں۔اس همن میں اگر ہندوستانیوں نے اپنے طریقے اپنائے تو انگریزوں نے اس وقت كے سب سے زيادہ طاقتور ذرائع ترسيل وابلاغ ثيلي كراف كواينے مفادكي غاطر استعال كيا، جس ے ڈلہوزی نے Engine of Power کام سے یادکیا ہے۔ یج تو یہ ہے کہ اگریز جب یہاں آئے تواس وقت بوری دنیا میں صنعتی انقلاب کا دور دورہ تھا ہر طرف مختلف ایجادات سے فائدہ اٹھانے کی كوششيس كى جار بى تھيں ،انگريزوں نے بھى اس ميں اپنا حصدادا كيااور جوں جوں اس ملك ميں ان كاا قتد ار وسیع ہوتا چلا گیا توں توں ان کیلئے انظامی مسائل پیدا ہوتے چلے گئے یہی وجہ ہے کہ انھوں نے پورے ملک میں ٹرینوں کا جال بچھایا، پوسٹ آفس کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ٹیلی گرام کاظم ونسق تیار کیا تا کہ نقل وحمل میں آسانی ہو،اطلاعات جلداز جلدا یک مقام ہے دوسرے مقام تک پہنچائی جانکیں ، بیسارے کام مندوستانیوں کی خیرخواہی میں کئے گئے ایسا ہرگز بھی نہیں کیوں کہ اس وقت تک مندوستانی این پینامات ہرکاروں اور پینام رسانوں کے ذریعہ ہی پہنچاتے تھے جس کیلئے بیافراد گھوڑوں، اونوں، بیل گاڑیوں، تا تکوں، کشتیوں، بہنگی اور پالکی جیسی مروجہ سواریوں کا استعمال کرتے تھے خواہ پیغامات کسی قدرا ہم کیوں نہ ہوں۔عام ہندوستانی کے لئے بیمکن نہ تھا کہ وہ ڈاک تاریا ٹیلی گرام کے نظام کا فائدہ اٹھا سکے۔ كيونكه اكر ٹيلى كرام كى سہولت كى بى بات كى جائے تو بہت دنوں تك اس پر انگريزوں كا بى قبضه تفا ۔ ہندوستان میں مہلی بار ٹیلی گراف 1839 میں ڈبلیونی اوشا تکے (ہندوستانی ٹیلی گراف کے بابا آدم)اور ان كامر كى معاون الف بى مورى كى ايمار كلكته عدد ائمند باربر كورميان بجياني كى كيكن اس كا آغاز ایسٹ اغریا کی منظوری کے بعد 5 رنومبر 1850 ہے ہی ہوسکا۔اس حمن میں کام جاری رہااور 1854 میں

ہندوستان کا پہلا ٹیلی گراف ایک وجود میں آیا اس طرح یہ سہولت ہندوستانیوں کو بہت بعد میں یعنی استان کا پہلا ٹیلی گراف ایک وجود میں آیا اس طرح یہ سہولت ہندوستانیوں کو بہت بعد میں یعنی (1855) میں نصیب ہوئی، وہ بھی بہت مبتلی یعنی عوام کو 16 رالفاظ کو 400 رئیل تک روانہ کرنے کے لئے ایک روپٹی کی خطیرر قم اداکرنی پڑتی تھی۔

چ تو ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں اس وقت تک رائے ذرائع ترسل وابلاغ کو بہتر بنانے کی جوبھی کوشش کی اس کا خواطر خواہ فا کہ ہ انھوں نے خود ہی اٹھایا۔ 1857 میں جب اولین جدوجید آزادی شروع ہوئی اس وقت تک انگریزوں کے ذریعہ یہاں تقریباں تقریباں تقریباں کے مسل کمی تار لائن بچھا دی گئی اور پیغامات حاصل کرنے کیلئے چھیالس Recieving Offices بنائے جا چکے تھے۔ اس ب کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام اہم مقامات خصوصا فوجی اہمیت کے مقامات کو رابطہ میں رکھا جا سکے ،انگریزوں کا بیابیا کا رنامہ تھا جس کے ذریعہ انگریز جابدین کے خلاف اپنی فوجی ہم بخو بی چلانے میں کا میاب رہے۔ جب بجابدین آزادی کو اس آلہ ترسل ہے شد ید نقصان ہونے لگا تو انھوں نے بھی اپ طور پر کوشش کی کہ وہ اس نظام ترسل وابلاغ کوزک پہنچا ئیں بلکدا ہے نیست و نا بود کر دیں جے سامرا ہی طور پر کوشش کی کہ وہ اس نظام ترسل وابلاغ کوزک پہنچا ئیں بلکدا ہے نیست و نا بود کر دیں جے سامرا ہی اپنی مقصد برآوری کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ اپنی اس کوشش کے تحت انھوں نے 918 رمیل کمی تار لائن کو نقصان بھی پہنچایا تھا جس ہے انگریزوں کو تقریبا کا راکھ کا خیارہ واٹھا تا پڑا تھا۔ اس قسم کی پہلی تار لائن کو نقصان بھی پہنچایا تھا جس ہے انگریزوں کو تقریبا کورکا تار گھر جلاڈ الائمی کا کار دوائی 25 رجنوری 1857 کو اس وقت و کھنے کو بلی جب بیرک پور کا تار گھر جلاڈ الائمیا۔

اس بغاوت میں انگریزوں نے ابتداء ہے ہی ڈاک تارنظام کا فاکدہ اٹھایالیکن جوں ہی مجاہدین کو معلوم ہوا کداس محکھے کے ذریعے خبروں کی تربیل کا ممل انجام دے کران کی بح کئے تاکہ بینظام مفلوح ہوجائے ان کے مقاصد پر آئج آرہی ہے، انھوں نے ڈاک ، تار کے نظام پر متواتر جملے کئے تاکہ بینظام مفلوح ہوجائے اور کامیابی ان کے قدم چوے - 1857 کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف مجمئی سرکل میں دس ڈاک بنگلہ اور سات ڈاک گھر جلادئے گئے تھے۔ نیز دس ڈاک گھروں کو جر آبند کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ ڈاک کے دیکارڈ اور کمٹ وغیرہ بھی جلادئے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قتل ہواان میں شملہ کے پوسٹ ماسر ایف اور کمٹ وغیرہ بھی جلادئے گئے ۔ ڈاک کے ملاز مین اور افسران کا قتل ہواان میں شملہ کے پوسٹ ماسر ایف ڈائٹن کا دیا جس مجاہدین نے صفایا کر دیا۔

ہوگی بوام الناس نے اپنے خطوط میں رشتہ داروں ،عزیزوں کواس وقت کے ساجی کرب سے آشنا کرایا ہوگا۔ اگر وہ خطوط آج موجود ہوتے ،ان کے ذریعہ بھی ہم اس دور کی ایک مجی تاریخ مرتب کر سکتے تھے لیکن افسوں کہ انكريزول في انتهائي بدديانتي كاثبوت وياور خطوط Dead Letter Office بين كرامانت من خيانت كي ورندان خطوط سے مضرورمتر تے ہوجاتا کماس جنگ کے دوران انگریزوں نے کس قدر بے رحی کا جوت دیا تھا اورانھوں نے ہندوستانیوں کی مزاحت کو کی دینے کے لئے کون کون سے حرب اپنائے تھے۔ نیز یہ بھی کہ ملک كى علاقے كى جيالے نے اپى جان كى يرواكيے بغيرا كريزوں سے لو باليا تھا اور وہ كس قدر كامياب ہوئے تھے۔انگریزوں نے ان لاکھول خطوط کواس منطق کی بناء پر متعلقہ افراد تک نبیس پہنچایا کہ بیافراد جوان خطوط کے Addressee بیں یا تو شہید ہو گئے ہیں یانقل مکانی کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یقینا ان کا ب جواز قابل قبول نہیں ہاور بفرض محال اگرایا ہے بھی تواس سے انگریزوں کی سامراجی ذہنیت اوران کے ذر بعدروار کھی جانے والی بربریت کا اندازہ ہوتا ہے۔خطوط اصل پند پرنبیس پہونچانے کی اصل وجدوہ نبیس ہے جے انگریزوں نے اپنادائن بچانے کے لئے بتائی ہے بلکاس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جن ذرائع کے ذریعہ خطوط عوام تک پہونچائے جاتے تھے اُنھیں اگریزوں نے اپنی جان بچانے کے لئے استعال کیا ایک رپورٹ کے مطابق ڈاک محکم کی بیل گاڑیوں اور دوسرے ذرائع کے سہارے تقریبا 180000 افراد کو مقامات بربہنجایا گیا تھا خصوصا رانی سنج سے الد آباد تک ایٹ اٹھ یا سمینی کے ڈھائی لا کھ فوجیوں کے نقل وحمل میں اس محکمہ کی سوار یوں نے بہت مدد کی تھی، یعنی ڈاک محکمہ کی گاڑیاں جب انگریز اضروں کی جان بیانے میں لگی ہوئی تھیں تو خطوط كوات كمتعين مقام تكسيبونجان كازحت كون كرتااوركيول كرتاجب كانفيس معلوم تفاكراس كذريعه ساج میں موجود کرب میں اضافہ کے قوی امکانات ہیں۔ اس کی ایک مثال 17 رفروری 1856 میں انھوں نے و کھے ہی لی تھی جب اودھ کے عاصباندالحاق سے ناراض 19 ویں اور 34 ویں پٹن نے اسے ناانسافی قراردیے ہوئے خطوکتابت کے ذریعہ بی تختہ ملنے کی کوشش کی تھی موکہ بجابدین نے دی خطوط کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا تھالیکن اس ہے انگریز چوکنا ضرور ہو گئے تھے، اس سلسلے کی ایک کامیاب کارروائی جنوری 1857 میں الر، وقت و كيض كولتى ب جبرانى كنج الماآباديس ايك يوريين كامكان جلاديا كياساته بى ايك تاركم بهى، يايك علامتى كاروائى تقى كہ بھى مجاہدين آزادى اور عوام اس تتم كى الى كے لئے تيار ہوجاكيں۔اس كے لئے ايك پلشن سے دوسرے پلٹن کے نام خطوط بھی رواند کئے سے خصوصاً کمل کے پھول نے ایک علامت کی شکل اضتار کرلی تقی کمل کا پھول ایک پلٹن سے دومری پلٹن میں گھمایا جاتا اس کاطریقتہ بیتھا کہ جب کمل کا پھول ایک پلٹن میں

پنچا تواہے تمام پاہی کے بعدد گرے اپنے ہاتھوں میں کیکر جہاد میں شامل ہونے کا عبد کرتے۔ اس طرح پلٹن کے آخری ساہی کے ہتھوں کمل کا پھول دوسری پلٹن تک پنچایا جاتا تا کدان کی رضامندی بھی حاصل کرلی جائے اور عبد و پیان بھی لے لیا جائے کہ وہ سب جدوجہد آزادی کے لئے تیار ہیں تاریخ کا مطالعہ کرنے مرمعلوم ہوتا ہے کہاں طرح کے لا تعداد کمل کے پھول خاموش تربیل وابلاغ کا ذریعہ ہے۔

اس ضمن میں چھوٹی چھوٹی چیاتیاں پیغامات کے ارسال کی علامت کے طور پر استعال ہوئیں ہے اگريز آخرآخرتك سمحنين بائے اور نه بى أخيس سراغ بانے ميں كوئى كاميابى لمى -اس طرح كے پيغام بنجانے میں گاؤں کے چوکیداروں نے اہم کام انجام دیا۔ چوکیداراے ایک دوسرے Pass on کر وية تع جب جياتى دوسر عاول بنجتى تو چوكيداراس كاايك مكزا خود كھاكر بقيدگاؤں والول كوبطور تمرك تقیم کردیتا پھر دوسرے گاؤں سے چپاتیاں بنا کراہے پاس کے گاؤں روانہ کی جاتیں بس کا مقصدیہ اعلان كرنا موتا كهم مجى كاؤل والےاس قوى جدوجهد آزادى كيلئے تيار بيں اوراب ان كى بارى باس طرح بدذر بعدرسل آزادی کے مشن کوآ کے بڑھانے میں کارامات ہوا۔ان کے علاوہ دیگر چیزوں مثلاً لوک گیت ،صوفیانہ بیغامات وغیرہ نے بھی مجاہدین کیلئے پیغام رسائی کاعمل انجام دیا تھا،اس کی ایک وجیتو یہ بھی تھی کہان مجاہدین آزادی کے پاس ڈاک تار کا کوئی نظام نہیں تھااور دوسرے بیکہاس ہے ان کاراز فاش ہونے کا بھی خدشہ تھا ،علامتی پیغام رسانی کا بیمل ان متحدہ کوششوں کا حصہ تھیں جس کے تحت 31ر مئى كوملك ميں جنگ آزادى چھيڑى جانى تقى جس كامنصوبه عليم الله خان نے بنايا تھاليكن منكل يا نڈے کے جوش وجذبہ سے جنگ آزادی کا پیگل مقررہ وقت سے پہلے نج اٹھاور ندا گرمنصوبہ بندطریقہ پر کام کیا جاتا تواس جدوجهد آزادی کوسینکاروں سامراجی طاقتیں بھی مل کرنا کامنبیں بنا عتی تھیں۔ بہرحال بیذ کرتو ضمنا آ گیالیکن کج توبہ ہے کہ بغاوت کی خبریں ارسال کرنے کیلئے اگر آتکریزوں نے اپنے طریقہ ہائے کارکواستعال کیا جوان کےبس میں تھا تو ہندوستانی مجاہدین آزادی نے قدیم ذرائع ابلاغ کواپنا ہتھیار بنایاا سمل میں ہرکاروں اور خرنویسوں کا ہم رول رہا جونہایت خاموثی ہے انگریزوں کے نقل وحرکت کی خبرمجاہدین تک پہونچاتے تھے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے بغاوت فروہونے کے بعد ہر کاروں تک کو مچانسی دی انھیں تختہ دار پدائکا یا اس قتم کی انقامی کارروائی کے شکار ہونے والوں میں اشوری پرسادمہاجن كانام نام نامي سرفهرست بانصول نے نہايت خوبي عنبادل واك نظام چلانے كا ائم كارنامدانجام ديا تھا۔ بیعظیم مجاہد آزادی بنارس کے رہنے والے تھے ۔انہوں نے اس کام کے لئے بھوائی معیکھ،

مہندی، تارائن کری، مخدوم، شیتل، بدھن، ایودھیا اور بدھئی کوبطور ہرکارہ استعال کیاتھا جنہیں 14 ستبرکو جلال پور (جون پور) کے تھانہ دار گنگاشرن نے گرفتار کرلیا۔ انہیں H.G. Aistel کی عدالت نے 16 کتوبر 1857 کو بھانسی کی سزاستائی۔ انھیں انگریزوں نے ان بھی افرادکو بجابدین سے وفاداری کے جرم میں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انگریزوں نے اپنی منتقمانہ ذہنیت کے تحت ہرکاروں خبرنویسوں کے ساتھ میں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ انگریزوں نے اپنی منتقمانہ ذہنیت کے تحت ہرکاروں خبرنویسوں کے ساتھ ساتھ گویوں، شاعروں اور مغدوں کو بھی اپنانشانہ بنایا جنھوں نے اشعار اور لوک گیت کے ذریعہ خبروں اور بیغامات کے ترسیل کا عمل انجام دیا اور اس کی یا داش میں انھیں دارور سن سے نبرد آنرائی کرنی پڑی۔

المجاہد کی اولین تحریک آزادی (غدر) کے متعلق پہلا ٹیلی گرام 10 مرش کی شب میں میر ٹھ ہے دلی کے چیف کشنز پریکڈ یر سائن فریز ر (Brigadier Simon Frazer) کو روانہ کیا گیا جس میں مجاہدین کی پیش رفت ہے متعلق اطلاعات تھیں ۔ لیکن جب چوکیدار نے آٹھیں یہ ٹیلی گرام دینے کی کوشش کی تواہدین کی پیش رفت ہے متعلق اطلاعات تھیں ۔ لیکن جب چوکیدار نے آٹھیں یہ ٹیلی گرام دینے کی کوشش کی تواہدین فائل اعتباء نہ گرداتا اور وہ اے پڑھے بغیر کھانا کھا کراپی کری پر سو گئے۔ ان کے ملازم خاص نے تارکی اہمیت کی پیش نظر جب آٹھیں جگا کر یہ پیغام دینا چاہاتو وہ اس پر برہم ہو گئے اور ٹیلی گرام اپنی جب میں ڈال لیا۔ بہر حال یہ خواب ان کیلئے خواب غفلت ثابت ہوااور 11 مرس کی صبح جب وہ خواب غفلت جب بیدار ہوئے جب تک مجاہدین آزادی دہلی پہو پنج بچکے تھے سائمن فریز ر نے اپنی سکت بحر کوشش کی کہ بیدار ہوئے جب تک مجاہدین آزادی دہلی پہو پنج بچکے تھے سائمن فریز ر نے اپنی سکت بحر کوشش کی کہ مجاہدین کو دہلی جو نے سے روکا جائے آگریز وں نے ہنڈ ن ندی پار کرتے وقت پوری کوشش کی کہ مجاہدین پر قابو پایا جا سکے لیکن تا کا می ان کامقدر بنی ۔ ملاحظ فرما کیلی فریز ر کے ذر بعدروانہ کئے گئے تار کی نقل جس ہے گئے تھے تھی سے گئے تھی تھی واضح ہوجا کیس گی ۔

ایک ٹیلی گرام کے مطابق ان کے مقابلے کے 50 یی فوجی پلٹن رواندی گئی لیکن انہوں نے اپنے بھا ئیول کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دینا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ ال جدوجہد میں شریک ہوگئے اور لال قلعہ پہنچ کر بہاور شاہ ظفر کو اپنا پادشاہ اور رہنما بنانے کا اعلان کردیا۔ نیز جدوجہد کی کمان ان کو مونب دی۔ جن کی قیادت میں دلی تقریباً ساڑھے چار ماہ تک آزادی کا جشن مناتی رہی۔ پہلی باردھو کا کھاجانے کے بعد انگریز چاق وچو بند ہوگئے اور اس آلہ تربیل کا سہار الیکر آگے کی جبر بردی مستعدی اور چالاکی سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اہم افراد تک روانہ کرتے رہے جس کی سب سے اچھی مثال 11 مرک کو کی سے انبالہ سے روانہ کیا گیاوہ تارہ جو یوں قو موانہ کیا گئی اس موجوز تھیں۔ دیکھیں اس تاری اصل کا پی جو پیشن اس کا نور بیغامات کی کئی کڑیاں موجوز تھیں۔ دیکھیں اس تاری اصل کا پی جو پیشن آرکا ئیوز سے مصل کی گئی ہے۔

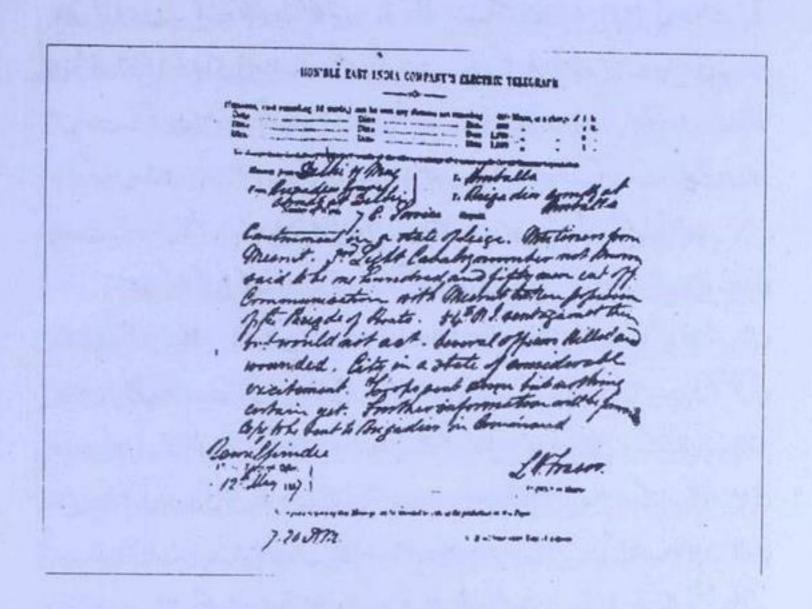

Message, from Delhi 11th May From Brigadier Frazer Comdg at Delhi Comdg at Amballa Number of words 78 Services

To: Amballa To: Brigadier

Cantonment in a state of siege. Mutineers from Meerut. 3rd Light Cavalry number not known said to be one hundred and fifty men cut off. Communication with Meerut taken possession of Bridge of Boats. 54 th N.I sent against them but would not act. Several officers killed and wounded. City in a state of considerable excitement. Troops sent down but nothing certain yet. Further information will be forwarded. Copy to be sent to Brigadier in command Rqwelpindie.

L.N. Frazer Inspector in charge

Electric Telegraph Officer 12th May, 1857 Dispatch 7.20 a.m.



Recd. For trans-Date 11th

May, 1857 From Amballa

To All Stations

The following just recd. from Delhi. We must leave office all the Bungalows are being burnt down by the sepoys of Meerut. They came in this morning. We are off don't roll down today. Mr. C.Todd is dead we think. He went out this morning and has not returned yet. We heard that nine Europeans were killed. Good Bye

L.N.Fraser

Rawelpindee

یہ چندالفاظ اگریزوں کو خبر دار کرنے کیلئے کافی ٹابت ہوئے۔اس ٹیلی گرام میں ٹاڈ اور دیگر نو

یورو پین افراد کے مارے جانے کی اطلاع تو تھی ہی دیگر اطلاعات بھی دی گئی تھیں جس ہے آگریز چوکنا

ہوجا کیں۔اس ٹیلی گرام کی ایک کا پی راولپنڈی میں برگیڈ بیٹر ان کمایڈ کو بھی بھیجی گئی تھی۔اس جنگ آزادی میں

اگریزوں نے ہروفت یوکوشش کی کہ اس آلک ٹر بیل کے ذریعے ہرائم خبر اور معلومات گورٹر جزل تک جلداز جلد

ہنچائی جائے تا کہ وہ اس پر مستعدی ہے کام کر سیس دی لندن ٹاکس کے نامہ نگار سل نے بھی جواس وقت

یہال رپوڈ نگ کرنے آیا تھا الن ڈرائع تر بیل کی ایمیت کوشلیم کیا ہے وہ نکھتا ہے کہ ٹیلی گراف آگریزوں کی فوج

کیلئے نہایت کامیاب ہتھیارتھا۔ اس کی مدد سے فوجیوں کی تعیناتی ، فتح وظفر کی خبر روانہ کرنے اور فوجیوں کا

حوصلہ بڑھانے کا کام تولیائی گیا مختف مقامات پران کی موجود کی کا پند لگانے کا کام بھی لیا گیا، اس کی مدو ہے جاہدین ہے در پیش خطرات کی نشاندہی کا کام بھی لیا گیا۔ اس طرح پنجاب کے سرجان لارنس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ٹیلی گراف نے بچالیا۔ دراصل بیربیان مانعگری کا ہے جنھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ الکٹرک ٹیلی گراف نے ہندوستان کو بچالیاان کا بیربیان صدفیصد درست ہے کیوں کہ اگر انگریزاس ذریعیر سیل کو استعمال نہ کرتے تو مجاہدین کے جذبہ حریت کے سامنے وہ مخمر نہیں یا تے اور انھیں اس ملک سے اپنی جان بچا کر بھا گنا پڑتا۔

اس میں شک نہیں کدان ذرائع ترسیل وابلاغ کے سہارے انگریزوں نے جدد جد آزادی کے شعلے کو بجھانے میں بڑی صد تک مدولی اور میں بچ بھی ہے کہ جن جن مقامات برجدوجہد آزادی کا شعلہ جلد بجھا وہاں وہاں مُنِى كراف اورديكر ذرائع ترسيل واللاغ في تمايال رول اداكيا- بياى آله ترسيل واللاغ كاكمال تفاكدوليم براغرش نے میرٹھ میں بخاوت کی خبر جلد از جلد اگریزوں تک پہونے ائی اور آھیں خبر دار کیا کہ وہ اینے جان ومال کی حفاظت كري ال سالك بيان اورمنسوب بكال في ثلي كراف كتاركود كي كركباتفا كديده ى تارب س في مارا گا گھون دیاس آول کوسد فیصد درست نہیں کہا جاسکتا کیوں کہای آلہ ترسل نے انگریزوں کی خوب مدیھی کی تھی۔ ہاں یہ بات مجاہدین پرصادق نظر آتی ہے کہ ای آلہ ترسیل کے ذریعہ ان کے مشن پرکاری ضرب لگائی گئی اور مجاہدین كے ساتھ ساتھ جدوجهد آزادى كا گلا كھونٹ ديا كيا جھبى تو مجابدين نے اے" تاركى مار" تي تعبير كيا اورائ كرند پہنچانے کی اپنی سی میں۔ اس آلہ ترسل کے ذریعہ مددہم پہنچانے کی ایک مثال اس وقت بھی و مکھنے کو بھی لتی ہے ك جب كنور على في قدى روك كيلي كورز جنزل في بهت جلد حكمت عملى بنالى ، موايون كد 13 رفرورى 1857 کواے خبر ملی کہ کنور سکھا جودھیا میں ہیں اوران کے باس آٹھ سوسیابی ہیں توان کے مقابلے کیلئے کورز جزل نے الی عکمت عملی تیار کی کمانص میدان چھوڑ تا پڑا امای طر 27 رئی 1857 کو بناری کے کمشنر نے کورز جزل کوخردی ك محد حسن نے مان علم پر جمله كرديا ہے توائلى مددكيليے فوراضرورى تياركى فئى مختصريد كما تكريز جديداك ترسيل وابلاغ كا سہارالیکرا بی حکمت عملی بناتے رہاور پیش رفت کرتے رہ جب کہ ہندوستانی مجاہدین نے اپنے جوش ،جذبے اورولو لے کی بدولت آ کے بڑھنے کی کوشش کی کوکہاں کام میں ہر کارول اور مخبرول نے انکاساتھ ضرور دیالیکن برق رفتار میلی گرام کے آھے جلدین آزادی کا کچھ بس نہ چل سکااور ناکامی ان کامقدر بنتی چلی کئی لیکن اس جنگ آزادی ميں مارے جانے والے سور ماسپوتوں نے جميں سے پيغام دے ديا كرعز مظمم ہوتو بڑے بروں كونا كول چنے چبوايا جاسكتا ہے۔اورائعزم كےساتھ مندوستان كى جدوجبدآزادى1947 كى جارى رى اور 15 راگست1947 كو بهم آزاد فضاه سائس نينے كالى بن سك

# 1857: Nekat Aur Jehat

## Hasan Mosanna



الله المحالات المنظام المناوت الله كامياب بعناوت المنظم المناوت المنظم المنادة المناد

داكر حسن شى في ال موقع رجيد سار علك ين عدم اككارنامول كوياديا جاريا جاريا ب

اس سے پہلے کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن شریحتی ہیں اور آن مواح تکاری مدیڈ پائٹریات آغاز وارتقار بگر آن فظارا کی ایم کتابی ہیں، مجھامیہ ہے کہ آگی ہید اس ہے پہلے کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جن شریحتار میں اور آن مواح تکاری مدیڈ پائٹریات آغاز وارتقار بگر آن فظارا

۱۸۵۷ کی واروات جے ندر، بغاوت، شورش، سرکٹی واٹھاب، بڑک آزادی وغیر واٹھٹ ناموں ہے یا دکیا گیا واصلاً استعمالی جرے
چفکارا پانے کی ایک ایک شی مرات تھی ،جس کے کوکات کا سلسلہ ماشی میں بہت وور تک چاا گیا تھا۔ اگرین سامران کی تمام پالیسیاں وہوستانی
قوم کے مفاوات کے ظاف تھیں۔ نوآ پاوکاروں کے زویک وہندوستانی وفاوار کے کی طرح مطبع وفر ما نیروار بین بیکن ان میں وجشت اور پاگل پان کا بھی
ایک وہشت ناک مضرے ،جس کی پرواخت میں فدیب کا سب سے بڑا صد ہے۔ اس تھور کے ہی پشت نوآ پاوکاروں کی ہے صبیت کام کردی تھی کہ
جسیائی فدیب فاویل کا سب سے مہذب اور حقیق فدیب ہے۔ فدیب الل مشرق کا سب سے حسائی قرین شعبہ کیا ت ہے۔ نوآ پاوگاروں نے ای شعبہ کیا ت ہے۔ نوآ پاوگاروں نواس کا وہ کومت اپنی بہترین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کو بہترین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کو بہترین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کو بہترین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کہتر بین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کہتر بین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سے کہتر بین مثال میں سیکور تھاور ندائی فاور سبت کیلئے بھوٹ پرنا تھا۔

داکنوسن شی ایک سینده مال جویائے ملم میں۔ اتکی اکتو تھری کر دواعتر اور دور بیشا پی جی وال کوتا تروم دیکتے ہیں۔ ت نے عنوانات سے اتکی وی سرگرمیوں کا پانے چاتا رہتا ہے۔ انھوں نے جو بھی لکھا ہے بوی توجہ اور بوی و مدواری کے ساتھ لکھا ہے۔ " عدا 184 انگات اور جہات ' بھی اتکی ناقد اندامیوں کا پانے محمد ومثال ہے۔ فیصوصاً مقدے کے طور پر تحر برکر دواعتر اف النے مطالع کی مختلف جینوں کا مظیر ہے۔ انھوں نے تاریخ کے مل اور تاریخ کے تفاطل پر جو بحث کی ہے اور جن اسمور کی نشا تھ ہی کی ہاس سے النے قری استحکام کا پانے چات مول شاہر ہوتی ہے کہ ان میں تجر بیار نے کی بین کی اچکی صلاحیت ہے۔ انھوں نے فاصلے کی ایک فاس صد قائم کر کے ماضی کو تھے کی کوشش کی ہے۔ اسپنے اس میں دوان بہت سے شبهات کو بھی دفع کرتے ہیں جو ہمار سے اور بیرو فی تاریخ دانوں کے انکم کردہ تھے۔ اس دوئی کو انھوں نے میں تھی دائل سے بابت کیا ہے کہ معالم کی واردات
میں فی کرتے ہیں جو ہمار سے اور بیرو فی تاریخ دانوں کے انکم روبت بعد میں جا کر سے 18 میں آڑا دی کا پہلام طرفتی بلک انتقالی میں انتقالی میں میں جا کر سے 18 میں آڑا دی کا پہلام طرفتی بلک انتقالی میں میں جس کے میں جا کر سے 18 میں آڑا دی کا پہلام کو شکل میں میں میں میں جا کر سے 18 میں کو کئے میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں آئے۔

میں حسن شخی کومبارک باودیتا ہوں کہ وہ ایک اہم موضوع کی طرف متوجہ ہوئے۔ادب عی بھیتا ہمارا بنیادی موضوع وسئلہ بے لیکن ممیں ان تناظرات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو اولی متن کا لاشعور ہیں۔ خوشی اس یا ت کی ہے کہ حسن شخیٰ کو اس کیتے کا بخوبی احساس ہے۔ پروفیمرشیق اللہ

#### Kitabi Duniya

1955, Turkman Gate, Delhi - 6 (INDIA) E-mail kitabiduniya@rediffmail.com Mob:9313972589, Ph: 011-23288452